

besturdubooks.wordpress.com

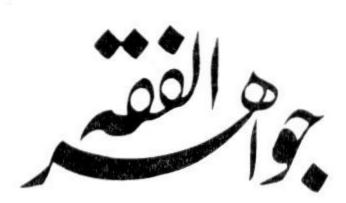

فقهى رسكائِل ومقالات كانادِر بجوْعَك

مفق المنسم بالمئتان حضر بي لا ما مفق محرة فضع صاحب المنسجة

جلدجہارم

مِحْتَبَيْنَكُ الرَّالَجِكُ الْفُكُولِ فِي

besturdubooks.wordpress.com

#### جمله حقوق ملکیت بحق مکتبه دارالعلوم کراچی (وقف)محفوظ ہیں

باہتمام: محمد قاسم گلگتی طبع جدید: ذی الحجہ اسم سیاھ (مطابق نومبر زادیے)

### ملنے کے پتے

# تفصيلي فهرست مضامين

#### جوابرالفقه جلد چهارم

### كتاب الحج

اليواقيت في أحكام المواقيت

| 19 |                                 | (21)                    |
|----|---------------------------------|-------------------------|
| ۲۱ |                                 | مواقيت احرام كامسئله    |
| ۲۳ | ••••••                          | اصطلاحى الفاظ كى تشريح  |
| 20 |                                 | مواقيت حج ڪ تعيين       |
| 24 | تشریح                           | مواقيت خمسه كي ضروري    |
| 19 |                                 | مواقيت خمسه كےا حكام    |
| ٣٢ | ح معلوم کی جائے                 | محاذات ميقات كس طر      |
| ro | ت <b>ف</b> ير                   | محاذ ات کی ایک دوسر ک   |
| ٣2 | شرقی ممالک ہے آنے والوں کامیقات | پا کستان ہندوستان اور م |

| - K    |                                        | 1 100                       |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------|
| صفحہ   |                                        | مضمون                       |
| ٣٩     | خ کا مسئله                             | جده سے احرام باند ھے        |
| ۲۳     | یمیں اختلاف کی وجہ                     | میقات یکملم کے فاصلہ        |
| ٣٣     | علماء كااختلاف                         | میقات جدہ کے متعلق          |
| ra     | ىمئلە پر بحث                           | علماءعصر كيمجلس مبساس       |
| ٣٧     | ےصاحب بنوریؓ کی رائے                   | حضرت مولا نامحمه يوسف       |
| ۳۸     | احب کی رائے۔                           | مولا نامفتی رشیداحمه صا     |
| ۵۳     |                                        | عوام کے لئے                 |
| ۵۵     | ہنے والے                               | حدمواقیت کےاندرر_           |
|        | .والے                                  |                             |
|        |                                        |                             |
| ٩١     | خطبهُ حجة الوداع                       | ar                          |
|        |                                        |                             |
| ∠9     | احکام کج                               | (ar)                        |
| Δ1     |                                        | مرض حال                     |
| غری ۸۲ | ں وضاحت اور خاص خاص مبارک مقامات کی تغ | مج میں اصطلاحی الفاظ کے     |
| 94     | ن ہے                                   | فج اسلام کاایک اہم رکز      |
| 94     |                                        | جے کس پر فرض ہے <sup></sup> |
| 9.4    |                                        | جج کی فضیات                 |
| 9      | ان کی پابندی کی ضرورت                  | سائل حج کیا ہمیت اور        |
|        | ی ہے کام شرعاً ضروری ہیں               |                             |
|        | دعا ئىل أ                              |                             |
|        |                                        |                             |

| "אי   | جوا ہرالفقہ جلد چہارم                           |
|-------|-------------------------------------------------|
| صفحه  | مضمون                                           |
|       | نمره اورا فعال حج کی ابتداء                     |
| 1+14  | فج وعمر ه                                       |
| 1+14  | هج کی تین قشمیں                                 |
|       | هج کی مذکورہ تین قسموں میں فرق                  |
|       | حرام بإند ھنے کا طریقہ                          |
|       | حرام کی پابندیاں                                |
|       | گورتول کااحرام                                  |
|       | حرام کہاں اور کس وقت با ندھا جائے               |
|       | يقات پانچ ہيں                                   |
|       | عدو دمیقات کے اندرر ہنے والے                    |
|       | إكستان اور ہندوستان والے كہال ہے احرام با ندھيں |
|       | بحري رائة كاحكم                                 |
|       | ہوائی رائے کا حکم                               |
|       | يك مفيد مشوره                                   |
|       | <i>عِدِه پہنچنے کے بعد</i>                      |
| 112.  | عدو دحرم میں داخلہ                              |
|       | مكة معظمه مين داخله                             |
|       | ہیت اللّٰہ پر پہلی نظر کے وقت                   |
|       | سب سے پہلا کا م طواف                            |
|       | طواف کرنے کا طریقه اور حجرا سود کا استلام       |
|       | دوران طواف میں دعائیں                           |
| IPP . | طواف کے بعد دور کعت نماز                        |
|       | ملتزم پرِجانااوردعامانگنا                       |
| ira.  | آب زمزم بینا                                    |

|                                                 | 1855.COM                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| جوا ہرالفقہ جلد چہارم                           | besturdubooks.wordpress.com |
| مضمون                                           | esturdubo                   |
| طواف میں اضطباع اور رمل                         | ira                         |
| صفامروہ کے درمیان سعی                           | iry                         |
| سعی کی شرا نطاور آ داب                          | 1 <b>7</b> 7                |
| سعی کرنے کامسنون طریقه                          | 112                         |
| سعی سے فارغ ہو کر                               | IP4                         |
| جے کے پانچ دن                                   | ١٣١                         |
| پېهلا دن ۸رذ ی الحجه                            | ٠., اسما                    |
| دوسرادن ۹ رذی الحجه یوم عرفه                    |                             |
| وقوفء عرفات                                     | 1949                        |
| آج کی نمازظهر وعصر                              | 1mm                         |
| وقوف عرفات كالمسنون طريقه                       | ira                         |
| وقوف کے دفت کی دعا ئیں                          | Ira                         |
| عرفات سے مز ذلفہ کوروائگی اور وہاں کے مسائل     | 12                          |
| هج کا تیسرادن<br>                               | 159                         |
| قوف مز دلفه                                     | 1179.                       |
| مز دلفہ ہے منیٰ کوروا تگی                       |                             |
| یسویں ذی الحجہ کا دوسراوا جب جمرہ کی رمی        |                             |
| تمره عقبه کی رمی کا طریقه<br>سره تا اور به سریر | 161.                        |
| ری کے متعلق ضروری مسائل                         |                             |
| پنی رمی دوسرے سے کرانا                          |                             |
| سویں تاریخ کا تیسراوا جب قربانی<br>پند          |                             |
| سویں تاریخ کا چوتھاوا جب حلق یا قصر ہے          | 100.                        |
| زبانی اور بال کٹوانے ہے متعلق ایک آسانی         |                             |
| واف زیارت کن دنوں کیا جاسکتا ہے؟                | IMY.                        |

| صفح  | مضمون                                                 |
|------|-------------------------------------------------------|
| 1677 | مفامروہ کے درمیان حج کی سعی                           |
| 1677 | ج  کاچوتھادن گیارہ ذی الحجہ                           |
| 16   | ج کا یا نچواں دن۱۳رذی الحجہ                           |
| ١٣٩  | نٹی سے مکہ معظمہ کووالیسی                             |
| 10+  | لواف و داع                                            |
| 101  | بنايات يعني وه كام جوجج يا حالت احرام ميں جائز نہيں . |
| 10r  | بنایات کی جزائیں                                      |
| 100  | بنايات ميں عذراور بلاعذر كا فرق                       |
| 104  | بنایات کامل یا ناقص کی تشریح                          |
| 104  | رن پرخوشبواستعال کرنے کی جنایات                       |
| 17+  | سلے ہوئے کپڑے کا استعال                               |
| 17+  | ںوزے یا بوٹ جوتے پہننا                                |
|      | ىر ياچېرە ۋھانپنے كى جنايات                           |
| 1.41 | اِل منڈوانے یا بال کٹوانے کی جنایات                   |
|      | چو <sup>ئ</sup> ين مارنا                              |
|      | جنايات متعلقه جنسی خواهشات                            |
| 141  | حرام میں شکار مار نا                                  |
|      | جنایات کی دوسری قشم متعلقه وا جبات حج                 |
| ١٦٣  | بلا احرام میقات ہے آگے بڑھ جانا                       |
| اع ا | بے وضو جنایات یا حیض ونفاس کی حالت میں طواف کر        |
| PFI  | سعی کی جنایات                                         |
|      | غروب آفتاً ہے تبل عرفات سے نکل آنا                    |
|      | بلاعذر وقوف مز دلفه ترک کرنا                          |
| 174  | دسویں تاریخ کے افعال خلاف ترتیب ادا کرنا              |

| besturdubooks.work | ress.com                 |                           |                                             |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| oks.nor            | گ <sup>ار</sup><br>فهرست | ٨                         | جوابرالفقه جلد چهارم                        |
| esturdubo -        | صفح                      |                           | مضمون                                       |
| Do                 | 144                      |                           | جنایت متعلقه ری                             |
|                    | IYA                      | رمتعلقة تفصيلات           | دم اورصدقه دینے کاطریقه او                  |
|                    | 149                      |                           | زيارت مدينه منوره                           |
|                    | 179                      | ُوابِ                     | حاضری مدینه منوره کے بعض آ                  |
|                    | 121                      |                           | مسجد نبوی میں داخلہ                         |
|                    | 127                      | درودوسلام                 | رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم پر            |
|                    | 124                      |                           | حضرت ابوبكر صديق أيرسلام                    |
|                    | 14                       |                           | حضرت عمر فأروق ته پرسلام                    |
|                    | 144                      |                           | مدینهٔ طیبه سے رخصت                         |
|                    | 141                      |                           | احکام ج بدل                                 |
|                    | 1AT                      |                           | دعائے عرفات                                 |
|                    | ۱۸۵                      | يمه احكام حج              |                                             |
|                    |                          | ں کی دعا ئیں              |                                             |
|                    | 190                      | کی رکعتیں                 | مقام ابراہیم کے پیچھے طواف                  |
|                    | 19∠                      |                           | زمزم بینا                                   |
|                    | 19                       |                           | ملتزم پر پڑھنے کی دعا۔۔۔۔۔                  |
|                    |                          | هج الخير في الحج عن الغير | من                                          |
|                    | r•1                      | جج بدل اوراس کے احکام     | ar                                          |
|                    | r•r                      |                           | مج<br>بدل اوراس کے احکام<br>فحما فاض سی سام |
|                    | r.a                      |                           | ن بدن ر ن کادهام                            |

| es.cc                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Olyphos                    | ٩                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فهرست فهرست                 | 7                                       | جواهرالفقه جلد چهارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| besturdubooks. Mordpress.co |                                         | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r-a                         | ىشرائط                                  | جے عاجز ومعذورقر اردینے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rir                         |                                         | خلاصة ثرا ئط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rir                         | لیے ہیں                                 | یہ سب شرا نظ فرض حج بدل کے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ria                         | ع<br>بح کرانا<br>                       | ۔<br>جس نے اپنا حج نہیں کیااس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FIY                         | ، كامئله                                | آ مر کے وطن سے حج بدل کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr                         |                                         | خلاصة عقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |                                         | gerelaten yezer etwassones voltervolo⊞enes≢on⊞e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | 16.11 11.6                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | كتاب النكاح                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrq                         | عائلی قوانین برمخضره تبصره              | ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 71"                         | ک میں اس کی مختصر تاریخ                 | عائلی قوانین کی اہمیت اور ہندویا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | ئے علماء کا اقدام                       | • 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | جدوجهد                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr                         | <del>ئ</del>                            | یا کستان میں عائلی مسائل کی تار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |                                         | 100 TO 10 |
|                             | نبر۸، <u>ا۱۹۹</u> ء پرمخضرتبره          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rm                          |                                         | فيصله قرآن وسنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه | مضمون                                         |
|------|-----------------------------------------------|
| rai  | مائلی قانون دفعه نمبر۲ تعدا داز واج           |
| ror  | يصلة قرآن وحديث                               |
| raa  | . فعه نمبر ∠اطلاق ضمن ۳٬۳                     |
| ray  | نصلة قرآن وحديث                               |
| ra9  | رفعه نمبر کشمن ۵                              |
| ry   | قر آن وحديث                                   |
|      | رفعه نمبر کشمن ۲                              |
| ry•  | قرآن وحديث                                    |
| ryr  | چند تجاویز                                    |
|      | اضا فەبعض د فعات عائلی قا نو ن د فعه نمبر۱۲   |
| ריד  | قرآن کریم کافیصله                             |
| ryy  | مفاسد کاشری علاج                              |
| ryy  | عائلی قانون د فعهٔ نمبر۵شادی و بیاه کارجسریشن |
| ryy  | فيصله قر آن وحديث                             |
| ryA  | د فعه نمبر ۱۳ احقوق تنتیخ نکاح                |
| rya  | فيصله قر آن وحديث                             |
| fZ+  | عائلی معاملات میں اصلاح مفاسد کا صحیح طریقه   |
|      | تجويز اول عدالتي نظام كي اصلاح                |
| tzr  | د فعہ نمبر ہم یتیم پوتے ونواہے کی وراثت       |
| r∠Y  | د فعه نمبر ۵ نکاح کارجسریشن                   |
|      | د فعه نمبر ۵ تعدا دا زواج ً                   |
| tZ9  | فعه نمبر بحطلاق وعدت کے مسائل                 |
| rar  | د فعه نمبر۱۲ نکاح میں عمر کی پابندی           |

صفحه صفحه

### حكم الازدواج مع اختلاف دين الازواج مختلف المذاہب زوجین کے احکام ..... دوسري صورت عدت کاحکم حكم ارتد ادشوير رفع الاشتياه ..... روایات مذکورہ بالاسے ثابت شدہ امور دوسراقول ..... تيسر اقول بعض مسائل ضروريه ..... خلاصه فتأوى ...... تقىدىقات علماء كرام ..... خاتمه خاتمه فصل في الاولياء والاكفاء نا بالغہ کے نکاح میں سوءاختیار ..... سوال ..... چواپ .....

#### نهايات الارب في غايات النسب

| ٣١٧ | اسلام اورنسبی امتیازات | (DA) |
|-----|------------------------|------|
|-----|------------------------|------|

| 119                          | مقدمه طبع ثانی از حضرت مولا نامیاں اصغرحسین صاحبؓ۔                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                              | انساب کے معاملہ میں عوام کی بے اعتدالیاں۔                                    |
|                              | وگول کے معاملہ نسب میں تین طبقے ہو گئے۔                                      |
|                              | مساوات اسلام کی حقیقت                                                        |
|                              | پیشوں اورانسا ب کا تفاضل                                                     |
| r12                          | مساوات اسلامی کے معنی اوراس میں لوگوں کی غلط فہمی ۔                          |
|                              | ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم که اگر فاطمه بھی (معاذ الله) چوری کرتیں تو میں |
| <b>~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^</b> | ان کے، ہاتھ بھی کاٹ دیتا ً                                                   |
|                              | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے عم بزرگوارمسلمانوں کی قید میں                   |
|                              | سيدالا نبياء كے داما دمسلمانوں كي قيد ميں                                    |
|                              | حضرت فاروق اعظم کی سیاست اپنے گھر والوں پر                                   |
|                              | بيت المال ميں امير المومنين اور عام مسلمانوں كى مساوات                       |
| rrr                          | بيت المال سے خليفه اسلام کی تنخواه صرف بيث بحرائی کھانا                      |
| ٣٣٢                          | اور جاڑے گرمی میں دوجوڑے کیڑے                                                |
|                              | انساب اور پیشول کا با همی تفاضل                                              |
| mr2                          | قريش كى فضيلت تمام قبائل د نياير ـ                                           |
|                              | سادات بنی فاطمه اورابل بیت کے فضائل مخصوصه                                   |
|                              | ایک شبه کا جواب                                                              |
| ام                           | پیشوں اور صنعتوں کا باہمی تفاضل و نفاوت                                      |
|                              | معاملات نکاح میں انساب اور پیشوں کے تفاوت کا اعتبار                          |
|                              |                                                                              |

| es.com                       |                                            |                           |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| ordpres                      |                                            |                           |
| inbooks. W                   | 11"                                        | جواهرالفقه جلد چهارم      |
| besturdubooks. Wordpress.com |                                            | مضمون                     |
| ra                           |                                            | پیشه میں کفاءت کااعتبار   |
| ra+                          | بونے کا حکم                                | کفاءت کے معتبراورضروری ہ  |
|                              | ى موتا                                     |                           |
| rar                          |                                            | ا يک شبه کا جواب          |
|                              |                                            |                           |
|                              | مبيهاورا بوذ رغفاري كا قابل تقليد عمل      |                           |
| ra2                          |                                            | الانتساب الى غيرالانساب   |
| ٣٦٠                          | رانگ که ہم انصاری به حیثیت پیشه ہیں۔       | بعض نسب بدلنے والوں کاعذر |
|                              | ا بعنهیں                                   |                           |
|                              | بزرگ کام کالمه                             |                           |
|                              |                                            |                           |
|                              | محققانة تقريظ ازحضرت تقانويٌ)              |                           |
|                              |                                            |                           |
|                              | ت از حضرت تھا نوگ )                        |                           |
| ۳۹۱                          |                                            | غاتمه                     |
|                              |                                            | _                         |
|                              | فصل في الجهاز والمهر                       |                           |
|                              | اقامة العرف مقام الثبوت في                 |                           |
|                              | سقوط بعض الحق بالسكوت                      | )                         |
| ى تحقيق) ٣٩٣                 | ت مہر وغیر محض عرف کی بنیاد پرسا قط ہونے ً | (سکوت کی صورت میں خو      |
| ۳۹۵                          |                                            | سوال                      |
|                              |                                            |                           |

كتاب الوقف وقف على الاولاد اوراملاك وقف ميس حکومت کے مل دخل کا حکم .....اا از مان کے مالکانہ تصرفات اورا ختیارات پر چندیا بندیاں ..... الاحرى بالقبول في وقف 71 العمارة على ارض النزول ..... سوال .....

### كتا ب البيوع

فتطول پرکسی چیز کے خرید نے کا حکم .....

ادھار کی وجہ ہے ثمن میں زیادتی کرتا ......

#### فصل في الحقوق المجردة

#### اباحة التقطيف من ثمرات الصنعة والتاليف

| حق تصنیف اور حق ایجاد کی شرعی حیثیت ۴۴۵ | 9                  |
|-----------------------------------------|--------------------|
| rr2                                     | سوال               |
| rrz                                     | جواب               |
| ra+                                     |                    |
| كتاب الربا والقمار                      |                    |
| بیمہ اور اس کے احکام                    | 44                 |
| شورنس                                   | سوالنامه متعلق ان  |
| راس کی اقسام                            | بيميه كي حقيقت او  |
| ray                                     |                    |
| ray                                     | املاک کا بیمه      |
| ray                                     | ذ مه دار يول كاج   |
| ran                                     | خلاصه              |
| ورمفاسد                                 |                    |
| ٣٩١                                     |                    |
| ند ضروری سوالات                         |                    |
| برا<br>نور                              |                    |
| شفيع صاحب رحمة الله عليه                | ازمولا نامفتى محمد |

|                                                                      | besturdubooks.wordpress. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| جوا ہرالفقہ جلد چہارم                                                | OOKS, NOrdP.             |
| مضمون                                                                | Lesturdube               |
| ايك استدعا                                                           | ~                        |
| بیمہ کے مجھے بدل کی تجویز یا قواعد میں ترمیم                         | C                        |
| مروجه بيمه كالصحيح بدل                                               | c                        |
| جواب سوالنامه نمبرا                                                  | r.                       |
| ازمولا نامفتی ولیحسن صاحب                                            | r.                       |
| بيمه كا آغاز وانجام                                                  | •                        |
| بیمہ کے بارے میں علامہ ابن عابدین کافتوی                             | ٠                        |
| جواب کی طرف                                                          |                          |
| بیمه کس لئے                                                          | ۴                        |
| بيمه كاشرى حل                                                        | •                        |
| معاقل ً                                                              | ۴                        |
| جواب کا حصه دوم                                                      | ۵                        |
| رساله بیمه کی حقیقت شائع کرده ایسٹرن فیڈرل یونین انشورنس نمینی لمیٹڈ | ۵                        |
| بیمه کمپنی کے ذمہ دار توجہ فر مائیں                                  |                          |
| (۱۵) سود،انشورنس اورانعامی بانڈز کی حرمت                             |                          |
| ہے متعلق ایک سوالنامہ کا جواب                                        | ۵                        |
| اسلامی نظریاتی کونسل                                                 |                          |
| قیامت کے قریب سود، زنا،اورشراب کی کثرت ہوجائے گی                     | ۵                        |

| صفحه | مضمون                                               |
|------|-----------------------------------------------------|
| ۵۲۰  | زول حرمت کے بعد صحابہ کرام اللہ کا جذبہ اطاعت شعاری |
| ۵۲۳  | قمار کی مروجه صورتیں                                |
| ۵۲۳  | گھوڑ دوڑ۔                                           |
| שאר  | اخباری معمے۔                                        |
| ۵۲۵  | مختلف مالیت کے بندڈ بوں کی خرید وفروخت              |
| ٠٢٢  | بچوں کے مختلف کھیل۔                                 |
|      | سٹیہ                                                |
| PYG  | تپنگ بازی اور کبوتر بازی                            |
| PF6  | انشورنس يا بيميه                                    |
|      | نمائشۋں كے انعامي مكث                               |
| ۵۲۸  | گھوڑ دوڑ کےشرعی احکام                               |
| ۵۷   | گھوڑ دوڑ کی جائز صورتیں                             |
|      | گھوڑ دوڑ کی نا جائز صورتیں                          |
|      | دوسرے کھیلوں میں بازی لگانے کے احکام                |
|      | مفيد کھيل                                           |
|      | بِ فَا يُده كھيل تماشے۔                             |

besturdubooks.wordpress.com

۵۱...

اليواقيت في احكام المواقيت مواقيت مواقيت احرام الرام اوران كمسائل اوران كمسائل

besturdubooks.wordpress.com

تاریخ تالیف \_\_\_\_\_ جمادی الاولی ۱۳۸۸ه (مطابق ۱۹۲۸ء) مقام تالیف \_\_\_\_ دارالعلوم کراچی

اس مقالے کا اصل مقصداس مسئلہ کی تحقیق ہے کہ ہندو پاک سے جانے والے عازمین جج کو کس جگہ سے احرام باندھنا چاہئے اور کیا اُن کے لئے جدّ ہ داخلِ میقات ہے؟ اس کے ضمن میں دوسرے متعلقہ احکام اور مسائل بھی جمع کردیئے گئے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### مواقيتِ احرام كامسكله

الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين اصطفىٰ.

اما بعد ا

حق تعالیٰ جل شانہ نے تمام عالم میں سے بیت اللہ کی زمین کوعزت وشرف کے لئے مخصوص فر ماکراس پر اپنا بیت بنایا ، جو دنیا میں سب سے زیادہ معظم ومکرم ہے ، اس کی تعظیم وشرف کے اظہار کے لئے اس کے گرد کیے بعد دیگرے کئی حلقے قائم فر مائے ، اور ہرایک حلقے کے ساتھ کچھآ داب واحکا ممخصوص فر مائے۔

سب سے پہلا اور بیت اللہ سے متصل حلقہ مسجد حرام کا ہے، جس کے اندر بیت اللہ واقع ہے، اس کے خاص آ داب واحکام ہیں، جن میں کچھ تو وہ ہیں، جن میں دنیا کی دوسری مساجد بھی شریک ہیں، اور کچھاس مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً اس میں ایک نماز کا ثواب ایک لا کھ کے برابر ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور مسجدِ حرام سے باہر کوئی سات چکر لگائے، طواف ادانہیں ہوگا۔ (غنیة الناسک)

دوسرا حلقہ پہلے سے زیادہ وسیع شہر مکہ مکرمہ کا ہے، اسکے بھی خاص آ داب و احکام اور پابندیاں ہیں۔مثلاً یہ کہ بوراشہر مکہ بھی مسجد حرام کی طرح عام پناہ گاہ ہے،اس میں کسی مجرم کو بھی جوحرم سے باہر جرم کر کے حرم میں داخل ہو گیا، وہاں قبل نہیں کیا جا سکتا ،البتہ اس کومجبور کیا جائے گا کہ حرم سے نکلے ، نکلنے کے بعد سزا دی جائے گی ،اس میں کسی جانور کا شکار جائز نہیں ،اس کے درختوں کا اور عام گھاس کا کا ٹنا بھی جائز نہیں ،مگراس کی یابندیاں پہلے حلقے بعنی مسجد حرام ہے کم ہیں۔

تیسرا بڑا حلقہ حرم کا ہے، جو پہلے دونوں حلقوں پرمشمل ہے، حرم شریف کے حدود مکہ مکرمہ کے جاروں طرف حضرت ابراهیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰ ق والسلام کے ز مانے سے عین ومحدود ہیں۔

جدہ کی طرف سے جانے والوں کے لئے حدحرم حدیبیہ(۱) کے قریب ہے، جہال دو(۱) ستون علامت حرم کے لئے قائم کئے ہوئے ہیں، اس تیسرے حلقے کے احکام وآ داب اور شرعی یا بندیاں بھی تقریباً وہی ہیں ، جو دوسرے حلقے کی بیان ہو چکی ہیں ، البتہ شرف مکانی کے درجات بیت اللہ کے قرب و بعد کے اعتبار سے متفاوت ہوں گے۔

حدودِحرم مکه مکرمه کے حیاروں طرف متعین ہیں ،کسی طرف کم اورکسی طرف زیادہ ،سب سے زیادہ قریب حدحرم تعلیم ہے ، جومکہ مکر مہسے تین میل کے فاصلہ پر ہے،اورسب سے بعیدنومیل پر ہے۔

چوتھا حلقہ ان سب سے وسیع ترہے، جس میں یہ پہلے تینوں حلقے سائے ہوئے ہیں، وہ حدود مواقیت ہیں، مواقیت میقات کی جمع ہے، حرم محتر م کے تمام

<sup>(</sup>۱) آج کل اس جگه کوشمیسه کتے ہیں۔۱۳

اطراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ مقامات متعین فر مادیے ہیں۔ جہاں سے مکہ مکر مد میں آنے والے پر لازم کیا گیا ہے کہ بغیرا حرام کے آگے نہ بڑھ، احرام خواہ حج کا ہو، یا عمرہ کا، ان مقامات میں سے ہرایک کومیقات کہتے ہیں، اور پورے حلقہ مواقیت کوفقہاء کی اصطلاح میں حل کہا جاتا ہے، اس حلقے سے باہرتمام کو آفاق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس حل صغیر کے بھی بچھ خاص آ داب واحکام ہیں۔ مگر پہلے تینوں حلقوں سے کم ہیں، اس حلقے کی پابندیاں صرف اس قدر ہیں کہ مکہ مکر مدہ میں داخل ہونے والا اس حلقے میں بغیراحرام کے داخل نہیں ہوسکتا ہے، اگر کوئی بغیر احرام کے داخل ہو جاتے ، تو اس پر دم یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس مقالہ میں زیر بحث یہی چوتھا حلقہ ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس مقالہ میں زیر بحث یہی چوتھا حلقہ ہے۔ اس کے احکام کی تفصیل معلوم کرنے سے پہلے بچھا صطلاحی الفاظ کی تشریح کیاں کردینا ضروری ہے۔

### اصطلاحى الفاظ كى تشريح

پہلے حلقہ کا اصطلاحی نام مسجد حرام ہے، دوسرے کو مکہ مکر مہ کہا جاتا ہے،
تیسرے کا اصطلاحی نام حرم ہے، چوتھا حلقہ حدود حرم سے باہر مگر حدود مواقیت کے
اندر ہے اس کا اصطلاحی نام حل ہے۔ یعنی اس میں شکار وغیرہ حلال ہے، حدودِ
مواقیت سے باہر ساراعالم آفاق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور چونکہ حرم کی
یابندی شکار وغیرہ کی جیسے حل میں نہیں ہے، ایسے ہی حل سے باہر آفاق میں بھی
نہیں، اس لئے حل کے مفہوم میں آفاق بھی داخل ہے، اسی لئے بعض علاء حلقہ
مواقیت کے اندر حرم سے باہر کے حل کو حل صغیر کہتے ہیں، اور حدود ومواقیت سے باہر موسوم کرتے ہیں۔
آفاق کو حل کی بیر کے حل کے موسوم کرتے ہیں۔

## مواقيتِ جج ڪي عين

صحیح بخاری میں بروایت مخرت عبدالله بن عبال یه حدیث منقول ہے:

"وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لاهل
المدينة ذا الحليفة و لاهل الشام الجحفة و لاهل نجد
قرن المنازل و لاهل اليمن يلملم. " (بخارى كتاب الحج)

''رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لئے دوالعلیفہ اور اہل شام کے لئے جھے اور اہل بمن کے لئے قرن المنازل اور اہل بمن کے لئے علیم میقات مقرر فرمایا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار میقات مقرر فرمائے ، ذوالحلیفہ ، جھنہ ،قرن المنازل ، اوریلملم ان مواقیت کی تفصیلی تحقیق آگے آجائے گی۔

اور صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری حدیث میں بروایت ابن عمر یہ بھی منقول ہے کہ جب فاروق اعظم کے زمانے میں عراق فتح ہونے کے بعداس کے دوشہر بھرہ اور کوفعہ بسائے گئے ، تو اہل عراق حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور عض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لئے میقات قرن المنازل کومقرر فرمایا ہے ، اور وہ ہمارے راستہ سے بہت دور ہے ، اگر ہم اس راستہ کو اختیار کریں ، تو ہماری مسافت اور مشقت بہت بڑھ جاتی ہے ، اس پر حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا:

"فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق." (صحيح البخاري كتاب الحج) besturdubooks.wordpress.com ''اینے راستہ ہے اس کی محاذ ات دیکھ لو، چنانچہ (اس طریقہ ہے) فاروق اعظم منے ان لوگوں کے لئے ذات عرق کومیقات مقررفر مایا۔" اس روایت ہےمعلوم ہوا کہ یانچواں میقات ذات عرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودمقررنہیں فر مایا تھا،حضرت فاروق اعظم ؓ نے اپنے اجتہا د سےمقرر

> لیکن سیجے مسلم کی روایت میں شک وتر دد کے ساتھ اورنسائی ، ابوداؤد ، ابن ملجہ وغیرہ میں بغیر شک کے بیجھی منقول ہے کہ اہلِ عراق کے لئے ذات عرق کی تعیین خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر ما دی تھی۔...... بیروایتیں قوت و صحت کے اعتبار سے اگر چہ بخاری کی روایت کے ہم یا نہیں ہیں ،مگران کوغیرمعتبر بھی نہیں کہا جا سکتا، اسی لئے شیخ ابن ہا م نے فتح القدیر میں تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ حضرت فاروق اعظم گواس واقعہ سے پہلے وہ حدیث نہ پینجی ہو،جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذات عرق کواہل عراق کا میقات مقرر فر ما نا مذکور ہے۔اس لئے انہوں نے اپنے اجتہا دیے کام لے کرمتعین فر مایا اور پیہ حضرت فاروقِ اعظم م کے خصوصی فضائل میں ہے ہے ، کہان کا اجتہا دٹھیک حدیث کےمطابق واقع ہوا۔

> خلاصہ بیہ ہے کہ اہل عراق کا میقات ذات عرق قرار پایا،خواہ اس کوخود رسول الله صلى الله عليه وسلم نے متعين فر مايا ہو يا حضرت فاروق اعظم ؓ نے ،اس ليے کل مواقیت یا کچ ہو گئے ،ان یا نچوں مواقیت اوران کے مقامات کی ضروری تشریح

### مواقيتِ خمسه كي ضروري تشريح

ذوالحلیفہ اہل مدینہ کا میقات ہے، مصراور شام کے مسافر جو تبوک کے راستہ سے آتے ہیں، ان کا میقات بھی یہی ہے، بید مدینہ طیبہ سے مکہ مکر مہ کی طرف جانے والے راستہ پر مدینہ سے چھمیل کے فاصلہ پرایک مقام کا نام ہے، جس کو آبار علی یا ہیرعلی بھی کہا جاتا ہے، اور آج کل یہی نام مشہور ہوگیا ہے۔ (حاشیہ ارشا دالساری) اس کا فاصلہ مکر مہ تک نویا دس مرحلے ہیں۔ (الجم الرائق)

اور مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے حیاتُ القلوب میں اس کا فا صلہ مکہ مکر مہ سے ایک سواٹھانو ہے میل بتلایا ہے ، اس مقام سے ذرا ہٹ کر ایک مسجد ہے ، جس کا نام مسجد شجرہ ہے ، آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں یہاں ایک درخت تھا ، اس کے بنیج آپ نے احرام با ندھا تھا ، پھر اس جگہ مسجد بنادی گئی ، ایک درخت تھا ، اس کے بنیج آپ نے احرام ای مسجد سے با ندھا جائے ۔ اگر چہ افغنل واولی یہی ہے کہ سنت کے مطابق احرام اسی مسجد سے با ندھا جائے ۔ اگر چہ یہ ذوالحلیفہ کے ابتدائی حصہ کے بعد ہے ، اور عام مواقیت میں افضل یہ ہوتا ہے کہ میقات پر اس کا گذر میقات کے ابتدائی حصہ پر احرام با ندھا جائے تا کہ پوری میقات پر اس کا گذر میقات احرام ہو جائے ، مگر ذوالحلیفہ بوجہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بحالت احرام ہو جائے ، مگر ذوالحلیفہ کے بجائے مسجد شجرہ سے احرام افضل ہے ۔ ۔

سیدنورالدین سمہودی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، کہ میں نے مسجد نبوی سے مسجد شجرہ تک ہاتھ سے بیائش کی تو مسجد نبوی کے درواز ہے باب السلام سے مسجد شجرہ تک اونیس ہزارسات سوبتیں (۱۹۷۳) ہاتھ پایا، حاشیہ ارشادالساری میں یقول نقل کر کے لکھا ہے کہ اس لحاظ ہے یہ فاصلہ پانچ میل سے بچھ کم ہوا، کیونکہ میل میارے نزدیک جیار ہزار ذراع کا ہوتا ہے، اس لوہے کے ذراع سے جو آج کل

مستعمل ہے۔(حاشیدارشادص:۵۴)

جحف پر رابغ کے قریب ایک گاؤں تھا،جس کومہیعہ بھی کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ سے اس کے فاصلہ میں شدید اختلاف ہے، ارشاد الساری میں ملاعلی قاری نے بتیں میل بتلایا ہے، اور حیات القلوب میں مخدوم ہاشم سندھیؓ نے بحوالہ علامہ مرشدی بیاسی میل لکھا ہے، اس طرح مراحل کے اعتبار سے فتح الباری شرح ابنجاری میں بحوالہ شرح مہذب نو وی اس کا فاصلہ مکہ ہے تین مرحلہ بتایا اور پینخ عبد الله بن سالم نے شرح بخاری میں مکہ مکرمہ تک یانچ منزل کا فاصلہ لکھاہے ،اور مدینہ منورہ تک سات منزل ۔ ( حیات القلوب قلمی ص:۲۱ ) غالبًا وجہاس اختلاف کی بیہ ے کہ جحف سے مکہ مرمہ کے لئے رائے مختلف ہیں استہ سے مسافت کم ہے، کسی سے زیادہ، بیگا وَں جب حف یام ہیعہ عرصہ دراز سے ویران اور بے نشان ہو گیاہے،اس لئے اس طرف آنے والے رابغ سے احرام باندھتے ہیں، کیونکہ رابغ جحفه سے کچھ پہلے ہے، یہاں سے احرام باندھنے والا گویا اصل میقات سے کچھ پہلے احرام باندھتا ہے، جوسب کے نز دیک جائز ہے،اس لئے احتیاط ای میں ہے۔ اوررابغ ساحلِ سمندر ہر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے والوں کے راستہ پرمشہورقصبہ ہے،اورآج کل تو احیما شہر بن گیا ہے،جس میں مسافروں کے قیام کے لئے بڑے بڑے ہو*ٹ*ل اور قہوہ خانے وغیرہ ہیں۔

قرن المنازل بیاہل نجد کا میقات ہے، جس میں نجد کیان ، نجد حجاز ، نجد تہامہ شامل ہیں ، لغتِ فقد المغرب میں ہے کہ بیائی کا نام ہے ، جومیدان عرفات کے اوپر ہے ، اور شرح مصابیح میں ہے ، بیضہ کی مانندایک چکنا صاف اور مدور پہاڑ ہے ، عرفات کے اوپر آیا ہوا ہے ، اہل مکہ اور ان کے اطراف کے لوگ اس پہاڑ کو ہے ، عرفات کے اوپر آیا ہوا ہے ، اہل مکہ اور ان کے اطراف کے لوگ اس پہاڑ کو

مواقيت احرام

کرا ( بفتح الکاف ) کہتے ہیں ، اور قاموں میں ہے کہ قرن اس پہاڑ کا نام بھی ہے ، اوراس کے متصل وادی کوبھی قرن کہتے ہیں ،اوراس وادی کے اندرایک گاؤں جو طائف کے قریب ہے اس کو بھی قرن کہا جاتا ہے۔ (حاشیہ ارشاد الساری ص:۵۵) البحرالرائق میں ہے کہ قرن کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے دومرحلہ ہے، اور حیات القلوب میں مخدوم ماشم سندھیؓ نے بھی بحوالہ نہا یہ شرح ہدایہ دومرحلہ کا فاصلہ اور یا قانی شرح ملتقی الا بحر کے حوالہ سے بچاس میل کا فاصلہ بتلایا ہے۔

(حيات القلوب قلمي ص:۲۱)

يَلْمُلْمَ - اہل يمن تهامه كاميقات ہے، مكه مكرمه ہے دومرحله كے فاصله ير ایک پہاڑ کا نام ہے،اس زمانہ میں اس کوسعد بیکہا جاتا ہے،علامہ عینی اور حافظ ابن حجرنے شرح بخاری میں اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے تیں میل لکھا ہے، (حیات القلوب ص: ٢١) علامه ميني نے لکھا ہے:

> "قال ابن حزم هو جنوب مكة و منه الى مكة ثلاثون ميلاً " (عمده ص: ۲۰۱۰ ج: ۵)

س''ابن حزم کہتے ہیں کہ ملم مکہ مکرمہ کے جنوب میں ہے،اوراس ہے مکہ مکرمہ تک تمیں میل کا فاصلہ ہے۔''

اور شیخ عبدالرحمٰن نجدی نے اپنی کتاب مفیدالا نام نورالظلام ص:۵۵، ج:۱ میں اس کا فاصلہ حالیس میل بتلایا ہے، اور قسطلانی شرح بخاری، فنتح القدير شرح ہدا یہ اور جم البلران وغیرہ میں میلوں کا فاصلہ بتلانے کے بچائے مرحلتین پالیکتین کہا گیا ہے۔

ذاتِ عرق اہل عراق کا میقات ہے، ایک گاؤں کا نام ہے، جوعراق کی

besturdubooks.wordpress.co طرف سے فقیق کے بعد مکہ مکر مہ ہے دومنزل کے فاصلہ پرتھا، آج کل ویران ہو گیا ہے،ای لئے اب اس کے بجائے عقیق سے احرام باندھا جاتا ہے، کیونکہ ذاتِ عرق کا مجیح تعین ندر ہا، عقیق سے احرام باندھنے میں اصل میقات سے کچھ پہلے احرام ہوگا، ای میں احتیاط ہے۔

> علامه عابد مالکیؒ نے ہدایۃ الناسک میں فر مایا کہ ذات عرق مکہ مکرمہ ہے دو مرحلے کے فاصلہ پر طائف کے راستہ پرایک گاؤں تھا، جواب ویران ہو گیا ہے، اس کامحل وقوع اس مقام کے قریب تھا، جس کو آج کل سیل کہا جاتا ہے۔ ( حاشیہ ارشاد الساری ص:۵۵) قسطلانی نے شرح بخاری میں اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے بیالیس میل بتلایا ہے، ای طرح فتح الباری شرح بخاری میں بیالیس میل کا فاصلہ لکھا ہے، نووی اور ابن حجر مکیؓ نے فر مایا کہ اس کا فاصلہ بھی مکہ مکر مہے دومرحلہ کا ہے، جبیبا که قرن اوریکملم کا فا صله دومر <u>حلے ہیں</u>۔

(حيات القلوب)ومثله في البحريه

### مواقبيت خمسه كےاحكام

جولوگ آفاق لعنی اطراف عالم سے آنے والے ان میقاتوں کے راستے سے گذرتے ہیں ،اگروہ مکہ مکرمہ میں جانے کے مقصد سے ان مواقیت سے آگے حل صغیر کی طرف جائیں ، جومواقیت کے اندر اور حرم سے باہر کے علاقے کا نام ہے،توان پرلازم ہے کہان مقامات سے حج یاعمرہ کااحرام باندھ کرآ گے بڑھیں، بغیراحرام کے آگے بڑھنا گناہ ہے،اور جوابیا کرے گا،اس کے ذمہ دم ( قربانی ) دیناواجب ہوگا۔ (ہدایہ،ارشادالساری)

besturdubooks.wordpress.com امام اعظم ؓ ابوحنیفہؓ کے نز دیک آفاق یعنی حل کبیر سے آنے والا جو شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے،خواہ بیرارادہ کسی دنیوی غرض تجارت یا عزیزوں سے ملاقات وغیرہ کی نیت سے کیا ہو،مگر بیت اللہ کی تغظیم کا تقاضا یہ ہے، کہ جب بھی وہ مکہ مکر مہ میں داخل ہو،میقات سے حج یاعمرہ کا احرام باندھ کر داخل ہو، اور بیت اللہ کا بیرت ادا کرے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که کوئی شخص میقات ہے آگے مکہ کی طرف بغیراحرام کے نہ بڑھے۔ (ہدایہ) امام شافعیؓ کے نز دیک بیہ یا بندی صرف اس شخص کے لئے ہے، جوعمادت جج یا عمرہ کے قصد سے مکہ مکرمہ کا ارادہ کر رہا ہے،کسی تجارتی غرض یا عزیزوں ہے ملاقات یا تفریکی طور سے جانے والے پراحرام باندھ کر جانے اور کم از کم عمرہ ادا کرنے کی یا بندی نہیں ہے۔ (فتح القديرشرح مدايه)

> یہ حکم تو ان لوگوں کے لئے ہے، جوآ فاق کے کسی علاقے ہے آئیں، مگر کسی میقات کے راستہ سے مکہ مکر مہ جانے کے لئے حل صغیر میں داخل ہوتے ہیں ،اب یہ دیکھنا ہے کہ جولوگ یانچ میقاتوں میں ہے کسی میقات پرنہیں گذرتے ، دوسر بے راستوں سے حل صغیر پھر حرم میں داخل ہوتے ہیں ، ان کا کیا حکم ہے ، کیا وہ اس پابندی ہی سے آزاد ہیں ،اور بغیراحرام کے حرم میں داخل ہو سکتے ہیں ،اوراگران پر بھی بیہ یا بندی ہے،تو ان کوکس جگہ ہے احرام با ندھنا واجب ہوگا، ملاعلی قاری نے ایے شرح مناسک میں اس کے متعلق فرمایا ہے:

> > "وعين هـذه الـمواقيت ليست بشرط و لهاذا يصح الاحرام قبلها بل الواجب عينها او حذوها اي محاذاتها و مقابلتها فمن سلك غير ميقات اي طريقا ليس فيه ميقات معين براً او بحراً اجتهد و احرم اذا حاذي ميقاتاً

منها اى من المواقيت المعروفة و من حذو الابعد اولى فان الافضل ان يحرم من اول الميقات و هو الطرف الابعد عن مكة حتى لايمر بشئ مما يقال ميقاتاً غير محرم و لو احرم من الطرف الاقرب الى مكة جاز باتفاق الاربعة و ان لم يعلم المحاذاة فانه لايتصور عدم المحاذات فعلى مرحلتين من مكة كجدة المحروسة من طرف البحر." (ارشاد السارى ص: ۵۲)

"وقال فى حاشيته قوله كجدة فانها على مرحلتين عرفيتين من مكة و ثلاث مراحل شرعية و وجهه ان المرحلتين اوسط المسافات و الافالاحتياط الزيادة كذا فى شرح نظم الكنز و اقول لعل وجهه ايضاً ان اقرب المواقيت الى مكة على مرحلتين عرفيتين من مكة فقدر بذالك. (ارشاد السارى ص: ٥٦)

یبی مضمون دوسری تمام کتب فقہ میں مختصراً یا مفصلاً مذکور ہے،اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ کسی میقات معین کے اوپر سے نہیں گذرتے بلکہ درمیانی راستوں میں سے کسی راستہ سے مکہ مکر مہ کی طرف آتے ہیں، احرام کی پابندی ان پر بھی لازم ہے۔اورطریقہ ان کے لئے یہ ہے کہ وہ جس راستہ سے طل صغیر کے اندرداخل ہو رہے ہیں، اس راستہ کا جو حصہ کسی میقات کی محاذات میں ہو، اسی جگہ سے احرام باندھ لیس، اگر راستہ ایسا ہے کہ ایک سے زائد میقاتوں کی محاذات راستہ میں آتی باندھ لیس، اگر راستہ ایسا ہے کہ میقات ابعد کی محاذات سے احرام باندھیں، اورا گر اس

<sup>(</sup>۱) خط کشیده عبارت کامفهوم کلام فقهها ءرحمهم الله تعالی مین نبیس ملتا ـ

مواقيتاحرام

besturdubooks.wordpress.com

ہے آگے بڑھ کر قریبی میقات کی محاذات سے احرام باندھ لیا، تو بھی جائز ہے۔ اوراصل بنیا داس حکم کی میچے بخاری کی وہ حدیث مذکور ہے،جس میں اہل عراق نے یہی سوال حضرت فاروق اعظم ہے سامنے پیش کیا ،اور آپ نے ان کے جواب میں

> "انظروا حذوها من طريقكم ثم حدلهم ذات عوق." (بخارى)

> اینے راستہ ہے ان کی محاذات دیکھو پھر فاروق اعظم ؓ نے (اس طریقے ہے)ان کے لئے ذات عرق کومیقات مقررفر مایا۔

اس میں حضرت فاروق اعظمؓ نے دوسرے راستوں سے گذرنے والوں کے لئے ایک ضابطہ بنا دیا کہان کا راستہ جوحل صغیر میں داخل ہونے کا ہے، اس راستہ پر جہاں کسی میقات کی محاذات آجائے ، وہی ان لوگوں کے لئے میقات کے علم میں ہے، یہاں سے مکہ کی طرف آگے بڑھنا بغیراحرام کے جائز نہیں۔ بھراس ضابطہ کی رو ہے اہل عراق کے لئے ان کے راستہ کے اس حصہ کو میقات قرار دیدیا، جوقرن المنازل کےمحاذات میں ہے، یعنی ذات عرق۔

محاذات میقات کس طرح معلوم کی جائے؟

محاذات کے لغوی معنی مسامت کے ہیں ، جس کی تشریح شیخ ابن حجر ہیٹمی مکیًّ نے تحفۃ المحتاج شرح منہاج میں بالفاظ ذیل کی ہے:

> (و من سلك طريقا لا ينتهي الى ميقات فان حاذي) بالمعجمة (ميقاتا) اي سامته بان كان على يمينه او

يساره و لا عبرة بما امامه او خلفه (احرم من محاذاته) (تحفه على هامش الحواشي الشروانيه ص: ١٩، ج: ٩)

محاذات کا مطلب سے کہ میقات اس کے دائیں بائیں آ جائے، سامنے اور پیچھے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔

مطلب ظاہر ہے کہ محاذات سے مرادیہ ہے کہ میقات مکہ مکرمہ کی طرف جانے والے مسافر کی دائیں یابائیں جانب آ جائے ،اور جب تک میقات اس کے آگے رہے ،تو محاذات نہیں ہوئی ،اور جب اس کے پیچھے پڑجائے ،تو محاذات سے تجاوز ہوگیا، مسائل نماز میں بھی محاذات کا یہی مطلب ہوتا ہے،اس کتاب میں اس کے بعد فرمایا ہے:

"(لم تجز مجاوزته) الى جهة الحرم (بغير احرام) و خرج بقولنا الى جهة الحرم ما لو جاوزه يمنة او يسرة فله ان يؤخر احرامه لكن بشرط ان يحرم من محل مسافته الى مكة مثل مسافة ذالك الميقات كما قاله الماوردى و جزم به غيره و به يعلم ان الجائى من اليمن فى البحر له ان يؤخر احرامه الى جدة لان مسافتها الى مكة كمسافة يلملم انتهى."

عبارتِ مرقومہ ہے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مسافر جب راستہ میں کسی میقات کی محاذات پر پہنچا، مگر اس کوکسی وجہ ہے اس میقات کے راستہ سے مکہ مکر مہ کی طرف جانانہیں ہے، بلکہ اس کا راستہ کسی دوسری سمت ہے ہتو اس کے لئے اس محاذات پر احرام باندھنا واجب نہیں ہے، بلکہ جس راستہ سے اس کو مکہ مکر مہ کی طرف جانا ہے، اس راستہ پر محاذات کو دیکھا جائے گا، کیونکہ محاذات میقات سے طرف جانا ہے، اس راستہ پر محاذات کو دیکھا جائے گا، کیونکہ محاذات میقات سے

بغیراحرام تجاوز کرنا جوشرعاً ممنوع ہے، اس تجاوز سے مراد تجاوز الی جہۃ الحرم ہے، دوسری کسی سمت میں تجاوز ممنوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں، جبیبا کہ تحفہ کی عبارت مذکورہ سے واضح ہوگیا۔

اورغنیة الناسک میں مواقیت کی تعریف ہی اس طرح کی ہے:

"هي المواضع التي لايجوز ان يتجاوزها الى مكة و الحرم ولو لحاجة الا محرماً."

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بلا احرام تجاوز ممنوع وہ ہے، جو تجاوز الی الحرم ہو، دوسری کسی جہت کی طرف تجاوز ممنوع نہیں ۔

دوسری بات بیجی معلوم ہوئی کہ اس دوسری محاذات میں بیضروری ہے کہ
اس محاذات سے مکہ مکر مہ کا فاصلہ کم سے کم اتنا ہی ہو، جتنااصل میقات سے فاصلہ
ہے۔ مثلاً کوئی شخص یلملم کی محاذات سے جدہ کی طرف بڑھا، اور جدہ کے راستہ سے
مکہ مکر مہ کی طرف جانے کا قصد کیا، تو اس کو احرام اس جگہ سے باندھنا چاہئے،
جہاں سے مکہ مکر مہ کا فاصلہ یلملم کے فاصلہ کے برابر ہو۔ اور حسب تصریح فقہاء یلملم
کا فاصلہ بھی مکہ مکر مہ سے مرحلتین کا ہے، اور جدہ کا فاصلہ بھی مرحلتین ہے، تو دونوں
فاصلے مساوی ہونے کی وجہ سے جدہ سے احرام باندھنا جائز ہوگا۔

محاذات کی بیتفسیرلغوی معنی کے لحاظ سے بھی اقرب ہے، اور فقہاء کی تفسیر سے بھی اس کی ترجیح ہوتی ہے، صاحب بدائع کی ایک عبارت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، وہ بیہ ہے:

> "فاما اذا قصدها من طريق غير مسلوك فانه يحرم اذا بلغ موضعاً يحاذي ميقاتاً من هذه المواقيت لانه اذا

مواقيت احرام

حاذي ذالك الموضع ميقاتاً من المواقيت صار في حكم الذي يحازيه في القرب من مكة . " (بدائعص:۱۶۲، ج:۲)

### محاذات کی ایک دوسری تفسیر

علامہ داملا اخوند جان مرغینانی مہاجر مکیؓ نے مواقیت حج کی تحقیق میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، جس کی تاریخ تصنیف ساساھ ہے، اور ساساھ میں تاشقند كايك يريس ميں چھيا ہے، بهرساله حضرت حاجی شيرمحد صاحب سندھي " مہاجر مدنی نے احقر کوعطافر مایا تھا، جواحقر کے پاس موجود ہے، اس رسالہ میں ان ك تحقیق بيہ ہے كہ جس طرح حدودحرم كے ذريعية تمام حلقہ حرم كی تعيين كی جاتی ہے، کہ حدحرم سے دوسری حد تک ایک خط ملایا جائے ،اسی طرح تیسری چوتھی حدود کے با ہم خطوط ملا کران خطوط کے درمیان جور قبہ زمین آتا ہے، وہ حرم کہلاتا ہے۔

اسی طرح مواقیت کے حلقے کو سمجھنا جاہئے، ایک میقات سے دوسرے

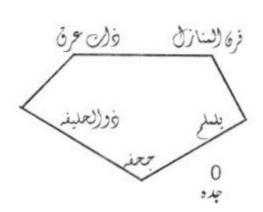

ميقات تك خط ملاكريه خط محاذات ہوگا، خط سے باہر آفاق اور خط کے اندرحل کہا جائے گا، اس خط محاذات سے بغیر احرام کے مکہ مکرمه کی طرف تحاوز کرنا جا ئزنہیں ہوگا،اس کی شکل بھی رسالہ کے حاشیہ برایک مخمس کی صورت میں پیدی ہے۔

اس تفسیر محاذات کے مطابق پلملم سے جو خط جھنہ کے ساتھ ملایا جائے گا،تو جدہ اس خط سے باہر کافی فاصلہ پر رہتا ہے،جس کا نتیجہ پینکاتا ہے، کہ شہر جدہ سے بھی آگے بحرہ کے قریب تک بلا احرام جاسکیں، محاذات کی بیتفییر اگر چہ قواعد محاذات کی روسے معقول ہے، مگر فقہاء کے کلام میں اس کی تائیز نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف بیتضریحات اوپر گذر چکی ہیں کہ اہل یمن و بلا دمشرق کے باشندے جو جدہ کی طرف سے داخل حل ہوں، تو ان پر بیہ پابندی لازم ہے کہ جس قدر مسافت بلکم کی مکہ مکر مہ ہے ہا ہی قدر مسافت اس طرف سے بھی ہونی چا ہئے، مثلاً وہ مرحلتین ہے، تو ادھر سے بھی مرحلتین کا فاصلہ مکہ مکر مہ سے ضروری ہے، اور وہ جدہ پر بی ہوسکتا ہے، جدہ سے آگے نہیں۔ داملا اخوند جان کی عبارت اس کے متعلق بیر بھی ہوسکتا ہے، جدہ سے آگے نہیں۔ داملا اخوند جان کی عبارت اس کے متعلق بیر

"ظاهر ان المسجد مشتمل على البيت و حاوله من كل جهة و مكة مشتمل بهما و الحرم مشتمل بالثلاثة ممتد من كل جهة الى الحل الصغير المحيط بالحرم و لا شك ان الحرم غير مختص بالعلامات الموضوعة في الطريق بل هو السطح الممتد من كل جهة قربا و بعدا و لايتوهم احد ان الحرم المكانات المتصلة بالعلامات فقط و كل عاقل يفهم ان الاماكن بين العلامات من ارض الحرم مثلاً العلامة عند التنعيم الى العلامة عند التنعيم الى العلامة عند حديبية كلها حرم لايقتل صيده و لايقطع شجره."

"ثم الحل الصغير يبتدء من اطراف الحرم من كل جهة الى المواقيت كانها مخمسة الشكل و الحل الصغير بين الحرم و الحل الكبير الذي هو جميع

الأفاق و المواقيت بعض اجزاء الحل و لهذا يجوز لاهلها تاخير الاحرام الى قريب حد الحرم كما يجوز لاهل الحل الصغير (الى قوله) فتحصل من ذالك ان حرم الحرم اى المواقيت مثل الحرم المحيط بما فى جوفه مثل الخطوط الممتدة بين النقاط فكما ان النقاط مواقيت فكذالك الخطوط بينها و الالجاز الدخول الى الحرم بلا احرام من بين المواقيت."

(رسالهاخوندجان ص:٦٣ اطبع تاشقند)

## پاکستان، ہندوستان اور مشرقی مما لک ہے آنے والوں کا میقات

آج کل ان مما لک مشرقیہ ہے آنے والے جاج کے لئے رائے دو ہیں،
ایک ہوائی دوسرا بحری ، ہوائی جہازوں کا راستہ عوماً خشکی کے اوپر سے براہ قرن المنازل ہوتا ہے، ہوائی جہازقرن منازل اور ذات عرق دونوں میقاتوں کے اوپر سے گذرتے ہوئے اول حل میں داخل ہوجاتے ہیں، اور پھر جدہ پہنچتے ہیں، اس لئے ہوائی سفر میں تو قرن المنازل کے اوپر آنے سے پہلے پہلے احرام باندھنالازم وواجب ہے، اور چونکہ ہوائی جہازوں میں اس کا پنہ چلنا تقریباً ناممکن ہے، کہ سو وقت اور کب سے جہاز قرن المنازل کے اوپر سے گذرے گا، اس لئے اہل پاکستان وواجب ہے، اور چونکہ ہوائی جہازوں میں اس کا پنہ چلنا تقریباً ناممکن ہے، کہ سو اور ہونے کے وقت اور ہندوستان کیلئے تو احتیاط اس میں ہے، کہ ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے وقت ہی احرام باندھ لیں، اگر بغیر احرام باندھے ہوئے ہوائی جہاز کے ذریعہ جدہ پہنچ ہی احرام باندھ لیں، اگر بغیر احرام باندھے ہوئے ہوائی جہاز کے ذریعہ جدہ پہنچ کے، تو ان کے ذمہ دم یعنی قربانی ایک بکرے کی واجب ہوجائے گی، اور گناہ اس

کے علاوہ ہوگا،جس کی وجہ سے حج ناقص رہ جاتا ہے،مقبول نہیں ہوتا بہت سے حجاج اس میں غفلت کرتے ہیں۔

چین ،انڈ و نیشیا، جاواوٹیرہ کے ہوائی جہاز بھی اگر خشکی پر پرواز کریں ، تو ان کا بھی یہی حکم ہے ، ہاں اگران کے جہاز خشکی کے بجائے سمندر کے اوپر سے پرواز کر کے جدہ پہنچیں ، تو ان کا حکم وہ ہوگا ، جو بحری جہاز سے آنے والوں کا ابھی لکھا جائے گا۔

مشرقی ممالک کے لئے دوسراراستہ بحری سفر کا ہے، اس راستہ سے جانے والے بحری جہاز قدیم زمانے میں تو یکملم کے ساحل پراتر تے تھے، جو یمن کا ایک حصہ ہے، اور اہل یمن کی طرح وہ بھی میقات یکملم سے گذر کرحل میں پھر حرم اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے، اس لئے عام فقہاء کی تصریحات بھی ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور تمام بلا دمشرق کا میقات یکملم ہے، لیکن مدت دراز سے یہ ساحل متر وک ہوگیا، اب بحری جہاز یہاں نہیں گھہرتے، بلکہ ساحل یکملم سے پندرہ میں میل کے فاصلہ پرمحاذات یکملم سے گذرتے ہوئے سمندر ہی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ساحل جدہ پر قیام کرتے ہیں، جدہ ہی سے سب مسافر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔

ال صورت میں بیتو ظاہر ہے کہ ان ممالک سے بحری جہاز وں پر آنے والے مسافر ول کے راستے میں عین میقات تو کوئی پڑتانہیں ،البته محاذات میقات بلملم سے دوجگہ ہوتی ہے ،ایک درمیان سفریلملم کے مقابل سے گذرتے ہوئے ، دوسر سفر کے اختیام پر جدہ میں ،سابقہ تحریر میں بیہ بات واضح ہو چکی ہے ، کہ کسی میقات یا اس کی محاذات سے بلا احرام تجاوز کرنا جوممنوع و نا جائز اور موجب دم

مواقيت احرام

ہے، وہ اس وقت ہے، جب کہ بیان کا تجاوز الی جہۃ الحرم ہو،اورا گراس محاذات سے سمندرہی میں آگے بڑھتا ہوا آفاق ہی کے اندر سفر کرے، تو یہ تجاوز عن الميقات اورموجب دمنہيں ہو گا، جبيبا كەتخفەشرح منہاج كے حوالہ ہے اس كى تصریح بہلے آ چکی ہے،جس کے بعض الفاظ یہ ہیں:

> "و خرج بقولنا الى جهة الحرم ما لو جاوزه يمنة او يسرة فله ان يؤخر احرامه لكن بشرط ان يحرم من محل مسافته الى مكة مثل مسافة ذالك الميقات كما قاله الماوردي و جزم به غيره و به يعلم ان الجائي من اليمن في البحر له ان يؤخر احرامه من محاذاة يلملم الى جده لان مسافتها الى مكة كمسافة يلملم كما (تحفي على بإمش الحواشي الشروانيية ص: ۴۵، ج:۴) صرحوا به. "

اس کا حاصل میہ ہے کہ شرقی ممالک سے بحری جہازوں پر آنے والوں کے لئے محاذات یکملم پراحرام باندھنا واجب نہیں ، ہاں کوئی پہبیں پراحرام باندھے، تو افضل ہونے میں شبہ ہیں، کیونکہ میقات سے جتنا پہلے کوئی احرام باند ھے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے۔

اب قابل غورسوال بدرہ جاتا ہے، کہ جب ان لوگوں پرمحاذ ات پلملم سے احرام باندهنا واجب نه ہوا، تو بھرکس جگہ ہے احرام باندهنا واجب ہوگا، جہال سے تجاوز بلااحرام جائز نہیں۔

جده سے احرام باندھنے کا مسئلہ

یہ بات او پر واضح ہو چکی ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعہ خشکی کے او پر سے جدہ

besturdubooks.wordpress.com مواقيت احرام پہنچنے کے لئے میقات قرن المنازل اور میقات ذات عرق کے اوپر سے گذر نا ہوتا ہے، اس کئے ہوائی جہاز کے مسافروں کو بلا احرام جانا جائز نہیں، پاکستان، ہندوستان والوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے وفت ہی احرام باندھ لیں۔

> البتہ غور طلب مسئلہ بحری جہاز وں کا اور ان کے مسافروں کا ہے کہ جب میقات میلملم کی محاذات سے احرام واجب نہ ہوا تو اب کہاں واجب ہوگا۔

> داملا اخوند جان کی تحریر کے مطابق تو پیمقام جدہ شہر سے بھی کچھآ گے چل کر آئے گا، مگر فقہاء کی تصریحات اس سے مختلف ہیں ، عام فقہاء کے نز دیک جدہ کی طرف سے جانے والےمشرقی مسافروں کے لئے پیضروری ہے، کہاس مقام پر احرام با ندهیں جس کا فاصلہ مکہ مکر مہے اس فاصلہ ہے کم نہ ہو، جو یکملم اور مکہ مکر مہ کے درمیان ہے۔اب بیہ مقام کون سا ہو گا؟ اس کے متعلق علامہ ابن حجر مکی کی کتاب تخذشرح منهاج کے حوالہ ہے بیقسر سے انجھی گذر چکی ہے کہ بیہ مقام جدہ ہے کیونکہ مسافت جدہ کی مکہ مکرمہ سے اتنی ہی ہے، جتنی یکملم کی مکہ مکرمہ ہے ہے۔

> > "له ان يؤخر احرامه من محاذات يلملم الى جدة لان مسافتها الى مكة كمسافة يلملم."

علامه ابن حجر مکی کی تصریحات بالا ہے تو پیمعلوم ہوا کہ حقیقی محاذ ات اس طرف ہے معلوم کرنے کا طریقہ ہی ہیہ ہے کہ مسافت مرحلتین کا اعتبار کیا جائے ، جس طرح یکملم سے مکہ مکرمہ دومر حلے پر ہے، اسی طرح جدہ سے دومر حلے ہے، اس لئے مسافت برابر ہونے کی وجہ سے جدہ ہی محاذ ات یکملم قرار دیا جائے گا۔ فقہاء حنفیہ میں حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کسی قدر فرق کے

besturdubooks.wordpress.com ساتھاس کی موافقت فر مائی ، وہ یہ کہا گرحقیقی محاذ ات کاعلم نہ ہو،تو پھر دومر حلے کی مسافت کا اعتبار کر کے جدہ ہی کو بحکم میقات سمجھا جائے گا ،ان کے الفاظ مناسک ملا على قارى ميں پہ ہيں:

> "و ان لم يعلم المحاذاة، فعلى مرحلتين من مكة كجدة المحروسة من طوف البحر."

(ارشادالساري ص:۵۲)

اسى طرح غنية الناسك ميں بحواله طوالع لكھاہے:

"و ان لم يعلم المحاذاة فعلى مرحلتين عرفيتين من مكة كجدة من طرف البحر فانها على مرحلتين عو فيتين من مكة و ثلث مواحل شرعية طوالع." (غنية الناسك ص:٢٦)

اسى طرح فقيه العصر حضرت مولا ناخليل احمد صاحب سهار نيوري مهاجر مدني رحمة الله عليه نے بھی اب سے بچاس سال پہلے ۱۳۲۸ ھ میں یہی فتویٰ دیا تھا، کہ حقیقی محاذ ات معلوم نہ ہونے کے سبب جدہ ہی کومیقات قرار دیا جائے گا۔

امداد الفتاویٰ تتمه خامسه طبع قدیم کے ص:۱۴۹ پر اور طبع جدید کی جلد دوم ص: ١٨٠ ميں ان كابيارشاد بالفاظ ذيل منقول ہے:

> '' حضرت مولا ناخلیل احمرصاحب سے عرض کیا کہ مدینه کا راستہ بند ہونے کی صورت میں حج کا احرام کہاں ہے یا ندھے گا،تو اس کے جواب میں فرمایا کہ فج بدل کا احرام جدہ ہے ہوگا۔''

> مناسك ملاعلى قارى ميس عبارت موجود ب: "و ان له يعلم التمخاذاة فعلى مرحلتين من مكة كجدة المحروسة من

مواقيت احرام

طوف البحر ''اوربیظاہرے، اہل ہندکے لئے پلملم کی محاذات کسی معتبرطریقے سے نہیں ہوتی ،لہذا جدہ ان کے لئے میقات ہے۔ (كاشعان ١٢٨ماه)

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تقانوي دامت بركاتهم جوحضرت مولا ناخليل احمد صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں ،ان سے زبانی بھی اس کی تصدیق ہوئی کہ حضرت مولانا موصوف اہل ہند کے لئے بحری جہاز سے آنے کی صورت میں جدہ ہی کوان کا میقات قرار دیتے تھے۔ پیتمام اقوال سابقہ اس پرتومتفق ہیں ، کہ مکه مکرمه کی مسافت یکمکم اور جدہ ہے مساوی یعنی مرحکتین ہے،علامہ ابن حجر مکی اس مرحلتین کوعین محاذ ات قرار دے کرجدہ ہے احرام کو جائز لکھتے ہیں ،اور ملاعلی قاری اور حضرت مولا ناخلیل احمد صاحبٌّ اس بنا پرجده کو قائم مقام محاذ ات کا قرار دیتے ہیں، کہاصل محاذات کاعلم نہیں ،اس لئے مسافت کا اعتبار کر کے مکہ مکر مہے دو مرحلہ پہلے احرام باندھنا واجب ہے،اور جدہ چونکہ دومرحلہ کی مسافت پر ہے،اس کئے جدہ سے احرام باندھنا سیجے ہو گیا۔

ان تمام عبارات مرقومہ ہے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرات فقہاء نے اس مسافت کی تعیین میں میلوں کی کمی بیشی کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ مراحل کا اعتبار کیا ہے۔ اور مراحل کی مسافت میلوں کے اعتبار ہے کم وبیش ہوسکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ فتح الباري وعمدة القاري ميں بحوالہ ابن حزم يلملم كا فاصله مكه مكر مهے يتيس ميل لكھا ہے، اوربعض علماء نے جالیس میل بھی فرمایا ہے، اور آج کل کے پیائش کرنے والوں نے باون تک بتلایا ہے، پھراسی کوسب نے مرحکتین بھی فرمایا ہے،اورقرن المنازل کا فاصلہ میلوں کے اعتبار سے مخدوم ہاشم سندھیؓ نے حیات القلوب میں بحوالہ با قانی شرح مکتقی الا بحریجیاس میل بتلایا ہے،اوراس کوبھی تمام فقہاء نے مرحلتین

ہی فرمایا ہے۔ کمافی البحرالرائق

اسی طرح ذات عرق کوبھی مکہ مکر مہ ہے دومرحلہ پر لکھا ہے، ارشاد الساری ص:۵۵ والنو وی شرح مسلم ، تخفہ ابن حجر مکی ، اور میلوں میں اس کا فاصلہ قسطلانی اور فتح الباری شرح بخاری میں بیالیس میل بتلایا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ میلوں کے اعتبار سے فاصلوں کی کمی بیشی کا اعتبار نہیں کیا گئی ہیشی کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے کیا گیا ہے، تمیں میل کو بھی دومر حلے قرار دیا، پچاس میل کو بھی ، بیالیس میل کو بھی اوراعتبار مراحل کا کر کے ان کی مسافتوں کو مکہ مکر مہ سے مساوی قرار دیا گیا ہے۔

جدہ کومیقات اہل یمن واہل مشرق قرار دینااسی اصول پرببنی ہے کہ مسافت مرحلتین پر ہے،اب میلول کے اعتبار سے کتنا ہے،اس کی تحقیق ضروری نہیں رہی، آج کل کی بیائش کے اعتبار سے جدہ کا فاصلہ مکہ مکر مہ سے تقریباً چھیالیس میل ہے۔

# میقات یلملم کے فاصلہ میں اختلاف کی وجہ

بیعرض کیا جا چکا ہے کہ فقہاء کے نزدیک اس جگہ مسافت میں مراحل کا عتبار ہے، میلوں کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تا ہم میلوں کا فاصلہ بھی اکثر فقہاء و علماء کھتے چلے آئے ہیں، شرح بخاری، عمدۃ القاری، فتح الباری وغیرہ میں تو بحوالہ ابن حزم یہ فاصلہ میں بتلایا ہے، اور شیخ عبداللہ بن عبدالرحمٰن نجدی نے اپنی کتاب مفیدالا نام ونورالظلام ص: ۵ کے، ج:امیں یہ فاصلہ چالیس میل کھا ہے، اور آج کل بعض اہل فن نے یہ فاصلہ باون میل کا بتلایا ہے، اس اختلاف کا اصل منشاء موجود ہے، جو تحفہ شرح منہاج کے حاشیہ میں شیخ عبدالحمید شروانی نزیل مکہ مکر مہنے

بتلاياب، ان كالفاظ يدين:

"و قد علمت ان يلملم جبل محاذ للسعدية و سمعت ان بحذاء السعدية جبلين احدهما بين طرفها المحاذى لمكة بينه وبين مكة اكثر من مرحلتين و الثانى ممتد لجهة مكة بينه وبين مكة باعتبار طرفه الذى بجهتها مرحلتان فاقل."

(حواشي شروانيه ص: ٢٦، ج: ٣)

اس ہے معلوم ہوا کہ ہملم اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے ، جوسعد ہیہ کے محاذیب واقع ہے ، اوروہ دو پہاڑ ہیں ، ایک کا فاصلہ مکہ مکر مہ سے میلوں کے اعتبار سے دومر حلے سے ناوہ ہوتا ہے کہ ابن حزم نے ایر یادہ ہے ، دوسرے کا فاصلہ دومر حلے سے بھی کم ، معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم نے اس دوسرے فاصلہ کا اعتبار کر تے میں میل بتلایا ہے ، اور جنہوں نے پہلے فاصلہ کولیا ، انہوں نے چالیس بچاس میل تک کا فاصلہ قرار دیا۔

### میقات ِجدہ کے تعلق علماء کا اختلاف

تخفہ شرح منہاج ابن جحرکی گے حوالہ سے جو بات اوپر کھی گئی ہے کہ جدہ کم مسافت بھی پلملم کی مسافت کے مساوی ہے، اس لئے جدہ سے احرام باندھنا سجے ہے۔ اس کتاب کے حاشیہ میں شخ عبدالحمید شروانی نزیل مکہ مکر مہ نے اس وقت کے علاء کا اختلاف بھی نقل کیا ہے، اور فر مایا ہے کہ علامہ بلی مفتی مکہ اور فقیہ احمد بلحاج اور ابن زیاد بمنی وغیرہ علاء نے اسی پرفتوی دیا ہے، جو تحفہ میں لکھا ہے، یعنی جدہ سے احرام باند ھنے کو درست و جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کے بالمقابل یمن کے بعض علاء عبداللہ بن عمر بالحزم، محمد بن ابی بکر اشخر ، شنح عبدالرؤف کا اختلاف بھی

نقل کیا ہے، ان حضرات کا قول میہ ہے کہ جدہ کی مسافت مکہ مکرمہ تک بہ نسبت مسافت یکملم کے کم ہے، اس لئے حجاج کو چاہئے کہ ساحل جدہ میں اتر نے سے پہلے جس جگہ سے جہاز ساحل جدہ اور حرم کی طرف رخ موڑتا ہے، وہاں سے احرام باندھ لیس،ساحل جدہ تک مؤخر نہ کریں، ان کے الفاظ بحوالہ و فائی میہ ہیں:

"عبارة الوفائي: فله ان يؤخر احرامه من محاذاة يلمملم الى رأس العلم المعروف قبل موسى جدة و هو حال توجه السفينة الى جهة الحرم و ليس له ان يؤخر الى جدة لانها اقرب من يلملم بنحو الربع و قولهم ان جدة و يلملم مرحلتان مرادهم ان كلا لا ينقص عن مرحلتين و ان تفاوتت المسافتان كما حققه من سلك الطريق الخ."

## علماء عصر کی مجلس میں اس مسکلہ پر بحث

دارالعلوم کراچی مدرسه اسلامیه نیوٹاؤن کراچی، مدرسه اشرف المدارس کراچی کے اہل علم وفتو کی نے عرصہ ہے ایک مجلس کی تشکیل کی ہوئی ہے، جس کی غرض ایسے ہی جدید وقد یم مسائل پر بحث کر کے کوئی جہت متعین کرنا ہے، جس کا کوئی صرح محکم قرآن وسنت اور ائم فقہاء کے کلام میں موجود نہیں، اور علماء عصر کی رائیں ان میں مختلف ہیں، اب تک اس مجلس میں بہت ہے اہم مسائل پر بحث ہوکر متفقہ رائے سے احکام مع تفصیل دلائل لکھ دیے مجلس میں بہت سے اہم مسائل پر بحث ہوکر متفقہ رائے سے احکام مع تفصیل دلائل لکھ دیے گئے، جومستقل رسالوں کی صورت میں ہیں، اور انشاء اللہ تعالی عنقریب ان کی اشاعت کا انظام کیا جائے گا۔

یہ مسئلہ بھی مجلس میں زیر بحث آیا، اور متعدد مجالس میں بحث و تتحیص کے باوجود سب کا اتفاق کسی جانب نہیں ہو سکا، کچھ رائیں مختلف رہیں، چونکہ ایسا اختلاف کوئی نئی چیز نہیں، ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، گر آج کل اس طرح کے اختلاف کوئی نئی چیز نہیں، ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، گر آج کل اس طرح کے اختلاف کوعمو ما ایک افتر اق بنالیا جاتا ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس مختلف فیہ سئلہ میں جن حضرات نے اختلاف کیا ہے، ان کی رائے مع ان کے دلائل کے لکھ فیہ سئلہ میں جن حضرات نے اختلاف کیا ہے، ان کی رائے مع ان کے دلائل کے لکھ دی جائے تا کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ علماء کا اختلاف کس طرح ہوا کرتا ہے، اوراختلاف علماء کے وقت عوام کے لئے طریقہ کا رکیا ہے۔

### حضرت علامه مولا نامحمہ بوسف بنوری کی رائے

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين اصطفى،

رساله الیواقیت فی احکام المواقیت مصنفه حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب
دامت برکاتهم وزیدت حسناتهم کے مطالعه کا شرف حاصل ہوا، اور پچھ حصہ حضرت
مصنف سے زبانی سنا، اور بحری حجاج مسافروں کے لئے جدہ سے جواز احرام کا
مسئلہ ہماری مجلس فقہی کی متعدد مجالس میں زیر بحث آیا، اور کافی غور وخوض ہوا، اور
تخذہ الحتاج شرح المنهاج کی عبارت اور مخدوم ہاشم سندھی وغیرہ کی عبارات و آراء
پر بھی غور ہوا، اور بہت عرصہ پہلے انفرادی طور بھی بار ہاغور کیا، بھی انشراح صدر
نہیں ہوا کہ جدہ سے احرام کی جواز کی صورت درست ہوسکتی ہے، جو پچھ فہم قاصر
میں آیا ہے اس کا خلاصہ ہیہ ہے:

سرز مین حرم یا مکہ معظمہ میں آنے والوں کے لئے دنیا کے کسی گوشے سے آئے دنیا کے کسی گوشے سے آئے کی بین ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود مقرر فر ما دی ہیں ، بلااحرام ان سے تجاوز

کرنا جائز نہیں، بیت اللہ الحرام کے شال سے آنے والوں کے لئے ذی الحلیفہ ہے، مغرب سے آنے والوں کے لئے جحفہ ہے، (جدیدنا مرابغہ) جنوب سے آنے والوں کے لئے جحفہ ہے، (جدیدنا مرابغہ) جنوب سے آنے والوں کے لئے یمن کی سرزمین جبل یلملم ہے (جدید نام جبل سعدیہ) جنوب مشرق سے آنے والوں کیلئے قرن المنازل ہے، اور شال مشرق سے آنے والوں کے لئے ذات عرق ہے، (جدیدنا م مقام عتیق) اب یا تو انہی پرمقامات پر گذر ہوگا، تو انہی مقامات سے احرام باندھنا ہوگا، یاان سے فاصلے سے گذر نا ہوگا، تو دائیں یا بائیں میدمقامات واقع ہوں گے، ان کی محاذات و مسامت سے احرام باندھنا ہوگا۔

اگر محاذات کی جگہ متعین نہ ہو سے اور علم یا ظن غالب سے تعین ممکن نہ ہوتو اس وقت ایسے مقام سے احرام با ندھنا ہوگا، جس کا فاصلہ کم از کم دومر حلہ عرفیہ یا تین مراحل شرعیہ ہوں، کیونکہ قریب ترین مواقیت کا فاصلہ اتناہی ہے، ظاہر ہے کہ میقات یا محاذات میقات سے تجاوز جائز ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ محاذات میقات مجہول ہو، نیز جدہ تمام فقہاء حنفیہ کی تصریحات کے مطابق داخل میقات ہے، اب جو شخص بحری سفر کرر ہا ہو، محاذات میقات سے بلا احرام گذر سے گا، اور داخل میقات کے مقام پر پہنچے گا، اس پر تجاوز عن المیقات بلا احرام کا حکم کا، اور داخل میقات کے مقام پر پہنچے گا، اس پر تجاوز عن المیقات بلا احرام کا حکم کا، اور داخل میقات کے مقام پر پہنچے گا، اس پر تجاوز عن المیقات بلا احرام کا حکم کا، اور داخل میقات کے مقام پر پہنچے گا، اس پر تجاوز عن المیقات بلا احرام کا حکم کے بیش نظر یہ محاف خیال خام کے بیش نظر یہ محض خیال خام ہے، نیز آج کل پاکستان سے جو جہاز جاتے ہیں، جہاز ران تمام مسلمان ہوتے ہیں، اطلاع دینے والے کا فرکا سوال بھی ختم ہوجا تا ہے۔

شخ ابن حجر ہیٹمی مکی کا بیفر مانا کہ جب تجاوزیمنهٔ ویسرهٔ یعنی دائیں بائیں ایسے حال میں ہوکہ مسافر کارخ مکہ کے سمت میں نہ ہو،اور جب رخ مکہ کی طرف مواقيت احرام

ہو، اس وقت محاذات میقات سے احرام باندھنا ہوگا، قابل اطمینان نہیں ہے، جب مسافر کا قصد مکہ ہی ہے، اور آ گے چل کر سیجے تعین محاذ ات مشکل ہو، پھر متعین محاذات کو حچوڑ ناغیر معقول ہے، جب کہ میقات سے اور محاذات میقات سے احرام باندھنازیادہ بہتر ہو،اوراسی وجہ ہے ابن حجر مکی کے چندشار حین نے ان کی رائے کی مخالفت کی ہے، اگر چہ مدار خلاف کچھاور ہے،صرف اتنی بات تجاوز عن الميقات كے لئے كەمسافت جدہ اوريكملم كے برابر ہے، جدہ سے احرام باندھنے کے لئے کافی نہیں، بیتو صرف اسی وقت حکم ہے کہ محاذات میقات کا تعین نہ ہو سکے، بہرحال جو کچھابن حجر ہیٹمی نے فرمایا ہے، وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، اور تعجب ہے کہ موصوف نے دعویٰ کی تائیدیا تدلیل میں کوئی فقہی یا حدیثی دلیل پیش نہیں فر مائی ، اس لئے موصوف کا دعویٰ بلا دلیل پر اتنی بڑی بنیا د قائم کرنا سیجے نہیں ، اور میرے نز دیک فقہی مسئلہ یہی ہے، کہ بحری مسافر کویلملم کی محاذات ہی ہے احرام باندھناضروری ہے،ورنہ دم لازم آئے گا،اورتو بہ بھی کرنا پڑے گی۔

مولا نامفتی رشیداحمرصاحب مدرسها شرف المدارس کی رائے!

بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.

بنده نے مسّله محاذات ميقات پر قديماً وحديثاً ، اجتماعاً وانفراداً جب بھی غور کیا، تو ہر دفعہ یہی نتیجہ نکلا کہ محاذات بصورت دائر ہ لی جائے گی ، یعنی مکہ مکرمہ سے جس مقام کا فاصلہ میلوں کے اعتبار سے میقات کے فاصلے سے برابر ہوگا، وہ مقام محاذی میقات کہلائے گا،اس نظریہ برمخضراً چند دلائل عرض کرتا ہوں۔ ا:.....محاذات میقات کے اصل معنی بیہ ہیں کہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے

ہوئے میقات کے دائیں بائیں جانب برابر ہوجائے ، کمافی التحفۃ الماسامۃ ، بان کان علی یمینہ او یسارہ ۔اور ظاہر ہے کہ بیمعنی اسی صورت میں متعین ہوسکتے ہیں ، کہ مسافت کی مساوات میلوں کے اعتبار سے لے لی جائے ،البتہ میقات سے بہت دور سے گذر ہو، تو دونوں میں تفاوت ہوگا۔

حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے قول: 'ف انظر واحدوہا من طریقکم''
سے بھی ظاہر ہے کہ اصل اعتبار میقات کے دائیں یا بائیں جانب سے مسافت کا
ہے جو کہ مساواۃ بعد بحسب الامیال کو مستزم ہے، الابید کہ میقات سے بہت دور
سے گذر ہو، بلکہ من طریقکم کا لفظ بتلا رہا ہے کہ مسامت انسان کی بجائے محاذاۃ مقام بعنی مساواۃ مسافت کا اعتبار کیا جائے گا، اور مسافت کی سجیح مساواۃ مراحل ترک کسور سے نہیں ہو سکتی۔

۲: ...... وان لم يعلم المحاذاة فعلى مرحلتين من مكة كجدة المحروسة من طرف البحر - (ارشادالبارى) ال عن ابت اوا كه اذاة مين مباواة مبافت كا اعتبار ميلول عن كيا جائ گانه كه مراحل عن ، كونكه اكثر مواقيت مرحلتين پر بين ، لين اگر محاذاة مين بعد بحساب مراحل ليا جائ ، تو عبارت نكور كا حاصل بي نكلے گا، و ان لم يعلم بعد المرحلتين فعلى مرحلتين. و هو بين البطلان.

٣: .....عبارة الوفائي: "فله ان يؤخر احرامه من محاذاة يلملم الى رأس العلم المعروف قبل مرسى جدة و هو حال توجه السفينة الى جهة الحرم و ليس له ان يؤخر الى جدة لانها اقرب من يلملم بنحو الربع و قولهم ان جدة و يلملم مرحلتان مرادهم ان كلا لاينقص

مواقيت احرام

عن مرحلتين و ان تفاوتت المسافتان كما حققه من سلك الطريقين و هو عدد كادوا ان يتواتروا الخ. " (عاشية شرواني على تحفه)

اس سےمعلوم ہوا کہ جن حضرات نے مرحلتین کا اعتبار کرتے ہوئے جدہ کو یلملم سے محاذی قرار دیا ہے، ان کا بھی بیہ مقصد نہیں کہ میلوں کا فرق غیر معتبر ہے، بلکہ ان کے نظریہ کی بنیا داس برہے کہ انہوں نے مرحلتین کے اطلاق سے دونوں کی مسافت کومساوی سمجھ لیا ،لہٰ ذااس پر تنبیہ کی گئی کہ دونوں کی مسافت مساوی نہیں بلکہ يلملم ابعد ہے۔

٣:.....قال الشروائي: "الامر الاول و هو ان مبنى المواقيت على التقريب كلام التحفة و النهاية و يلزمهم صريح خلافه. "( ماشية شرواني ص: ٢٦) حضرات فقهاء حمهم الله تعالى مختلفه المسافت مواقيت كود ومرحلے لكھتے ہيں، اس پر کوئی دلیل نہیں کہ محاذاۃ میں میلوں کا فرق غیر معتبر ہے، اس سے تو صرف اتنا ٹا بت ہوتا ہے کہ مسافت کوشار کرتے وقت مراحل کی کسور کو چھوڑ دیا جاتا ہے ، اس میں کوئی مراحل کی خصوصیت نہیں ، بلکہ ہر حساب میں ترک نسور کی عام عادت تھی۔ اس سے بیرثابت نہیں ہوتا کہ فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان مواقیت کی مسافت کو برابر قرار دیا ہے، ورنہ قرن المنازل کوآخر المواقیت قرار دینے کے کیامعنی؟ ڈھائی یا یونے تین مراحل کو بحذف کسر دومرحلہ تو کہا جا سکتا ہے، مگر دواور پونے تین مراحل کی مسافت کو برابر کہنامعقول نہیں۔ جیسے کہ دو ہزار اور پونے تین ہزار کو برابرنہیں کہا جا سکتا ، بیامرویسے بھی بدیبی ہے اورمسلم ہے کہ مساوا ۃ باہم بالکل برابری کو کہا جاتا ہے، البنة اتناقلیل فرق کہ جس کا حساب مشکل ہو،عرفاً ہدر ہوتا ہے۔ چونکہ احکام شرعیہ کا مداریُسر پر ہے،لہٰذا مسافت کی مساواۃ معلوم کرنے میں فرلانگ وغیره کا حساب لگانا تو ضروری نہیں، بلکہ ایک آ دھ میل کا فرق بھی نظر انداز کیا

جاسکتا ہے، مگرمیلوں کا حساب تو سہل ہے، ہاں اگر کہیں میلوں کا حساب بھی مشکل ہو، تو اسے بھی مشکل ہو، تو اسے بھی مدر کیا جاسکتا ہے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرن المنازل کی محاذاۃ میں ذات عرق کی تعیین اسی طرح فر مائی تھی ،بعض حضرات کا جدہ اور پلملم کی مسافت کو برابر کہنا بھی اسی پر ببنی ہے۔

آ گے بیہ بحث رہ جاتی ہے کہ ملم جدہ میں ہے کسی کی مسافت زیادہ نہیں ہے، سوجد ید تحقیقات کے علاوہ متقدمین نے بھی یکملم کی مسافت زیادہ ہونے کی تصریح فرمائي إرو ان لم يعلم المحاذاة فعلى مرحلتين من مكة كجدة اور حضرت تھانوی اور حضرت سہار نپوری قدس سر ہما کے فتاویٰ بھی اسی برمبنی ہیں کہ یکملم کی محاذاۃ جدہ پہنچنے سے قبل ہو جاتی ہے،اگر کسی نے دونوں کو برابر کہا ہے،تو دوسرے حضرات نے اسے عدم العلم پرمبنی قرار دیا ہے۔ یلملم کی ابعدیت قول الاکثر اور احوط ہونے کے علاوہ ارج بھی ہے۔اس کئے کہ قول مساواۃ تو انداز أبھی کیا جاسکتا ہے، اور حکم تفاوت خصوصاً مقدار زیادہ کی تغین اور دوسرے پر عدم علم کا حکم ( کما فی حاشیہ شرواني ) بدون كامل تحقيق كنهيس لكاياجا سكتا، بلكة ول الوفائي: ' و كسما حققه من سلک الطریقین و هم عدد کادوا ان پتواتروا "میںاس کی تصریح ہےکہ یہ فیصلہ جم غفیر نے کامل محقیق کے بعد کیا ہے، شروانی نے وفائی اور عبدالرؤف تلمیذ شارح سے جومقدارزیادہ کی تعیین نقل فرمائی ہے، تحقیقات جدیدہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔....نتیجہ بہ کہ محاذات یکملم کاعلم ہوتے ہوئے (جواس زمانہ میں مشکل نہیں ) جدہ تک تجاوز بدون احرام نا جائز ہے۔فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم

رشيداحمة عفى عنه

ازاشرف المدارس ناظم آباد کراچی ۱۶۸ جمادی الاولی ۱۳۸۸ ه

مواقيت احرام

مذکورہ بالا دونوں بزرگوں کے علمی اورعملی کمالات مجھ یا برکاب ضعیف کے كئے قابل غبطہ ہیں ، زاد ہم اللہ تعالیٰ علماً نافعاً وعملاً متقبلاً زیادات لا تتناہیٰ ۔

لیکن جن وجوہ کی بناء پران حضرات نے بحری مسافروں کے لئے جدہ ہے احرام باندھنے کو ناجائز موجب دم قرار دیا ہے، ان پراحقر کا قلب منشرح نہیں، احقرنے جہاں تک غور وفکر کیا، ترجیح اسی کی معلوم ہوئی کہ بحری مسافروں کے لئے جدہ تک احرام کومؤخر کرنا اور جدہ ہے باندھنا نہ کوئی گناہ ہے، نہاس ہے دم لا زم

اس کی تفصیلی وجوہ کا بیان پہلے ہو چکا ہے،اجمالاً پھراختصار کے ساتھ رہے

ا:....یلملم کی محاذ ات سے جو تجاوز بحرمیں ہوتا ہے ، وہ تجاوز آ فاق کے اندر ہے، حل یا جہت حرم کی طرف نہیں ہے، اس کوموجب دم قرار دیناسمجھ میں نہیں آتا، جن لوگوں کا راستہ لیملم سے مکہ معظمہ کی طرف براہ راست جانے کا تھا یا اب ہے، وہ اگریکملم کی محاذ ات ہے جانب مکہ مکرمہ تجاوز کریں ،تو بے شک دم واجب ہوگا ، لیکن آج کل بحری جہاز کے مسافر سمندر میں پلملم سے تقریباً ہیں میل کے فاصلہ ہے آ فاق کے اندر سفر کرتے ہیں ، ان کا بیہ سفر شجاوز عن المیقات یا عن ذات الميقات نہيں کہلاسکتا۔

۲: ....جدہ کوفقہاء کا داخل میقات کہنا بھی اس کے منافی نہیں کہ جدہ ہے احرام باندھنے کو جائز قرار دیا جائے ، کیونکہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ جتنے بھی مواقیت ہیں، وہ سب اجزاء حل ہوتے ہیں، باہر سے بقصد مکہ مکر مدآنے والا یہاں ہے احرام باندھ سکتا ہے، اوریہاں کا یا اس کے قرب و جوار کا رہنے والاحلّی کہلاتا

ہے، اس کے لئے دخول مکہ بلا احرام جائز ہے، اس کئے فقہاء نے ضرورت کے مواقع کے لئے بیحیلہ لکھا ہے کہ جوشخص باہر سے بقصد جدہ، جدہ میں داخل ہو، اس پراحرام لازم نہیں، پھر جدہ میں مقیم ہوکر اگر وہ مکہ مکر مہ میں بلا قصد حج وعمرہ جانا چاہے، تواس وقت بھی اس پراحرام کی پابندی نہیں۔

۳: ...... بحری جہازیکم کی محاذات ہے آگے جوجدہ کی طرف سفر کرتا ہے ،
وہ تمام سفر آفاق میں ہے ، جب جہاز بڑے سمندر سے ساحل جدہ کا رخ کرتا ہے ،
اس وقت بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ اب محاذات میقات کس جگہ ہوگی ، اس کے متعلق عامہ فقہاء کا ارشاد یہ ہے کہ حقیقی محاذات کا علم ہونا مشکل ہے اس لئے اقرب مواقیت کی مسافت کا اعتبار کرلیا جائے ، یعنی جس جگہ سے مکہ مکر مہ کا فاصلہ دومرحلہ ہے وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوگا ، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جدہ سے مکہ مکر مہ کا فاصلہ دومرحلہ ہے ، اسی لئے شنخ ابن حجر مکی ، ملاعلی قاری ، مخدوم ہاشم سندھی ، واملا اخوند جان وغیرہ اکا برعلاء نے جدہ کو بھکم میقات قرار دیا۔

ر ہا یہ معاملہ کہ آج کل حقیقی محاذات کاعلم کچھ دشوار نہیں، کیونکہ فاصلوں کی پیائش اور زاویوں کی تحقیق کے ایسے جدید آلات موجود ہیں، جن کی وجہ سے حقیقی محاذات معلوم کرنے کو مشکل کہنا ہے معنی ہے، اس میں قابل نظریہ بات ہے، کہ بلاشبہ پیائش کے آلات و ذرائع تو اس زمانے میں بہت موجود ہیں، سیاروں کے فاصلے اور زاویان سے محج لگائے جاسکتے ہیں، زمین کی مسافتوں کا تو کہنا کیا ہے، لیکن سوال بیہ ہے کہ مبداء ومنتمل کا تعین تو آلات سے نہیں روایات سے ہوگا، منتمل تو متعین ہے کہ مبداء ومنتمل کا تعین مبداء یعنی میقات جس کی محاذات دیکھی جائے گی، یہ سے ماری کا عرض وطول کتنا ہے، اس کے کس گوشہ سے محاذات دیکھی جائے گی، یہ

besturdubooks.wordpress.com کا م تو جدید آلات کانہیں ،اس میں تو قدیم فقہاء کا قول ہی متند ہوسکتا ہے ،تحفہ شرح منہاج کے حواشی سے بیربات ا پر لکھی جا چکی ہے، کہ یکملم جس کی محاذ ات کا یہاں اعتبار کرنا زیر بحث ہے، وہ حسب تصریح فقہاء سعد پیے کے بالمقابل پہاڑ ہے،اور پیر یہاڑ دو ہیں ، ایک پہاڑ ہے مکہ مکرمہ کی مسافت دومرحلہ ہے بھی زائد ہے ، اور دوسرے پہاڑے مسافت لی جائے ،تو دومرحلہ پااس سے بھی پچھ کم ہے۔

> فتح الباری،عمدة القاری اورتمام كتب معتبره میں بحوالہ ابن حزم یلملم ہے جو مسافت مکہ مکرمہ کی بیان کی گئی ہے، وہی قابل اعتماد ہے، آج کل کے نئے پیائش کرنے والوں میں کسی نے تو خو دسعد بیہ ہی کویلملم قرار دے کر وہاں ہے مسافت کی ہے کسی نے کسی دوسری جگہ ہے ،ان کے آلات اور پیائش کے حسابات کتنے ہی سیجے ہوں، مگر مبداء کے تعین میں ان کا قول بمقابلہ علماء سابقین کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا،اوران حضرات کا اس پراتفاق ہے کہ یکملم کی محاذات بھی مکہ مکرمہ ہے دو مرحلہ ہے،اور جدہ کی مسافت بھی ،اب ریامیلوں کا فرق ،سواحکام شرعیہ کا مدارکسی جگہ بھی ای طرح کی تدقیقات پرنہیں ہے،مواقیت کے مسائل واحکام پرنظر کرنے ہے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے، کہ اس معاملہ میں اتنی تدقیق کا اعتبار نہیں کیا، یہ سطورا تفاق سے ایسے حال میں لکھ رہا ہوں ، جب کہ ایک شدید مرض کی وجہ ہے اٹھنے بیٹھنے پر قدرت نہیں ، لیٹے ہوئے لکھی ہیں ،مقصد یہ ہے کہ آراء مختلفہ مع وجوہ کےعلماء کے سامنے آجا ئیں تا کہان میںغورکر کے وہ کوئی فیصلہ فر مادیں ۔

## عوام کے لئے

ایسے حالات میں کہ اس مسلہ میں علماء کا اختلاف رائے ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ بحری جہاز میں پلملم ہی سے احرام باندھ لیں۔ یاساحل جدہ پراتر نے سے پہلے احرام باندھ لیں ، کیونکہ حسب تصریح فقہاء محل اختلاف میں احتیاط کا پہلوا ختیار کرنا بہتر ہے ، تا کہ اپی عبادت کے جواز میں کسی کا اختلاف نہ رہے ، اس کے علاوہ احرام کومیقات سے پہلے باندھنا سب ہی کے نز دیک افضل ہے ، بلکہ بعض روایات حدیث میں اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کرچلنے کی فضیلت آئی ہے ، شرط یہ ہے کہ مخطورات احرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، اور جس کو یہ خطرہ ہو کہ مخطورات احرام سے بچنا اس تمام عرصہ میں اس کے لئے مشکل ہوگا، اس کے لئے آخری حد تک مؤخر کرنا بہتر ہے ، ایسے شخص کو آخری حد میں اتنی احتیاط کر لینا چا ہے کہ اس کا احرام علماء کے اختلاف سے نکل جائے۔

و الله سبحانه و تعالىٰ نسأل ان يهدينا لما اختلف فيه الى الحق باذنه وهو ولى التوفيق و السداد و الصواب و به نستعين و لا حول و لا قوة الا به ـ

#### حدمواقیتِ کے اندرر ہنے والے

اوپر جواحرام کے احکام کا بیان ہوا ہے، وہ اہل آفاق کے لئے ہے یعنی جو حلقہ مواقیت سے باہر تمام دنیا میں کسی جگہ رہتے ہیں، اور وہاں سے بقصد مکہ مکر مہ حل صغیر یعنی حدود مواقیت کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان پر مواقیت یا ان کی محاذات سے احرام باندھنالازم ہے، اور جولوگ خود مواقیت اور یا ان کے اور حد حرم کے درمیان کے رہنے والے ہیں، جس کوحل کہا جاتا ہے، ان کا حکم میدہ کہا گر وہ فج یا عمرہ کے سواکسی دوسرے کام کے لئے مکہ مکر مہ جانا چاہیں، تو ان پر احرام باندھنا ور جج یا عمرہ کرنے کی کوئی پابندی با تفاق ائمہ ہیں ہے، وہ جیسا چاہیں بلا احرام مکہ مکر مہ جاناچا ہیں۔

besturdubooks.wordpress.com ہاں اگر جج یاعمرہ کے ارادے ہے جائیں ،تو ان کے لئے افضل تو یہ ہے کہ اینے گھر سے ہی احرام باندھ لیں ، ورنہ حدحرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندهنالا زم و واجب ہوگا۔ بقصد حج وعمر ہ اگریپلوگ حدود حرم میں بلا احرام داخل ہوں گے ،تو ان پر بھی دم ( قربانی ) لا زم ہوگی ۔

مناسک ملاعلی قاری میں ہے:

"الصف الشاني و هم الذين منازلهم في نفس الميقات او داخل الميقات الى الحرم فوقتهم الحل اي فميقاتهم جميع المسافة من الميقات الى انتهاء الحل للحج و العمرة و هم في سعة اي جواز و رخصة و عدم لزوم كفارة ما لم يدخلوا ارض الحرم اي بلا احرام و من دويرة اهلهم افضل و لهم دخول مكة بغير احرام اذا لم يريدوا نسكا." (اص:رشاد السارى ۵۷)

مسئلہ: اگر کوئی حدود میقات کے اندر یعنی حل صغیر میں رہتا ہے، اور کسی ضرورت ہے آ فاق یعنی حدود میقات سے باہر گیا،تو وہ بھی آ فاقی کے حکم میں ہوگا، یعنی اگروہ بھی بقصد دخوا ) مکہ مکرمہ یا حرم حدمیقات کے اندرآئے گا،تو اس پر بھی احرام حج یا عمرہ کا لازم ہو جائے گا،اب بغیراحرام کے اس کو مکہ مکرمہ یا حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہوگا، ہاں آفاق سے واپس اینے گھر آنے کا قصد ہو، مکہ مکر مہیا حرم کا اس وفت ارادہ نہ ہو،تو اپنے گھر میں بلا احرام آسکتا ہے،اور جب یہاں بلا احرام پہنچ گیا،اب اگریہاں سے مکہ معظمہ جانے کی کوئی ضرورت پیش آئے ،تو بغیر احرام کے جاسکتا ہے،شرط ہیہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اس کا جانا بقصد حج وعمرہ نہ ہو،کسی اورضرورت کے لئے ہو۔ besturdubooks.wordpress.com مسئلہ: بیہ جواویر لکھا گیا ہے کہ جولوگ عین میقات پریا داخل میقات رہتے ہیں،اس سے مرادیہ ہے کہ تمام مواقیت کے اندرر ہتے ہیں،ان کاوہ حکم ہے جوابھی لکھا گیا ہے،لیکن وہ لوگ جوکسی ایک میقات کے اندر ہیں،مگر دوسرے میقات سے باہر جیسے ذوالحلیفہ سے رابغ تک کے وہ مقامات جوحد حل میں داخل ہیں ،ان كرينے والے ميقات ذوالحليف كتواندر ہيں، مگرميقات جحف كے باہر، تو ایسے لوگوں کا حکم پیرہے کہ وہ بھی آفاقی لوگوں کے حکم میں ہیں ،ان کے لئے دخول مکہ مکرمہ یاحرم بغیراحرام کے جائز نہیں۔

(حاشيهارشادالساري بحواله درالمختارص: ۵۷)

مسکلہ: جب کہ شرقی ممالک ہے بحری راستہ پرآنے والوں کے لئے جدہ کو میقات قرار دیا گیا، جیسا کہ پہلے بتلایا گیا ہے، تواس سے پیلازم نہیں آتا کہ جدہ والے بھی مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے نہ جاشکیں ، کیونکہ مواقیت سب اجزاء حل ہوتے ہیں ، ان میں یا ان کے قرب وجوار میں رہنے والوں پر بدون حج وعمرہ کے احرام کی کوئی یا بندی نہیں ہوتی ، اس لئے بعض فقہاء نے اس شخص کے لئے جو کسی وجہ ہے احرام باندھنے پرمجبور ہو،حیلہ پہلکھا ہے، کہ وہ اپنے سفر میں جدہ یاخلیص کا قصد کر کے دائر ہمواقیت لیعنی حل صغیر میں داخل ہو جائے ،اور جب وہ ان مقامات میں ہے کسی جگہ جا کراتر گیا،تو وہ بھی میقاتی اور حلی لوگون کے حکم میں ہو گیا،اب اگروہ بلاقصد حج وعمرہ کسی ضرورت سے مکہ مکر مہ جانا جا ہے،تو وہ بھی بغیراحرام کے جاسکتاہے۔

حدودِحرم کےاندرر ہنےوالے

جولوگ حدود حرم کے اندر مثلاً مکہ مکر مہ یامنی وغیرہ میں رہتے ہیں ،اگروہ جج

besturdubooks.wordpress.com کاارادہ کریں ،توان کا میقات حرم ہی ہے ،حدود حرم میں جہاں ہے چاہیں ،احرام باندھ سکتے ہیں،اور بہتریہ ہے کہ متجدحرام سے یاا پنے گھر سے احرام باندھیں،اور اگرعمرہ کرنا جاہیں،تو ان کا میقات حل ہے، جوحدود حرم سے باہر ہے وہ حدود حرم ہے باہر تعلیم ، یاجر انہ وغیرہ جا کرعمرہ کا احرام با ندھیں ، پھر مکہ مکر مہآ کرا فعال عمرہ اداکرس۔

> مسئلہ: جولوگ آفاق کے رہنے والے مکہ مکرمہ یا حدود حرم میں داخل ہوجا ئیں، ان کا بھی حکم وہی ہے جواہل مکہ کا ہے، کہا گریے عمرہ کرنا چاہیں، تو حدود حرم سے باہر تعلیم یاجر انہ جا کراحرام باندھیں اور جج کااحرام حرم ہی ہے باندھیں۔

> مسکلہ: یہ یا درکھنا جا ہے کہ آ فاقی لوگ جواشہر حج میں جوشوال ہے ذی الحجہ تک ہیں ، احرام عمرہ باندھ کر داخل ہوئے اور عمرہ کر کے حلال ہو گئے ان کا پیعمرہ تمتع کا ہوگا، اس عمرہ کے بعد حج ہے پہلے کوئی دوسرا عمرہ پنہیں کر سکتے، حج ہے فارغ ہونے کے بعدعمرہ کرسکتے ہیں۔

> مسئلہ: جوآ فاقی آ دمی اشہر حج سے پہلے یعنی شوال شروع ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں عمرہ کا احرام باندھ کرآئے ،اورعمرہ کرکے حلال ہو گیا ،اس کا پیعمرہ تمتع کا نہیں ہے،اس لئے اس کوشوال شروع ہونے سے پہلے دوسرے عمرے کرنے کا بھی اختیارے۔

> مسئلہ: کوئی مکہ مکرمہ یا حدود حرم کے اندر کا رہنے والا اگر حدود میقات سے باہر آفاق میں کسی وجہ سے چلا جائے ، تواب اس کا حکم بھی آفاقی کا حکم ہو جاتا ہے ، اگروہ وہاں سے مکہ مکرمہ یا حدود حرم کے اندر جانے کے قصد سے حدود مواقیت کے اندرآئے گا،تو اس پرلازم ہے کہ میقات یا محاذات میقات سے احرام باندھ کر

آئے بغیر احرام کے داخل ہونا آفاق میں جانے کے بعد اس کے لئے بھی جائز نہیں۔

و الله سبحانه و تعالىٰ اعلم ، و الحمد لله أوّله و آخره و علانيته و سرة ربنا تقبل منا انك أنت السّميع العليم .

نا كارەخلائق بندە محمد شفیع

خادم دارالعلوم کراچی ۱۲ جمادی الاولی <u>۱۳۸۸</u> ه besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.wordbress.com

۵۲.

خطبهجة الوداع

besturdubooks.wordpress.com

تدوین متن : زریگرانی حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحبً

ترجمهاردو: حكيم محمر نعيم الدين صاحب زبيري

ترجمه انگریزی: جناب فضل احمد سقی صاحب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## خطبه ججة الوداع

حضور سرورِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جج کے موقع پر کم بیش ایک لاکھ انسانوں کے درمیان مجے سے متصل انبیا کی مبارک سرز مین پرواقع میدانِ عرفات میں جبلِ رحمت پرایستادہ ہوکرایک خطبہ ارشاد فرمایا۔

یے خطبہ اسلام کے انفرادی اور اجتماعی اخلاقیات اور اصول شریعت کا ایک جامع ضابطہ ہے اور سب سے بڑھ کریے کہ حقوق انسانی کے ایک عالمی منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ دی ہوئی ہدایات پرکوئی اضافہ بیس کیا جاسکانہ آئندہ کیا جاسکے گا۔ اس لحاظ سے صاحب جوامع الکلم اور افعے العرب وابعم کے فرمائے ہوئے یہ الفاظ حرف آخر ہیں اور اس بنا پر اس خطبے کو ایک دائی انسانی منشور (ہومن جارٹر) قرار دینا جائے۔

ان تمام اسباب سے اس خطبے کی اِشاعت ایک عظیم سعادت ہے۔خدا کاشکر ہے کہ مجھے بیسعادت حاصل ہور ہی ہے سرکارِ دوعالم (فداہ ابی واتی ) نے خود اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمادیا ہے کہ اس خطبے کوزیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچایا جائے ، جتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ اسلام کی تخصیص بھی نہیں فرمائی۔ چناں چہسارے عالم میں اس خطبے کی اشاعت کا فرض ہم پرعائد ہوتا ہے۔ میں بارگاہ ربّ العزت میں شکر گزار ہوں کہ اس حکم کی تعمیل کی تو فیق بھی مجھے نصیب ہور ہی ہے۔ پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اسے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔

عكيم محرسعيد

#### خطبه ججة الودّاع

#### HOLY PROPHET'S ADDRESS AT THE HAJJ

إِذَاكَانَ يَوُمُ الْحَجِ أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَرَفَةَ فَى الْحَارِيَ الْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَرَفَةَ فَى الْمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

On the Hajj Day Prophet Muhammad, I, arrived in Arafa and stayed there. As the day declined, he sent for his dromedary. The animal was brought and put ready. He rode into the heart of the valley, alighted there and delivered his famous address which provedhis life's last Hajj sermon in that memorable sermon he dwelt upon the basic message of religion.

فَحَمِدَاللَّهُ وَٱللَّهِ وَٱللَّهِ عَلَيْهِ قَائِلاً لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْاحْزَابَ وَحُدَهُ آپ نے خداکی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدافر مائی: خدا کے سوا
کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے۔ کوئی اس کا ساجھی نہیں، خدانے اپنا
وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے (رسول) کی مدد فر مائی اور تنہا اسی کی
ذات نے باطل کی ساری مجمع قوتوں کوزیر کیا۔

After praising Almighty the Creator he started address in these words:-

"There is none to worship except God.

None is like Him or equals Him nor has He
any co-sharer. He fulfilled His promise and
helped His own creature and messenger, and
He alone defeated and smashed all the
concerted forces of falsehood"

آيُّهَ النَّاسُ ! اِسُمَعُو اقَولِي فَانِي لَا اَرَانِي وَاِيَّاكُمُ اَنْ نَحْتَمِعَ فِي هَذَا لُمَحُلِس اَبَدًا بَعُدَ عَامِي هَذَا۔

أَيُّهَ النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُمُ مِنُ ذَكِرٍ وَّأَنْثَى وَجَعَلَنْكُمُ شُعُو بًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اللَّا الْكَوَمَكُمُ فَكُو بُا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اللَّا اللَّهِ اَتُقْكُمُ اللَّهُ مَا فَلَيْسَ لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِي فَضُلُ وَلَا غِنَدَ اللَّهِ اَتَقْكُمُ الْفَلَيْسَ لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِي فَضُلُ وَلَا لِعَنَدَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا لِاسُودَ عَلَى البَيْضَ وَلَا لِالبَيْضَ عَلَى السُودَ عَلَى البَيضَ وَلَا لِالبَيْضَ عَلَى السُودَ فَضُلٌ إِلَّا بِالتَّقُولِي.

لوگوں میری بات سنو۔ میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ بھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یک جا ہوسکیں گے (اور غالبًا اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا)۔

لوگو! الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ'' انسانو! ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم

الگ الگ بہنچانے جاسکو۔تم میں زیادہ عزت وکرامت والا خداکی نظروں میں وہی ہے جو خدا ہے زیادہ ڈرنے والا ہے'۔ چنانچاس آیت کی روشیٰ میں نہ کسی عرب کو مجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے نہ کسی مجمی کو کسی عرب پر ۔ نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کا لے سے ۔ ہاں بزرگ اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔

O ye people! listen to me, as I do not think we may have another opportunity of meeting again as in this gathering (and presumably I may not perform another Hajj).

People! God almighty say: "O mankind! We created you from a male-and-female couple and made you into tribes and nations so as to be known one from the other. Verily in the eyes of God only the most righteous among you is the most honoured of you. "In the light of this Quoranic verse, the prophet continued, no Arab had any superiority and respectability was the one element of piety.

اَلنَّاسُ مِنُ ادَمَ وَ ادَمُ مِنُ تُرَابٍ اللا كُلُّ مَأْ ثَرَةٍ اَوُدَمٍ اَوُمَالٍ يُدَّعَى بِهِ فَهُوَ تَحَتَ قَدَمَى هَا تَيُنِ إِلَّا سَدَا نَةُ البَيْتِ وَسِقَايَةُ لِلدَّعْى بِهِ فَهُوَ تَحَتَ قَدَمَى هَا تَيُنِ إِلَّا سَدَا نَةُ البَيْتِ وَسِقَايَةُ الْحَاجِ ثُمَّ قَالَ يَامَعُشَرَ قُرَيْشٍ لَا تَحِينُوا بِالدُّنيَا تَحْمِلُو نَهَا على الْحَاجِ ثُمَّ قَالَ يَامَعُشَرَ قُرَيْشٍ لَا تَحِينُوا بِالدُّنيَا تَحْمِلُو نَهَا على وقابِكُمُ ويَجِئى النَّاسُ بِالاَحِرَةِ فَلَا أُغْنِى عَنْكُمُ مِنَ اللهِ شَيئًا \_

انسان سارے ہی آ دم کی اولا دہیں اور آ دم کی حقیقت اس کے سواکیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے خون ومال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات علی حالہ باقی رہیں گی۔ پھر آ پ بھٹے نے ارشا دفر مایا۔ قریش کے لوگو! ایسانہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤکہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامان آخرت کے کر پہنچیں اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامان آخرت کے کر پہنچیں اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامان آخرت کے کر پہنچیں اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا

All created beings, he said, were the off-spring of Adam and the very existence of Adam was that he sprang from dust. "Hence all claims to superiority and greatness, all demands for blood or ransom and all false traits or trends of rule have been trodden under my feet. Only the trusteeship over the Kaaba and the age-old right to serve water to the Hajees will remain intact".

The Prophet further observed: "O ye the clan of Quraish, see lest you should appear resurrected on the Day of Judgment before God laden with worldly weight (of sins) against others equipped with acts of goodness deserving salvation. if that happened, i shall not be in a position to keep you up in the presence of the Creator.

مَعُشَرَ قُرَيُشِ ! إِنَّ اللَّهَ قَدَ اَذُ هَبَ عَنُكُمُ نَخُوَةَ الْحَا هِلِيَّةِ

وَتَعَظَّمَهَا بِالْابَاءِ أَيُّهَالنَّاسُ إِنَّ دِمَاتَكُمُ وَآمُوَا لَكُمُ وَ أَعُرَاضَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ إلى أَنْ تَلْقُوا رَبُّكُمُ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمُ هذَا وَكَحُرُمَةِ شَهُر كُمُ هذَا فِي بَلَدِ كُمُ هذَا وَإِنَّكُمُ سَتُلْقُونَ رَبُّكُمُ فَيَسْتُلُكُمُ عَنُ أَعُمَا لِكُمُ

قریش کے لوگو! خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کوختم کر ڈالا۔اور باپ دادا کے کارناموں برتمہارے فخر ومیابات کی کوئی گنجائش نہیں۔لوگو! تمہاری خون و مال اورعز تیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئیں ہمیشہ کے لئے ۔ان چیز وں کی اہمیت الیمی ہی ہے جیسی تہمار ہے اس دن کی اوراس ماہ مارک (ذی الحمہ) کی خاص کراس شہر میں ہے۔تم سب خدا کے آگ جاؤ گےاوروہ تم ہے تمہارے اعمال کی بازیرس فرمائے گا۔

O the people of Quraish, God has put an end to your notions of false vanity and there is no room left now for your feeling proud any longer of your forefathers deeds. Now everybody's blood, property and prestige have become sacrosanct for others. All these are now of the same significance and sanctity as the sanctity of this holy month and specially in this city.

آلًا فَلَا تَرُجعُو ابَعُدِي ضُلًّا لا يَضُربُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضِ فَمَنُ كَانَتُ عِنْدَه أَمَا نَةٌ فَلْيُو لِهَا إِلَى مَن الْتَمَنَّهُ عَلَيْهَا \_ دیکھوکہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس ہی میں کشت وخون کرنے اگرکسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت

رکھوانے والے کوامانت پہنچادے۔

After me do not go astray and begin to kill one another.

If anybody is made custodian of anything, he must keep that trust till the thing held in custody is restored to the rightful owner.

آيَّهَ النَّاسُ كُلُّ مُسُلِمٍ آخُوالُمُسُلِمِ وَإِنَّ الْمُسلِمِينَ إِخُوَةٌ اَرقَّ آءَ كُمُ اَرِقًا ءَكُمُ اَطُعِمُو هُمُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُو هُمُ مِمَّا تَلْبَسُونَ

اوگو! ہرمسلمان دوسر ہے مسلمان کا بھائی ہے اور سار ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوائی ہیں ۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ ہاں غلاموں کا خیال رکھو۔ انہیں وہی کھلاؤ جوخود کھاتے ہو،ایساہی پہناؤ جیساتم پہنتے ہو۔

O Ye people, a Muslim is another Muslim's brother and thus all Muslims are brothers among themselves.

Take care of your salves. Let them eat what you yourself eat and let them wear as you wear for yourself.

آلَا كُلُّ شَيِّى مِنُ آمُوا لُجَاهِلِيُةِ تَحُتَ قَدَمَى مَوُضُوعُ وَدِمَاءِ الْحَاهِلِيَةِ تَحُتَ قَدَمَى مَوُضُوعُ وَدِمَاءِ الْحَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ آوَّلَ دَمِ آضَعُ مِنُ دِمَا ثِنَا دَمُ ابُنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُستَرُضَعًافِى بَنِى سَعُدٍ فَقَتَلَهُ الرَّبِيعَةِ بُنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُستَرُضَعًافِى بَنِى سَعُدٍ فَقَتَلَهُ هُذَيْلًا \_ وَرِبَا الْحَارِثِ وَكَانَ مُستَرُضَعًافِى بَنِى سَعُدٍ فَقَتَلَهُ هُذَيْلًا \_ وَرِبَا الْحَارِثِ وَكَانَ مُستَرُضَعًا فِى بَنِى سَعُدٍ فَقَتَلَهُ هُذَيْلًا \_ وَرِبَا الْمُطُلِبُ فَإِنَّهُ مَوْضُوع وَاوَّلُ رِبًا آضَعُ رِبَانَا وَمَا عَلَيْهُ مِنْ ضُوع كُلُّهُ \_ .

دور جاہلیت کاسب کچھ میں نے اپنے پیروں سے روند دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انقام اب کالعدم ہیں۔ پہلا انقام جے میں کالعدم قرار دیتا ہوں میرے 'پنے خاندان کا ہے۔ ربیعۃ بن الحارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جے بنو ہذیل نے مارڈ الاتھا۔ اب میں معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جے میں چھوڑ تا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے ، اب بیٹم ہوگیا۔

All that prevailed during the pre-Islamic times of ignorance has been trampled under my feet. All blood dues of the days of ignorance have been written off and henceforth nonewill wreak vengeance on the other. The first right to retaliated pertaining to my own house stands waived. I hereby pardon the murder by Banu Hazail of the sucking badbe of Rabia, son of Haris, who belonged to my family.

All interess or usurious dues coming from the time of ignorance stand scotched off and I lead the rest by cancelling the interest payable to the family of my uncle Abbas Bin Abdul-Muttalib.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّو جَلَّ فَدُ أعظى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اللَّهَ عَزَّو جَلَّ فَدُ أعظى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اللَّهِ عَزَّو حَدَّا اللَّهِ عَرْقَ وَارْتُ كَنْ اللَّهِ عَزَلَ اللَّهِ عَرْقَ وَارْتُ كَنْ اللَّهِ عَرْقَ وَارْتُ كَنْ اللَّهِ عَرْقَ وَارْتُ كَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَارْتُ كَنْ اللَّهُ عَنْ وَارْتُ كَنْ اللَّهُ عَنْ وَارْتُ كَنْ اللَّهُ عَنْ وَارْتُ كُنْ اللَّهُ عَنْ وَارْتُ كُنْ اللَّهُ عَنْ وَارْتُ كُنْ اللَّهُ عَنْ وَارْتُ كُنْ اللَّهُ عَنْ وَالْمُونُ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَي

Desturdubooks. Wordpress.com

O ye people, God has (through the law of inheritance) fixed the right of every rightful heir, therefore no other testament be considered valid for any of these.

آلُوَلَدُ لِلُفِرَاشِ وَلِلُعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهِمُ عَلَى اللهِ بچهای کی طرف منسوب کیا جائے گا، جس کے بستر پروہ پیدا ہوا۔ جس پر حرام کاری ثابت ہواس کی سزا پھر ہے، حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔

Only the child born within wedlock will be considered legitimate heir to the parents. Adultery proved will be punishable with stoning. All acts of omission and commission will be accountable to God hereafter.

مَنِ اذَّعْی اِلٰی غَیْرِ آبِیُهِ اَوُ تَوَ لَی أَلٰی غَیْرِ مَوَ الِیُهِ فَعَلَیُهِ لَعُنَهُ اللهِ جوکوئی اپنانسب بدیے گایا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقاظا ہر کرے گا، اس پرخداکی لعنت۔

Anybody claiming false ancestry or ascribing untrue bondage against his own master will be accursed by God.

اَلَدِينُ مَقُضِيٌّ وَالْعَارِيَةُ مُودَاةٌ وَ الْمِنْحَةُ مَرُدُودَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌّ قرض قابل ادائی ہے۔عاریتالی ہوئی چیز واپس کرنی چاہئے۔ تحفے کا بدلہ دینا جاہئے اور جوکوئی کسی کا ضامن ہے وہ تا وان ادا کرے۔

Debts payable should be cleared, all borrowed property is to be returned, while gifts should be countered and a surety must make good the loss on behalf of the assured. وَلَا يَحِلُّ لِا مُرِئي مِنُ اَخَيهِ إِلَّا مَا اَعُطَاهُ عَنُ طِيبِ نَفُسٍ مِنْهُ فَلَا تَظُلِمُنَّ اَنْفُسَكُمُ

کسی کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے پچھ لے ،سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے۔خود پر اور ایک دوسرے برزیادتی نہ کرو۔

It is not proper for anybody to have anything from his brother except whatever be given over through brother's consent and pleasure. Do not overstep yourselves as well as others and allow no excesses whatsoever.

آلا لَا يَحلُّ لِامُرَأَةٍ آنُ تُعطِیَ مِنُ مَالِ زَوُجِهَا شَيُاً إِلَّا بِإِذُنِهِ عورت کے لیے بیجائز نہیں کہوہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کسی کو دے۔

A woman has no right to part with or transfer to any other person her husband's property without the latter's express permission.

أَيُّهَ اللَّالُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نِسَآ ثِكُمُ حَقَّا وَلَهُنَّ عَلَيُكُم حَقَّا وَلَهُنَّ عَلَيُهِنَّ اَلْ لَكُمُ عَلَيُهِنَّ اللَّهُ عَلَيُهِنَّ اللَّهُ وَعَلَيُهِنَّ اللَّهُ عَلَيُهِنَّ اللَّهُ قَدُاذِنَ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيُهِنَّ اللَّهُ قَدُاذِنَ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْ فَإِلَّ اللَّهُ قَدُاذِنَ لَكُمُ اللَّهُ عَدُو عَلَيْ اللَّهُ قَدُاذِنَ لَكُمُ اللَّهُ عَدُو فَا اللَّهُ قَدُاذِنَ لَكُمُ اللَّهُ عَدُو فَإِلَّ اللَّهُ قَدُاذِنَ لَكُمُ اللَّهُ عَدُو فَإِلَّ اللَّهُ قَدُاذِنَ لَكُمُ اللَّهُ عَدُو فَإِلَّ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

besturdubooks.wordpress.com تمہارے حقوق واجب ہیں، عورتوں پرتمہارا پیق ہے کہ وہ اپنے یاس کسی السے خص کونہ بلائیں جسےتم پیندنہیں کرتے اور وہ کوئی خیانت نہ کریں۔ کوئی کام کھلی ہے حیائی کا نہ کریں اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب ہے اس کی احازت ہے کہتم انہیں معمولی جسمانی سز ادواوروہ باز آ جا ئیں توانبيں اچھی طرح کھلاؤیہناؤ۔

> O ye people, you own your women certain rights and likewise you have rights over your women. Your right is that the women should not allow near them anybody whom you do not like. Their right is to maintain complete integrity and shun indecency. If they fail, God allows you to chastise them and when they behave better and come round, let them be well looked after.

> وَاسْتَوْ صُوا بِالنِّسَآءِ خَيُراً فَإِنَّهُنَّ عَوَانَ لَكُمُ لَا يَمُلُّكُرَ. لِاَنُفُسِهِنَّ شَيْئًا فَا تَّقُو اللَّهَ فِي النِّسَآ فَإِنَّكُمُ أَخَذُ تُمُوهُنَّ بامَان اللهِ وَاسْتَحُلَلُتُمْ فُرُ وُ جَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللهِ

> عورتوں ہے بہتر سلوک کرو، کیوں کہ وہ تو تمہاری یابند ہیں اور خودا ہے لیے وہ کچھنہیں کرسکتیں۔ چنانجہان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہتم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں ۔لوگو!میری بات سمجھ لو، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔

> Treat your women nicely as they are bound to your and are incapable of managing many of their affairs themselves. Hence always keep God's command in view, namely, that

you have accepted them in the name of God and in His name have they been made lawful to you. O people understand what I say. I have conveyed to you the message of God.

وَإِنِّى قَدُ تَرَكُتُ فِيُكُمُ مَّالَنُ تَضِلُّوُ ا بَعُدَهُ آبَدًا إِنِ اعْتَصَمُتُمُ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمُ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَمَا آهُلَكَ مَنُ قَبُلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْن

میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہتم بھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے اور وہ خداکی کتاب ہے، اور ہاں دیکھود بنی معاملات میں غلوسے بچنا کہتم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کردیئے گئے۔

I leave in your midst a thing which, if held by, will never let you go astray. And that is the holy Book of God. And beware exceeding limits fixed in matters of religion, Races which preceded you, perished because of similar unwarranted lapses.

وَإِنِّ الشَّيُطَانَ قَدُ يَئِسَ مِنُ أَنُ يُعْبَدَ فِي اَرُضِكُمُ هَذِهِ اَبَدًا وَلَكِنُ سَتَكُونُ لَـهُ طَاعَةٌ فِيهُمَا تُحَقِرُونَ مِنُ اَعُمَالِكُمُ فَسَيَرُضَى بِهِ فَاحُذَرُوهُ عَلَى دِيُنِكُمُ \_

شیطان کواب اس بات کی کوئی تو قع نہیں رہ گئی ہے کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی ،لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہواس کی بات مان لی جائے اور وہ ای پرراضی ہے،اس لیے تم اس سے اپنے دین وائیمان کی حفاظت کرنا۔

Satan has now been spared no hope of being worshipped any more in this City of yours. However, chances are yet there that in matters unwittingly considered minor by you, satan's way may prevail. Even that much may afford him a covenient footing. So, take care to safeguard your faith and religion against Satanic persuasions.

آلَا فَاعُبُدُوا رَبَّكُمُ وَصَلُّوا خَمُسَكُمُ وَصُومُوا شَهُرَ كُمُ وَاَدُّوَا زَكُوةَ اَمُوالِكُمُ طَيِّبَةً بِهَا آنُفُسَكُمُ وَتَحُجُّوا بَيُتَ رَبِّكُمُ وَاطِيُعُوا وُلَا ةَ اَمْرِ كُمُ تَدُخُلُو اجَنَّةَ رَبِّكُمُ

لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔ پانچ وفت کی نماز ادا کرو۔ مہینے بھر کے روز ہے رکھو۔ اپنے مالوں کی زکوۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو۔ اپنے خدا کے گھر کا جج کرواور اپنے اہل امر کی اطاعت کروتو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔

O ye people! worship the one God Almighty. Remain punctual in your daily five-time observances. Keep a month's fasts (during the Ramazan). Pay out zakat on your capital with a good cheer and perform pilgrimage to the House of God and obey your Emirs. Thus shall you enter God's paradise.

اَلَا لَا يَحُنِيُ جَانِ اِلَّا عَلَى نَفُسِهِ اَلَا لَا يَحُنِيُ جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ عَلَى وَالِدِهِ

اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذے دار ہوگا اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا

#### بكرُ اجائے گا، نہ بیٹے كابدلہ باپ سے لیاجائے گا۔

Henceforth a criminal will him-self be answerable for his crime. A son will not be chargeable on father's count nor will a father repay for the son's doings.

اَلَا فَلُيْبَلِّغِ الشَّاهِ لُمُ الْغَائِبَ فَرُبٌ مُبَلَّغٍ أَوُ عَى مِنُ سَامِعٍ سنو، جولوگ يبال موجود بين انبين چاہئے كه بيا حكام اور بيه باتين ان لوگوں كو بتادين جو يبال نبين بين ، موسكتا ہے كہ كوئى غير موجودتم سے زيادہ سبجھنے اور محفوظ ركھنے والا ہو۔

Listen! those who are present here should convey my message to others not present here. May be many of those not even present on this occasion may prove of greater understanding and be better trustees of what i have conveyed unto you.

وَاَنْتُمُ تُسُأً لُونَ عَنِّىُ فَمَا ذَا اَنْتُمُ قَائِلُونَ اورلوگو! تم ہے میرے بارے میں (خدا کے ہاں) سوال کیا جائے گا۔ بناؤتم کیا جواب دوگے؟

And O ye people, you may be questioned (by God) about me. what will be your reply?

قَالُوُ انَشُهَدُ إِنَّكَ قَدُ اَدَّيُتَ الْاَمَا نَهَ وَبَلَّغُتَ الرِّسَالَةَ وَنَصَحُتَ الرِّسَالَةَ وَنَصَحُتَ الوَّسَالَةَ وَنَصَحُتَ الوَّسَالَةَ وَنَصَحُتَ الوَّسَالَةَ وَنَصَحُتَ الوَّول فِي جَواب دیا که ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت (دین) پہنچادی اور آپ صلی الله علیه وسلم نے حق رسالت ادا فر ما دیا اور ہماری خیرخوا ہی فر مائی۔

The people cried in reply:

"We shall bear witness that you conveyed to us the divine message entrusted to you as Apostle of God and led us to the path of truth and goodness."

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصُبُعِهِ السَّبَابَةِ يَرُفَعُهَا اِلَى السَّمَآءِ وَيَنُكُتُهَا اِلَى النَّاسِ اَللَّهُمَّ اشْهَدُ اَللَّهُمَّ اشْهَدُ اللَّهُمَّ اشْهَدُ

یہ من کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسان کی جانب اٹھائی اورلوگوں کی جانب اٹھائی اورلوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہار شاوفر مایا۔خدایا گواہ رہنا!۔۔

Hearing that, Prophet Muhammad, peace be on him, pointing with his index finger towards the heaven, signed to the gathering and observed thrice in devout passion:

"Be witness to it, O my God Almighty"!!.

besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.wordbress.com

Om.

احكام

besturdubooks.wordpress.com

اس کتاب میں جج وعمرہ کے تمام ضروری مسائل اور طریقہ جج وعمرہ نہایت آسان زبان، مہل ترتیب اور مستند فقہی کتابوں کے حوالے لکھے گئے ہیں جو بحد اللہ مقبول عام ہوئی اور بارباراس کی اشاعت ہورہی ہے۔

#### عرض حال

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ o نَحُمَدُ هُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوُلِهِ الْكَرِيُمِ

احکام جی کے متعلق سینکڑوں علاء نے مختلف زبانوں اور مختلف زبانوں میں بہت کی کتابیں کھی ہیں بعض ان میں سے بہت مفصل ہیں اور بعض مجمل ہیں اس مخضر رسالہ کا مقصد آسان زبان میں آسان تر تیب کے ساتھ صرف ضرور کی احکام کا بیان ہے جو انہی بزرگوں کی کتابوں سے لیا گیا ہے اور اکثر جگہ ان کتابوں کے حوالے لکھ دیئے ہیں ۔حدیث وفقہ کی عام کتابوں کے علاوہ جن کتابوں سے مسائل لئے گئے ہیں وہ بیہ ہیں ۔مناسک ملاعلی قاری، غنیۃ الناسک، زبدۃ المناسک تصنیف حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی قدس سرہ مع اس کی شرح کے مصنفہ حضرت حاجی شیر محمد صاحب مہاجر مدنی اور بیشتر مسائل اس کتاب سے ماخوذ ہیں اصل خدمت انہی بزرگوں کی ہے اور ناکارہ کا حصہ اس میں محض تر تیب و سہیل کا ہے جو بعض اپنے بزرگوں کی ہے اور ناکارہ کا حصہ اس میں محض تر تیب و سہیل کا ہے جو بعض اپنے بزرگوں کی ہے اور ناکارہ کا حصہ اس میں محض تر تیب و سہیل کا ہے جو بعض اپنے بزرگوں کے حتی تعالی ان بزگوں کی برکت سے اس کو بھی قبول فرمالیں۔

بنده محرشفیع عفااللّه عنه رجب ۱<u>وساھ</u>

# جج میں اصطلاحی الفاظ کی وضاحت اور خاص خاص مبارک مقامات کی تشر تک

#### «بترتیب حروف تهجی»

احرام

کے معنی کسی چیز کوحرام کرنا ،حاجی جس وقت حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت پختہ کر کے تلبیہ پڑھتا ہے تواس پر چند حلال چیزیں حرام ہوجاتی ہیں اس لئے اس کواحرام کہتے ہیں اور مجازُ ان چا دروں کو بھی احرام کہتے ہیں جن کو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتے ہیں۔

استلام

جرِ اسودکو بوسه دینااور ہاتھ سے چھونایا جرِ اسودیار کنِ یمانی کو صرف ہاتھ لگانا۔ اضطباع

احرام کی جا درکودا ہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کا ندھے پرڈالنا۔ آفاقی

وہ شخص ہے جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو بیسے ہندوستانی ،

پاکستانی مصری،شامی،عراقی،اورایرانی وغیره۔

اشهرجح

رجے کے مہینے ) شوال ذوالقعدہ کامل ذوالحجہ کے شروع کے دس دن۔ ایام تشریق

نویں ذی الحجہ سے تیرہ ذی الحجہ تک۔جن ایام میں تکبیرتشریق پڑھی جاتی ہے۔ افراد

> صرف ج كاحرام باعده كرج كافعال اداكرنا-بيت الله

غانه کعبہ کو کہتے ہیں جس کی پوری تشریح آگے کعبہ مکر مہیں آرہی ہے۔ بطن عرب

عرفات کے قریب ایک جنگل ہے جس میں وقوف درست نہیں ہے کیونکہ بیہ عرفات سے خارج ہے۔ باب السلام

اس نام کاایک درواز ہ مکہ معظمہ میں مسجد حرام کا ہے پہلے پہل جب مسجد احرام میں داخل ہوں تو اس درواز ہ سے جاناافضل ہے دوسرااسی نام کا درواز ہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا ہے۔ باب جبریل

یہ سید نبوی کا ایک دروازہ ہے یہاں سے سید ناجریل نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اسی دروازے سے جنت ابقیع جاتے ہیں۔ عج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا پھراسی سال میں جج کا حرام باندھ کر جج کرنا۔

اللّٰہ اکبر کہنا۔

ىبىيە لىيك اللهم لىيك ....الخ پڑھنا۔

لاإله الا الله يرصنار

ایک مقام کانام ہے مکہ مکرمہ کے قیام میں یہاں ہے عمرہ کے لئے احرام باندھتے ہیں بیدمکہ سے تین میل ہےاور حدود حرم میں سب سے قریب یہی جگہ ہے۔ یہاں ایک مسجد ہے جسے مسجد عائشہ کہتے ہیں عام لوگ اس کو چھوٹا عمرہ اور عمرہ صغیرہ کہتے ہیں۔ جنايت

ممنوعات احرام اوراحکام حج کی خلاف ورزی کو جنایت کہاجا تا ہے اس کی جمع جنایات آتی ہے۔

جمرات بإجمار

منی میں تین مقام ہیں جن پر بہت اونجے ستون ہے ہوئے ہیں یہاں تنگریاں ماری جاتی ہیں ان میں ہے جومسجد خیف کے قریب مشرق کی طرف ہے اس کو جمرۃ الاولیٰ کہتے ہیں اوراس کے بعدوالے کو جمرۃ الوسطے اوراس کے بعد والے کو

جمرة العقبه اور جمرة الاخرىٰ كہتے ہیں۔

3.

رابغ کے قریب مکہ سے تین منزل پرایک مقام ہے بیشام سے آنے والوں کی میقات ہے۔ جنت المعلیٰ جنت المعلیٰ

مکہ کا وہ قبرستان ہے جہاں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اورحضور کے صاحبز ادیے اور دوسرے صحابہ کرامؓ مدفون ہیں،حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کئیؓ کی قبر بھی یہیں ہے۔ جھی یہیں ہے۔ جنت البقیع

ید مدینہ طیبہ کا وہ قبرستان ہے یہاں حضور کے چچاسید نا عباس اورسید نا امام حسن اورسید نا عباس اور دیگر ہزار ہا صحابہ رضی الله عنهم اجمعین مدفون ہیں ۔علاوہ ازیں حضور کے صاحبز اورے سید نا ابرا جیم محضرت فاطمہ میں معدید اور امہات المؤمنین رضی الله عنهن اجمعین بھی یہیں مدفون ہیں سوائے حضرت میمونڈ کے کیونکہ ان کامدفن مقام سرف ہے۔

جبل ثبير

منی میں ایک پہاڑ ہے۔ جبل نور

ایک مشہور پہاڑ ہے جو مکہ سے منیٰ جاتے ہوئے راستہ میں بائیں طرف پڑتا ہےاس کی اونچی چوٹی دور سے نظر آتی ہے غارِ حرااس میں واقع ہے۔

جبل رحمت

عرفات میںایک پہاڑ۔ ہے۔ جبل قزح

مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے۔ جبل اُحد

مدینه منورہ سے باہرتقریباً تین میل پرایک پہاڑ ہے جہاں جنگ اُ حد ہوئی تھی، یہاں شہداء کے مزارات ہیں۔ جبل ابونبیس

مکہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے جو صفا پہاڑی کے قریب ہے اس پرایک مسجد ہے جے مسجد بلال کہتے ہیں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مجزوشق القمریبیں ظاہر ہوا تھا۔ حج کے مہینے

شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے دس دن ۔

فجرِ اسود

سیاہ پھر، یہ جنت کا پھر ہے جنت سے آنے کے وقت بید دودھ کے مانندسفید تھالیکن بنی آ دم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا یہ بیت اللّہ کے مشرقی جنو بی گوشے میں قد آ دم کے قریب اُونچائی پر دیوار میں گڑاہوا ہے۔اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھاہوا ہے۔

حديبيه

جدہ سے مکہ جانے والے راستہ پر حدود حرم سے پہلے ایک مقام کا نام ہے آج

کل بیشمیسیہ کے نام سے معروف ہے ای جگہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے یہاں بنی علیہ السلام نے کفار کے ساتھ ایک معاہدہ فر مایا تھا اور بیعت الرضوان حضور ﷺ نے یہیں پرصحابہ سے لیتھی یہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے۔ حطیم حطیم

بیت الله کی شالی جانب بیت الله سے متصل قد آدم دیوار سے کچھ حصہ زمین کا گھر اہوا ہے اس کو حطیم ، حجر اور حطیر ہ بھی کہتے ہیں اس حصہ کو بھی طواف میں شامل کرنا واجب ہے۔ بیکعبہ شریف کا حصہ ہے قریش مکہ نے زمانہ اسلام سے قبل کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی رچھوڑ دی تھی۔ نعمیر کی تھی رچھوڑ دی تھی۔

7

مکہ مکرمہ کے جاروں طرف کچھ دور تک زمین حرم کہلاتی ہے اس کی حدود پر نثانات لگے ہوئے ہیں اس میں شکار کھیلنا درخت کا ٹنا جانور کو گھاس چرانا حرام ہے۔ حُرمَی یا اہل حرم

۔۔ وہ مخص جوز مین حرم میں رہتا ہوخواہ مکہ میں رہتا ہو یا مکہ سے باہر حدود حرم میں۔۔ حِل

حرم کے چاروں طرف یعنی حدود حرم ہے باہراور مواقیت کے اندر جوز مین ہےاس کوحل کہتے ہیں کیونکہان میں وہ چیزیں حلال ہیں جوحرم کے اندر حرام ہیں۔ حِلَی

زمین حل کارہنے والا۔

علق

سرکے بال منڈ وانایا خودمونڈ لینا۔اس کے ذریعہ احرام سے نکلتے ہیں۔

وم

احرام کی حالت میں بعضے ممنوع افعال کرنے سے بکری وغیرہ ذیج کرنی واجب ہوتی ہے اس کودم کہتے ہیں۔

ذ والحليفه

یہ ایک جگہ کا نام ہے مدینہ سے مکہ آتے ہوئے تقریباً چھمیل پر واقع ہے جو مدینہ والوں کے لئے میقات ہے اس کوآج کل بیرعلی کہتے ہیں۔

ذات عرق

ایک مقام کا نام ہے جوآج کل ویران ہو گیا ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً تین روز کی مسافت پرعراق کی طرف ہے عراق سے مکہ آنے والوں کی میقات ہے۔ رکن بمانی

> بیت اللہ کے جنوبی مغربی گوشہ کو کہتے ہیں جو یمن کی جانب ہے۔ رکن عراقی

> > بیت الله کامشر قی شالی گوشه جوعراق کی طرف ہے۔ رکن شامی

بیت الله کاوه گوشه جوشام کی طرف ہے یعنی مغربی شالی۔

رمل

طواف کے پہلے تین پھیروں میں اکڑ کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کرذرا تیزی سے چلنا۔

ری

جمرات پر کنگریاں پھینکنا۔

زمزم

مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک کنواں ہے جس کوحق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چشمہ کی صورت میں اپنے نبی حضرت اساعیل القلیٰ اور ان کی والدہ کے لئے جاری فرمایا تھا اور ہزاروں سال سے اب تک جاری ہے۔

سعى

صفااورمروہ کے درمیان مخصوص طریق سے سات چکر لگانا۔

شوط

بیت اللہ کے جاروں طرف سات بار چکر لگاتے ہیں ہر چکر کوشوط کہتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کے وفت صفا سے مروہ تک جانے کوبھی ایک شوط اور مروہ سے صفا تک آنے کو دوسرا شوط کہتے ہیں اسی طرح باقی سات تک۔

صفا

کعبہ شریف کے قریب جنوب کی جانب ایک پہاڑی ہے جس سے سعی شروع ہوتی ہے۔

طواف

کعبہ شریف کے جاروں طرف سات مرتبہ گھومنا۔

طواف قُدُ وم

مکہ معظمہ میں پہنچتے ہی حاجی جو پہلاطواف کرتے ہیں اسے طواف قدوم کہتے

ہیں پیطواف قارن اورمفرد آفاقی کے لئے سنت ہے۔

طواف زيارت

وہ طواف جو وقو ف عرفات کے بعد کیا جاتا ہے اسے طواف رکن بھی کہتے ہیں کیونکہ بیہ حج کا فرض ہے۔

طواف وداع

مکہ سے واپس ہوتے وقت جوطواف کرتے ہیں طواف و داع کہلاتا ہے اسے طواف صدر بھی کہتے ہیں۔

عمره

عل یامیقات ہے احرام باندھ کر بیت اللّٰہ کا طواف اور صفاومروہ کی سعی کرنا۔ عُرِ فَا تَ

مکہ مکرمہ ہے 9 رمیل کے فاصلہ پرحد حرم سے باہرایک عظیم الثان میدان ہے جہاں حج ہوتا ہے۔

غارحراء

جہاں حضور ﷺ پروحی نازل ہوئی جبل نور میں ہے جو کہ منی جاتے ہوئے راستہ میں پڑتا ہے اوراس کی اونچی چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ غار تور

اس غارمیں حضور ﷺنے مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے تین روز قیام فر مایا تھا۔ قِر ان

عج اورغمره دونول کااحرام ایک ساتھ باندھ کریہلے عمرہ اور پھر حج کرنا۔

قِر ان كرنے والا۔

قرن

مکہ ہے تقریباً بیالیس میل کے فاصلہ پرایک پہاڑے جونجدیمن ونجد حجازاور نجدتہامہ سے آنے والوں کی مقات ہے۔

احرام سے باہر ہونے کے لئے بال کو انایا خود کاٹ لینا۔

كعبهكرمه

جسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں یہ مکہ معظمہ میں مسجد حرام کے بھیج میں ایک مقدی مكان اور دنياميں سب سے پہلاعبادت خانہ ہے اس كوفرشتوں نے اللہ تعالى كے تلم سے آ دم کی پیدائش سے بھی پہلے بنایا تھا بھرمنہدم ہوجانے کے بعد حضرت آ وم علیہ السلام نے اس کوتغمیر کیا پھر حصرت ابراہیم اللیکانے پھر قریش نے پھرعبراللہ بن زبیر نے پھرعبدالملک نے ،اس کے بعد بھی مختلف زمانوں میں کچھ اصلاحات ومرمت ہوتی رہی ہے بیمسلمانوں کا قبلہ ہے ای طرف رخ کر کے سارے عالم کے مسلمان نمازادا کرتے ہیں۔

محرم احرام باندھنے والا۔

جس نے صرف حج کااحرام باندھاہو۔

ميقات

وہ مقام جہاں سے مکہ جانے والوں کے لئے احرام باندھنا واجب ہے یہ میقات کل پانچ ہیں جن کے مجموعہ کو''مواقیت'' کہاجا تا ہے۔ ... ت

ميقاتي

ميقات كارہنے والا۔

متجدحرام

کعبہ شریف کے حاروں طرف جومسجد ہے۔

مطاف

طواف کرنے کی جگہ جو بیت اللہ کے جاروں طرف مسجد حرام کے اندر ہے۔

مقام ابراہیم

جنتی پھر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہوکر بیت اللہ کو بنایا خما آج کل مطاف کے اندرآ گیا ہے۔

مُلتَزمَ

حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان دیوار جس پر لیٹ کر دعا مانگنامسنون ومقبول ہے۔

ميزاب رحمت

خطیم کے اندر کعبہ شریف کے اوپر سے گرنے والا پر نالہ اس کے بینچے کھڑے ہوگر دعا کرنی جا ہے کیونکہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔

ميلين أخضرين

صفااور مروہ کے درمیان دیواروں میں دوسبرستون ہیں جن کے درمیان مرد

سعی (دوڑ کر چلتے ) ہیں۔ .

مسعى

صفامروہ کے درمیان سعی کرنے (بعنی دوڑنے) کی جگہ۔

مروه

بیت اللہ کے شرقی شال گوشہ کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر سعی ختم ہوتی ہے۔ منی

کم معظمہ سے تین میل مشرق کی طرف دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں پر رمی اور قربانی کی جاتی ہے بیچرم میں داخل ہے یہاں تین دن قیام رہتا ہے۔ مدعی

دعا مانگنے کی جگہ اس سے مسجد حرام اور مکہ کے قبرستان کے درمیان ایک خبگہ مراد ہے جہاں مکہ میں داخل ہونے کے وقت دعاما نگنامستحب ہے۔ مسجد خیف

منیٰ کی بڑی مسجد کا نام ہے جومنی کے شال کی جانب میں پہاڑ ہے متصل ہے۔ مسجد نمرہ

عرفات کے کنارے پرایک مسجد ہے۔

مزدلفه

منی اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جومنی ہے تقریباً تین میل مشرق

کی جانب ہے عرفات ہے واپس ہوکریہاں رات کورہتے ہیں۔ محسَّر

مزدلفہ سے ملا ہوا ایک میدان ہے، جہاں سے گذرتے وقت دوڑ کر نکلتے ہیں اس جگہاصحاب فیل پرجنہوں نے بیت اللّٰہ پر چڑھائی کی تھی عذاب نازل ہواتھا۔ موقف

کھبرنے کی جگہاں ہے میدان عرفات یا مزدلفہ میں گھبرانے کی جگہ مراد ہوتی ہے۔ مسجد الرابیة

یہ مسجد جنت المعلیٰ کے راستہ میں ہے فتح مکہ کے دن یہاں حضور اقدس الملے نے جھنڈ انصب فر مایا تھا۔

مسجدقبا

مدینہ طیبہ سے تقریباً نین میل پہلے ایک مسجد ہے جس کی تغییر میں نبی علیہ السلام نے بذات خود شرکت فرمائی تھی مدینہ کے پاس بیمسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہے اس میں دونفل پڑھنے کا جرا کیے عمرہ کے برابر ہے یہاں ہفتہ کے دن جانامستحب ہے۔ مسا جد خندق

غزوہ احزاب کے موقعہ پر جس جگہ خندق کھودی گئی تھی وہاں چندمسجدیں بنی ہوئی ہیں اس جگہ حضور النظی کا ہیں اس جگہ حضور النظی کا ہیں ان میں سے ایک مسجد کو مسجد احزاب اور مسجد فتح کہتے ہیں اس جگہ حضور النظی کا نے دعا کی تھی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس کے گرداور بھی کئی مسجدیں صحابہ کے نام سے بنی ہوئی ہیں۔

مسجد لتنكين

مدینہ کے شال مغرب میں وادی عقیق کے قریب ایک ٹیلہ پر ہے اس میں ایک محراب بیت المقدی کی طرف ہے اور دوسری کعبہ کی جانب ہے چونکہ قبلہ تبدیل ہونے کا واقعہ نماز کے درمیان مسجد میں ہوا تھا اس وجہ سے اس کو مسجد بلتین کہتے ہیں بعنی دوقبلہ والی۔

مسجد بني ظفر

جے مسجد بغلہ بھی کہتے ہیں یہ جنت البقیع کے مشرق کی جانب واقع ہے یہاں قبیلہ بنی ظفر رہتا تھا ایک باریہاں حضور اقدس کے تشریف لائے اور ایک صحابی نے آپ کے فرمان پر آپ کوسور و نساء سنائی مسجد کے قریب آپ کے خچر کے سم کا نشان ہے اس کئے اس کومسجد البغلہ بھی کہتے ہیں۔

مسجدالا جابه

یہ متجد جنت البقیع سے شال کی جانب ہے یہاں حضور اقدی ﷺ نے دعا فرمائی تھی۔ مشعر حرام

مزدلفہ میں ایک مسجد ہے اور مزدلفہ کا پہاڑ جبل قزح بھی مشعر حرام کہلاتا ہے۔ وقوف

اس کے معنی کٹھرنے کے ہیں اوراحکام حج میں اس سے مرادمیدان عرفات یا مزدلفہ میں خاص خاص وقت میں کٹھرنا۔

يوم التروبيه

آ گھویں ذوالحجہ کو کہتے ہیں۔

يوم عرفيه

نویں ذوالحجہ جس روز جج ہوتا ہے اور جاجی لوگ عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔

يلملم

مکہ سے جنوب کی طرف دومنزل پرایک پہاڑ ہے اس کو آج کل سعدیہ بھی کہتے ہیں اس کے مقابل گزرتے ہوئے ہمارے ملک سے جانے والے حضرات پانی کے جہاز میں احرام باندھتے ہیں۔

ان مقامات مقدسہ کی مکمل تشریح ان کے فاصلے اور پیائشیں اور نقشے اوران کی مخصوص تاریخ اوران میں کسی کام کرنے کے خاص فضائل دلچیپی اور فائدے ہے خالی نہیں مگر اس مختصر رسالے میں اس کی گنجائش نہ ہونے کے سبب اجمالی تعارف پراکتفا کیا گیا۔

\*\*\*

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ جح اسلام كا ايك اہم ركن ہے

قرآن کریم میں ہے۔

وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ استَطَاعَ الْيُهِ سَبِيًلا طُوَمَنُ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِيْنَ 0

یعنی لوگوں پر اللہ کاحق ہے بیت اللہ کا حج کرنا جواس گھر تک آنے کی قدرت رکھتا ہو پھر جو کفر کرے (یعنی باوجود قدرت کے نہ آئے ) تو (وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے ) اللہ تو بے نیاز ہے سب جہاں والوں ہے۔

اس گھریعنی خانہ کعبہ تک جانے کی قدرت کا مطلب ہے ہے کہ اس کے پاس اپنی ضرور یات روز مرہ سے زائد اتناسر مایا ہوجس سے وہ بیت اللّٰد تک جانے آنے اور وہاں زمانہ قیام کے اپنے مصارف پورے کر سکے اور جن اہل وعیال کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اس کا بھی واپسی تک کے لئے انتظام کر لے جوشخص با وجود اس قدرت کے جج نہ کرے اس کے لئے قرآن وحدیث میں سخت وعید آئی ہے۔

#### ج کس پرفرض ہے؟

مسئلہ ....جس خص کے پاس کسی وقت بھی اس قدرسر مایہ جمع ہو گیا جو جج کے لئے کافی ہے اور زمانہ جج لیعنی شوال کے شروع ہونے تک اس کی ملک میں رہا تو اس پر جج فرض ہو گیا پھر اگر اس نے بجائے جج کرنے کے اس کو مکان کی تعمیر یا کسی شادی کی تقریب یا اور کسی کام میں خرچ کردیا تو چونکہ اس کے ذمہ جج فرض ہو چکا اس لئے اس پرلازم ہے کہ پھرکوشش کر کے اتنا سر مایہ جمع کر لے جس سے اپنا حج فرض ادا کر سکے۔ (مناسک ملاعلی قاری)

#### حج کی فضیات

حلدیث .....رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ جوشخص اللہ کے لئے جج ادا کرے اور اس میں فخش کام وکلام اور فسق و گناہ سے بچتار ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوکر لوٹا ہے جیسے آج شکم ما در سے پیدا ہوا۔ (بخاری وسلم)

حدیث ....رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ جج وعمرہ کرنے والے الله تعالیٰ کے مہمان ہیں اگروہ دعا کریں تو الله تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ (ابن ماجه)

ایک مسلمان کیلئے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوسکتی ہے کہ عمر کھر کے گناہ معاف ہوجا ئیں اور وہ جود عامائے قبول ہوجائے جس کے ذریعہ وہ اپنے تمام دینی اور دینوی مقاصد میں بآسانی کامیاب ہوجائے۔

## مسائلِ جج کی اہمیت اوران کی یا بندی کی ضرورت

جے کے فضائل وہر کات کا حاصل کرنا صرف اس وقت ممکن ہے جب کہ جے کے فرائض واجبات اور سنتیں پوری احتیاط سے ادا کرے اور جو چیزیں جج کوخراب کرنے والی ہیں ان سے پر ہیز کرے ورنہ اگر فرض سے سبکدوشی ہو بھی گئی تو فضائل وہر کات سے محروم رہنا بقینی ہے ۔ جج وزیارت کو جانے والے حضرات اس معاملے میں اکثر غفلت کرتے ہیں جج وزیارت کے احکام اور مسائل معلوم کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ، وہاں پہنچ کر معلموں کے ناواقف نوکروں کے سپر دہوجاتے ہیں نہ واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں نہ دوران احرام گنا ہوں سے نیچنے کی فکر کرتے ہیں۔

besturdubooks, wordpress, com یا در ہے کہ حج وعمرہ کااحرام باندھ کرانسان پر بہت سی شرعی یابندیاں عائد ہوتی ہیں جن کےخلاف کرناسخت گناہ ہےاور حرم شریف میں جو گناہ کیا جائے اس کا وبال بھی انتہائی سخت ہوتا ہے۔ بے خبرلوگ حج کر کے بیرحساب لگاتے ہیں کہ ہم گناہوں سے یاک ہوکرآئے ہیں اور سنتیں ترک کرنے کا وبال اور واجبات احرام کی خلاف ورزی کرکے گناہوں کا ذخیرہ لے کرلو منتے ہیں حرمین شریفین کی بے شار بر کات اور حق تعالیٰ کی بے حد رحمت سے بیسب معاف ہوجا ئیں اس کا امکان ضرور ہے مگر جمیں اس سے بے فکر ہونے کا کوئی حق نہیں اور جو گناہ بے برواہی سے کیا جائے اس کے معاف ہونے کا امکان بھی کم ہے۔اس لئے مسائل حج کوسفر سے پہلے اور دوران سفر میں برابرسا منے رکھیں انشاء اللہ تعالی حج مقبول نصيب ہوگا۔

## سفر حجے سے پہلے کون کون سے کام شرعاً ضروری ہیں

اس مبارک سفرے پہلے چند باتوں کا پورااہتمام کریں۔

(۱) اپنی نیت خالص اللہ تعالی اور ثواب آخرت کے لئے کریں ۔ونیا کی عزت اور نام ونمودیا تجارتی فوائدیا دوسری دنیوی اغراض کواراده حج میں داخل نه ہونے دیں پھراگر بفضل خدا کچھ دنیوی فوائد بھی حاصل ہوجا ئیں تو اس کا مضا لَقتہ نہیں (اور حدیث کے وعدہ کے مطابق دنیوی فوائد بھی ضرور حاصل ہوں گے )مگر ا بنی نیت کوان میں ملوث نہ کرے۔

(٢) اینے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کریں اور توبہ میں تین کام کرنا ضروری ہیں۔زمانہ(۱)ماضی میں اپنے کئے ہوئے گناہوں پرندامت وافسوں اور جن چیزوں کی قضایا تدارک کیا جا سکتا ہے انکی قضااور تدارک کرنا (۲)حال میں فورأان تمام گناہوں کو حجور دینا۔(r) مستقبل میں گناہوں کے پاس نہ جانیکاعزم اور پختہ قصد کرنا ان تینوں

احكام

کاموں کے بغیر محض زبان سے توبہ کالفظ بولنے سے تو بہیں ہوگی۔

ز مانہ ماضی میں قابل قضایہ چیزیں ہیں: روز ہے ،نمازیں ۔جونمازیں اور روزے بالغ ہونے کے بعدادانہیں کئے ان کا حساب لگا کراورحساب پورایاد نہ ہوتو اندازہ لگا کرقضا کرنا۔اگر گزشتہ زمانے میں اپنے مال کی زکو ۃ ادانہیں کی تواب حساب کرے پافتاط اندازہ لگا کرفوت شدہ زکوۃ ادا کرنا۔کوئی قتم کھائی پھراس کےخلاف کیا تواس کا کفارہ \_ یا کوئی نذرومنت مانی اور پھرادانہیں کی تواس کوا دا کرنا \_

اور قابل تدراک حقوق العباديه ہيں مثلاً کسي کا قرض دينا، يا کوئي مالي حق آپ کے ذمہرہ گیا ہے یاکسی کوآپ نے زبان یا ہاتھ سے نکلیف پہنچائی ہے یاکسی کی غیبت کی ہےتوان سے معاف کرانا اور سب حقوق ادا کرنا ، پااگروہ معاف کر دیں تو معاف کرانا۔

مسئله ....جس کامالی حق آپ کے ذمہ ہے اگروہ مرگیا ہے تواس کے وارثوں کوادا کریں یاان ہے معاف کرائیں اگر حق والے بہت زیادہ ہیں اوران کے ہے معلوم نہیں تو جس قدر مالی حق ان کا آپ کے ذمہ ہے ان کی طرف سے صدقہ کردیں اور ہاتھ یازبان ہے ان کوایذ اء پہنچائی تھی تو ان کے لئے کثر ت سے دعائے مغفرت کرتے رہیں انشاء اللہ حقوق کے وبال سے نجات ہوجائے گی۔

مسئله .....اگرقضاشده نمازی اورروز ہے اتنی مقدار میں ہیں جن کوسفر جج ہے پہلے آپ بورانہیں کر سکتے یالوگوں کے حقوق اتنے زیادہ آپ کے ذمہ ہیں کہان سب ہے معاف کرانا یا ادا کرنا اس وقت اختیار میں نہیں ہے تو ایسا بیجئے کہ ان سب حقوق وفرائض کی ادائیگی یا معاف کرانے کا پختہ عزم ابھی ہے کر لیجئے اور جس قدرادا کیا جاسکے اس کوادا کر دیجئے اور جو باقی رہیں ان کے لئے ایک وصیت نامہ لکھئے اور اینے کسی عزیزیا ہمدرددوست کواس پرآمادہ کر لیجئے کہ اگرآب ادانہ کر عکیس تو آپ کے

بعدوہ ادا کرے۔

مسئلہ مسئلہ مسئلہ کے لئے بہتریہ کے دمہلوگوں کے قرض ہوں اور قرض سے فاضل مال نہیں ہے تو اس کے لئے بہتریہ ہے کہ ادائے قرض سے پہلے جج کا ارادہ نہ کر ہے بلکہ جو پچھ سرمایہ ہے اس قرض سے سبکدوشی میں خرچ کر لیکن اگر ادائے قرض سے بہلے جج کرلیا تو جج ادا ہوجائے گا تجارتی قرضے جوعادة ہمیشہ جاری رہتے ہیں اس میں داخل نہیں ایسے قرضوں کی وجہ سے جج کومؤ خرنہیں کیا جائے گا۔

مسئلہ ....جس شخص کے ذمہ لوگوں کا قرضہ ہواوراس کی کوئی ایسی جائیداد وغیرہ بھی نہیں جس سے قرض ادا کیا جاسکے تو اس کو قرض خواہ کی اجازت کے بغیر حج کرنا جائز نہیں ۔ (مناسک ملاملی)

(۳) جج کے لئے مال حلال جمع کرنے کا اہتمام کریں حرام مال سے جج کیا جائے تو وہ مقبول نہیں ہوتا اور اس کا ثواب نہیں ملتا اگر چہ فرض ساقط ہوجا تا ہے۔ (مناسک ملاعلی)

مسئلہ ۔۔۔۔جس خص کا مال مشتبہ ہواس کو جائے کہ کسی غیر مسلم سے قرض لے کر اس سے حج کرے پھر قرض اپنے مال سے ادا کردے تا کہ حج کے ثواب وبر کات سے محروم ندر ہے۔

(۳) ضروریات سفر تیار کرتے وقت احرام کا کیٹر اساتھ لینے کا ضرور خیال رکھیں احرام کے لئے ایک چا در اور ایک تہبند ہونا چا ہے سفید کٹھے کا ہونا بہتر ہے تیزگر می اور تیز سر دی کے ایام میں دوبڑ ہے تو لئے کا احرام بہتر ہے جو چا در اور تہبند کا کام دے سکیں۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو دوتین احرام رکھ لیس کہ ایک میلا ہوجائے تو دوسرااستعال کرسکیں۔

## سفرکے درنت آ داب اور دعا کیں

(۱) احباب واقرباء سے رخصت ہوتے وقت اپناقصور معاف کرائیں اوران سے دعائے خبر کی درخواست کریں جب گھرسے نکلنے کا ارادہ کریں تو دور کعت نماز نفل پڑھیں جب دروازہ کے قریب آئیں تو سورۃ اِنَّا اَنُہٰ کُلُنَا پڑھیں۔ جب گھرسے باہر آئی کُنیا بڑھیں۔ جب گھرسے باہر آئی کُنیا بڑھیں کے موافق کچھ صدقہ کریں اور آیۃ الکری پڑھ کرید دعا کریں۔

(٢) اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوُدُبِكَ مِنُ اَنُ اَضِلَّ اَوُاضَلَّ اَوُازِلَّ اَوُ اُزَلَّ اَوُ اَظُٰلِمَ اَوُ اُظُٰلَمَ اَوُ اَجُهَلَ اَوُ يُجُهَلَ عَلَىَّ.

اے اللہ میں تیری بناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہوجاؤں یا گمراہ کردیا جاؤں یاظلم کروں یا مجھ پرظلم ہو یا جہالت کروں یا مجھ پر جہالت ہو۔ اور بیدد عابھی پڑھے۔

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسُتَلُکَ فَیُ سَفَرِنَاهِ لَذَا البِرَّوَ التَّقُولی وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُضَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُ

اے اللہ! ہم جھے اس سفر میں نیکی اور پر ہیز گاری کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جن ہے آپ راضی ہوں اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرمادے اور اس کا راستہ جلدی جلدی طے کرادے اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور ہمارے ہیچھے گھر کا کارساز، اے اللہ میں تیری پناہ

جا ہتا ہوں سفر کی مشقت ہے اور بری حالت کے دیکھنے ہے اور واپس ہو کر مال میں یا اولا دمیں برائی دیکھنے سے اور مظلوم کی مددعا ہے۔ مال میں یا اولا دمیں برائی دیکھنے سے اور بننے کے بعد بگڑنے سے اور مظلوم کی مددعا ہے۔

اگر دعا کے الفاظ یا دنہ ہوں تو دعاؤں کامضمون جوتر جے میں لکھا ہوا ہے اپنی اپنی زبان میں اس کی دعاما نگ لیس۔

میں تمہیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں جس کے سپر دکی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوا کرتیں۔

(٣) جب سوارى پرسوار مول توبىم الله كهه كرسوار مول اور بيدعا كرير ـ اَلْتَحَمُ لُلِلْهِ الَّذِى سَخَّرَ لَنَاهِ لَهُ اوَ مَا كُنَّالَهُ مُقُرِنِيُنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنُقَلِبُونَ ٥

سب تعریفیں خدائی کے لئے ہیں جس نے اس کو ہمارے قبضہ میں دے دیا اور ہم (اس کی قدرت کے بغیر) اسے قبضہ میں کرنے والے نہ تھے اور بلاشبہ ہم کوایے رب کی طرف ضرور جانا ہے۔

#### دوران سفرمیں

بیہودہ اور ناجائز باتوں سے پر ہیز رکھیں۔ جہاں تک ہوسکے ذکر اللہ میں یا ایسی دینی کتابوں کے مطالعہ میں مشغول رہیں جن سے مل کی اصلاح اور آخرت کی فکر بیدا ہو۔

## عمره اورافعال حج كي ابتداء

جیسے نماز کی ابتداء تکبیرتر یمہ یعنی اللہ اکبر کہنے ہے ہوتی ہے اس طرح حج اور عمرہ کی ابتداءاحرام سے ہوتی ہے احرام کا بیان آ گے آرہا ہے پہلے حج اور عمرہ کا فرق اور حج کی اقسام سمجھ لیجئے۔

### حج اورعمره

بیت اللہ کے ساتھ دو بڑی عباد تیں متعلق ہیں ایک جج جس کے اکثر افعال صرف ماہ ذی الحجہ کے پانچ دن میں ادا کئے جا سکتے ہیں دوسرے ایام میں نہیں ہوسکتے۔جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔دوسرے عمرہ جو جج کے پانچ دنوں کے علاوہ سال کے ہرمہینہ اور ہروقت میں ہوسکتا ہے اور اس کے صرف تین کام ہیں ایک بید کہ میقات سے یا اس کے پہلے عمرہ کا احرام با ندھیں دوسرے مکہ معظمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کریں تیسرے مفاوم وہ کے درمیان سعی کریں اس کے بعدسر کے بال کٹو اکریا منڈ اکر احرام ختم کردیں۔عمرہ کو جج کے ساتھ جمع کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے جج کی تین قسمیں ہوجاتی ہیں۔

## مج کی تین قشمیں

اول بیر کہ سفر کے وقت صرف حج کی نیت کریں اس کا احرام باندھیں عمرہ کو حج کے ساتھ جمع نہ کریں اس قتم کے حج کانام''افراد'' ہے اوراییا حج کرنے والے کومفرد کہتے ہیں۔ besturdubooks.wordpress.com (۲) دوسری قشم پہ ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ کو بھی اول ہی ہے جمع کریں یعنی دونوں کی نیت کریں اور احرام بھی دونوں کا ایک ساتھ باندھیں اس کا نام قِرُ انُ ہے اوراییا حج کرنے والے کوقارن کہتے ہیں۔

> (m) تیسری قتم یہ ہے کہ جج کے ساتھ عمرہ کواس طرح جمع کریں کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھیں اس احرام میں حج کوشریک نہ کریں پھر مکہ معظمہ پہنچ کرعمرہ سے فارغ ہوکر بال کٹوانے کے بعداحرِام ختم کردیں پھرآ ٹھویں ذی الحجہ رکومسجد حرام سے حج کا احرام باندھیں اس کا نام منتع ہے اور ایسا حج کرنے والے کو متمقع كهتے ہيں۔

> مج كرنے والے كواختيار ہے كہان تينوں قسموں ميں سے جو حاہے اختيار کر لے مگر قران امام ابوحنیفیہ کے نز دیک افضل ہے ان تینوں قسموں کی نیت اور بعض احکام میں فرق ہے اس لئے ان کواچھی طرح ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔

### حج کی مذکورہ نتیوں قسموں میں فرق

ا کی فرق تو ان تینوں قسموں کی نیتوں میں ہے پہلی قشم یعنی افراد میں احرام باندھنے کے وقت صرف جج کی نیت کی جاتی ہے دوسری قشم میں جج وعمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے تیسری قشم یعنی تمتع میں اول احرام کے وقت صرف عمرہ کی نیت کی جاتی ہے۔

دوسرابر افرق بیہے کہ پہلی دونوں قسموں میں جواحرام اوّل باندھا جائے گاوہ افعال حج بورے کرنے تک باقی رہے گا اور تیسری قتم میں مکہ معظمہ پہنچ کرافعال عمرہ یعنی طواف وسعی سے فارغ ہونے کے بعد پیاحرام سرکے بال کٹوانے یا منڈوانے سے ختم ہوجائے گااورآ ٹھویں ذی الحجہ تک پیخص بلااحرام کے مکہ شریف میں قیام کر

besturdubooks.wordpress.com سکے گا اور اس عرصہ میں اس پراحرام کی کوئی پابندی نہ ہوگی پھرآ ٹھویں ذی الحجہ کومسجد حرام سے فج کا حرام باندھے گا۔

> تیسری قشم میں سہولت زیادہ ہے لیکن افضلیت قران کی زیادہ ہے بشرطیکہ اس طویل احرام کی یابندیوں کواحتیاط کے ساتھ یورا کرسکے درنتمتع کرلینا بہتر ہے۔ مج کے اعمال واحکام اسی طرح عمرہ کے اعمال احکام اور احرام کے تمام مسائل تینوں قسموں میں یکساں ہیں فرق اتناہے کہ دسویں ذی الحجہ کومنی میں قربانی کرنا قارن اور متمتع پرواجب ہے مفرد کے لئے مستحب ہے۔

> تنوں قسموں میں جونیت بتلائی جارہی ہے اس کو دل سے کرلینا کافی ہے اور زبان سے بھی این محاورہ میں ادا کرلینا جائے اور عربی الفاظ میں کہیں تو بہتر ہے مثلاً افراد میں نیت اسی طرح کریں۔

> > اَللَّهُمَّ اِنِّي أُرِيُدُالُحَجَّ فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِنِّي.

یااللہ میں حج کاارادہ کرتا ہوں اسے میرے لئے آسان فرمایئے اور قبول فرمائے۔

اورقران میںاس طرح نیت کرے۔

اَللَّهُمَّ اِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمُورَةَ فَيَسِّرُهُ مَالِي وَتَقَبَّلُهُ مَا مِنِّي.

یا اللہ میں حج وعمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہوں بید دونوں میرے لئے آ سان فرماد یجئے اور قبول فرمائے۔

اور تمتع کی صورت میں احرام اول کے وقت اس طرح نیت کریں۔

اَللَّهُمَّ اِنِّي أُرِيُدُالُعُمُرَةَفَيَسِّرُ هَالِي وَتَقَبَّلُهَامِنِّي.

یا الله میں عمرہ کاارادہ کرتا ہوں اس کومیرے لئے آسان فرمائیے اور قبول فرمائے۔ besturdubooks.wordpress.com یہاں نیت کے عربی واردود ونوں طرح کے الفاظ لکھ دیئے گئے ہیں کسی کوعربی الفاظ یاد کرنے میں دشواری ہوتو اردو، فارسی ، پنجابی ،سندھی ، بنگلہ، پشتو جو بھی اپنی زبان ہواس میں بہضمون ادا کردینا سیجے ہے۔

#### احرام باندھنے کا طریقہ

جج اور عمرہ کے افعال میں سب سے پہلاعمل احرام ہے۔ جج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ پڑھنے کواحرام کہتے ہیں۔صرف تلبیہ یاصرف نیت کرنے سے احرام شروع نہیں ہوتا اور صرف احرام کے کپڑے پہننے سے بھی احرام شروع نہیں ہوتا اور احرام باندھنے کا بہتر طریقہ بیہ ہے کہ جب احرام باندھنے کاارادہ کریں تو پہلے عسل کریں اور وضو کرلینا بھی کافی ہے اور سنت ہیہ ہے کہ وضو یاغسل سے پہلے ناخن ترشوالیں مونچھوں کے بال کٹوا کر بیت کریں ۔بغل اور زیر ناف کے بالوں کوصاف کریں سر منڈانے یامشین سے بال کوانے کی عادت ہوتو یہ بھی کرلیں اگر سریر پیٹھے ہوں تو کنگھے سے ان کو درست کریں۔

احرام کے لئے دوئی یا دھلی ہوئی جا دریں ہونا سنت ہے ایک کا تہبند بنایا جائے دوسرے کو جا در کی طرح اوڑ ھا جائے اگر سیاہ یا دوسرا کوئی رنگ ہوتو بھی جائز ہے۔سردی کے وقت ممبل سے بھی ہے کام لیا جاسکتا ہے۔اور تو لئے سے بھی ،تہبند باندھنے اور حیا در اوڑھنے کے بعدمستحب پیہے کی دورکعت نفل پڑھیں بشرطیکہ وقت مکروہ نہ ہولیعنی آفتاب کے طلوع یاغروب یا نصف النہار ( زوال ) کا وفت نہ ہو۔ نیز بعد فجرطلوع آ فتاب سے پہلے اور بعدعصر غروب آ فتاب سے پہلے کا وقت نہ ہو کیونکہان دووقتوں میں بھی نمازنفل مکروہ ہے۔ پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورہ قُلُ يَالِيُهَا الْكَفِرُونَ اوردوسرى ميس سوره قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يِرْ هنا افضل ہے دوسرى كوئى besturdubooks.wordpress.com سورت پڑھ لیں تو بھی جائز ہے اس نماز کے وقت جو حیا دراوڑھی ہوئی ہے اس سے سر بھی چھیالیں کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہواجس میں سرکھلا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دورکعت نفل کے بعد حج کی مذکورہ تین قسموں میں سے جس قسم کے حج کاارادہ ہاں کے مطابق نیت دل میں بھی کریں اور زبان سے بھی وہ الفاظ کہیں جو ہرفتم کے کئے پہلے لکھے گئے ہیں اس کے بعد تلبیہ پڑھیں اور تلبیہ کے مسنون الفاط یہ ہیں ان کو الحجھی طرح پہلے سے یا د کرلیا جائے ان میں سے کوئی لفظ کم کرنا مکروہ ہے۔ لَبَّيْکَ اللَّهُمَّ لَبَّيْکَ طَلَبَيْکَ لَاشَرِيُکَ لَکَ لَبَيْکَ طَ إِنَّ الْحَمُدَوَ النِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ طَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ط. میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ، میں حاضر ہوں بے شک سب تعریف اور نعمت آ ہے ہی کے لئے ہے اور سارا جہاں ہی آپ کا ہے آپ کا کوئی شریک نہیں۔

> احرام کے صرف کیڑے پہن لینے یانفل پڑھنے سے یاصرف نیت کرنے سے احرام شروع نہیں ہوتا بلکہ نیت کے ساتھ الفاظ تلبیہ پڑھتے ہی احرام شروع ہوجا تا ہے اس لئے تلبیہ یڑھنے سے پہلے سر کو جا درہے کھول دیا جائے اور پھر دوران سفر میں کثرت ہے تلبیہ کے مذکورہ الفاظ بلندآ واز کے ساتھ پڑھا کریں خصوصاً تغیر حالات کے وقت مثلاً صبح شام اٹھتے بیٹھتے باہر جاتے وقت اندرآنے کے وقت ،لوگوں ہے ملا قات کے وقت ،رخصت کے وقت ،سوکراٹھتے وقت ،سوار ہونے کے وقت ،سواری ے اترتے ہوئے ، بلندی پرچڑھتے وقت ،نشیب میں اترتے ہوئے زیادہ مستحب ہے یعنی اورمستجات کے مقابلہ میں اس کی تاکید زیادہ ہے عورتیں باواز بلندنہ یڑھیں آ ہت پڑھیں مردبھی مسجد میں اتنی بلندآ واز سے نہ پڑھیں جس ہے نمازیوں کو تشویش ہواور جب بھی تلبیہ کہیں تو تین بار کہنا جا ہے بہتریہ ہے کہ تین بارتلبیہ بآواز

بلند کہنے کے بعد آہتہ آواز سے درود شریف پڑھیں اور پھر اپنے مقاصد کی دعامانگیں اور تلبیہ کے بعد مسنون دعایہ ہے۔

> اَللّٰهُمَّ اِنَّىٰ اَسُئَلُکَ رِضَاکَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُودُبِکَ مِنُ غَضَبِکَ وَالنَّارِ.

> اے اللہ میں آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے غصہ اور عذاب دوزخ سے پناہ حیا ہتا ہوں۔

# احرام کی پابندیاں

احرام کی حالت میں مندرجہ ذیل چیزیں ناجائز ہیں۔

- (۱) مردوں کو بدن کی ہیئت پرسلا ہوا یا بنا ہوا کپڑ ایبننا جیسے کرتہ، شلوار، یا جامہ، بنیان، شیروانی ،کوٹ، سوئٹر، جانگیہ موزے وغیرہ،احرام کی چا دریں اگر کوئی پیوند لگا ہو یالنگی درمیان سے سلی ہواس کا مضا گفتہ ہیں مگر افضل یہ ہے کہ احرام کا کپڑ ابالکل سلا ہوا نہ ہواور رو پہیہ پیسہ رکھنے کے لئے سلی ہوئی ہمیانی یا پیٹی باندھنا بھی جائز ہے۔
- (۲) مرد کے لئے سراور چہرہ ڈھانگنااورعورت کوصرف چہرہ پر کپڑالگانا۔
  (۳) کپڑوں یابدن کوکسی قتم کی خوشبو لگانا،خوشبودار صابن استعال کرنا،
  خوشبودارتمبا کووغیرہ کھانا،خوشبودار پھل اور پھول وغیرہ کا قصداً سونگھنا بھی مکروہ ہے بلا
  ارادہ خوشبوناک میں آجائے تو مضا گفتہیں۔
  - (م) بدن کے بال کسی جگہ سے کا ٹنایا توڑنا۔ (۵) ناخن کا ٹنا۔
  - (۲) بحالت احرام بیوی کے ساتھ بوس و کناراور جماع سب ناجائز ہیں۔
  - (4) بحالت احرام عورتوں کے سامنے جماع کا ذکر کرنا بھی ناجائز ہے۔

جواہرالفقہ جلد چہارم (۸) لڑائی جھگڑا کرنا۔

- (۹) نشکی کا شکار مارنایا شکاری کی مدد کرنایا شکاری کے لئے شکار کی طرف اشاره کرنا۔
  - (۱۰) اینے جسم یا اپنے کیڑے کی بُوں مارنایا جدا کرنا۔
    - (۱۱) ٹڈی مارنا۔

## عورتول كااحرام

عورتوں کا احرام اور حج بھی مردوں کی طرح ہے فرق سے ہے کہ عورت کو سلے ہوئے کپڑے پہنے رہنا جا ہے سرکوبھی چھیا نا جا ہے صرف چہرہ کھلا رہنا جا ہے مگراجنبی مردوں کے سامنے برقع کا نقاب اس طرح ڈال لے کہوہ چبرہ کونہ لگے۔عورتوں کو موزے اور دستانے بہننا جائز ہے زیور بھی پہن سکتی ہیں۔ حالت حیض ونفاس میں بھی احرام باندھ عتی ہیں مگراس حالت میں احرام کے لئے دوگانداحرام نہ پڑھیں۔

مذکورہ بالانتمام چیزوں کی یابندیاں احرام میں لازم ہیں اس کےخلاف کرتا کناہ ہے اور اس کے کفارہ کے لئے اکثر صورتوں میں دم یعنی قربانی واجب ہوتی ہے جس کی بوری تفصیل تو بردی کتابوں میں دیکھ کریا علماء سے دریافت کر کے معلوم کی عِاسَكَتَى ہے مگر بقدرضر ورت مسائل اس كتا بچه ميں بھى آ گے لکھ دیئے گئے ہیں۔

ان یابندیوں کی خلاف ورزی گناہ توہے ہی اس سے انسان کا حج بھی ناقص ہوجا تا ہے گوفرض ادا ہوجا تا ہے۔

مسئله ....ایک کام اورایک صورت ایی ہے کہاں سے فج بھی فاسد ہوجاتا ہے دوسرے سال حج کرنالازم ہوجاتا ہے وہ وقوف عرفات سے پہلے جماع کرلینا ہے۔ جماع کےعلاوہ بوس و کناروغیرہ گناہ ہیں مگراس کے کرنے سے حج فاسد

### ميقات كابيان

## احرام کہاں اور کس وفت باندھاجائے؟

اس کے لئے بیجانناضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکر مہ کے گر دچاروں طرف کچھ مقامات متعین فرماد یئے ہیں جہاں پہنچ کر مکہ مکر مہ جانے والوں پراحرام باندھنا واجب ہے خواہ حج کا احرام باندھیں یا عمرہ کا ان مقامات کومیقات کہتے ہیں اور اس کی جمع مواقیت آتی ہے مواقیت کا تعین سیح احادیث میں منقول ہے اور بہ پابندی میقات سے باہر رہنے والوں پر عام ہے جب بھی وہ مکہ مکر مہ کے ارادہ سے حدود میقات میں داخل ہوں خواہ وہ کسی تجارتی غرض سے مکہ مکر مہ جارہے ہوں یا عزیز دوستوں سے ملا قات کے لئے بہر حال بیت اللہ کا بیت ان کے ذمہ ہے کہ میقات میں داخل ہوں اگر جج کا وقت ہے تو جج کا ، ورنہ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہوں اگر جج کا وقت ہے تو جج کا ، ورنہ عمرہ کا احرام باندھیں ،اور پہلے بیت اللہ کا بیت اور پھرانے کام میں مشغول ہوں۔

ہاں اگر جدہ کا سفر مکہ مکر مہ جانے کی نیت سے نہ ہو بلکہ صرف جدہ یا مدینہ طیبہ جانے کی نیت سے نہ ہو بلکہ صرف جدہ یا مدینہ طیبہ جانے کی نیت ہوتو میقات سے احرام باندھنا ضروری نہیں البتہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ کا سفر کریں میقات پراحرام باندھنا واجب ہے۔

# ميقات پانچ ہيں

(۱) ذوالحليفه

مدینہ طیبہ کی طرف سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لئے ہے جومدینہ طیبہ سے تقریباً چھمیل پر مکہ مکرمہ کے راستہ میں ہے یہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے آج کل بیہ

جواہرالفقہ جلد چہارم مقام بئو علی کے نام ہے مشہور ہے۔

3. (r)

بہ ملک شام کی طرف سے آنے والوں کے لئے ہے اور مدینہ طیبہ کے راستہ کی مشہورمنزل رابغ کے قریب ہے۔

(m) قَرْ نُ الْمَنَاذِلِ

نجد کی طرف ہے آنے والوں کے لئے ہے۔ (١٧) يلمُكُمْ

يمن كى طرف ہے آنے والوں كے لئے ہے بيا يك بہاڑى ساحل سمندر سے پندرہ بیں میل کے فاصلے پر ہے بیاصل میں یمن اور عدن والوں کا میقات ہے پہلے زمانے میں جب جدہ کی بندرگاہ نہ تھی تو ہندوستان ، پاکستان اور دوسرے مشرقی ممالک ہے بحری راستہ پرآنے والے حجاج کا بھی یہی راستہ تھا،اس لئے اہل یا کستان وہندوستان کے لئے بھی یہی میقات مشہور ہے۔

#### (۵) ذَاتُ عِرُق

عراق کی طرف ہے آنے والوں کے لئے ہے جن لوگوں کا راستہ خاص ان میقات برہے نہ ہوتو مکہ مکرمہ جانے کے لئے جس جگہ پربھی ان میں سے سی میقات کی محاذات آئے گی اس محاذات کے اندر داخل ہونے سے پہلے احرام باندھنا واجب ہے۔ بہ مواقبت ان لوگوں کے لیے ہیں جو حدود میقات سے باہر ساری دنیا میں کہیں رہتے ہیں اصطلاح میں مواقیت سے باہرساری دنیا کوآ فاق کے نام سے تعبیر كرتے ہيں اور آفاق كے لوگوں كواصطلاح ميں "آفاقی" كہاجا تا ہے۔

### حدودمیقات کے اندرر ہنے والے

پہلے یہ بات جان لینا مناسب ہے کہ کعبہ مکرمہ نہایت ہی اشرف واعلیٰ مقام ہے حق تعالیٰ نے اس کے احترام کے لئے اس کے گردتین دائر ہے بنائے ہیں۔ ہر دائرے کے بچھخصوص احکام ہیں پہلا دائر ہ مسجد حرام کا ہے جس کے درمیان بیت اللہ واقع ہے بیرمکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بعدسب سے زیادہ اشرف واعلیٰ مقام ہے اسی کو'' مسجد حرام'' کہاجا تاہے اس مسجد کے ساتھ بہت سے احکام مخصوص ہیں مگر ان کا خصوصی تعلق احرام ہے نہیں اس لئے ان کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں دوسرا دائرہ حدود حرم کا ہے یعنی مکہ مکرمہ کے حیاروں طرف کچھ دور تک کی زمین شہر مکہ سمیت''حرم'' کہلاتی ہے حرم کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پچھ علامات لگی ہوئی ہیں ان كوحدودحرم كهاجا تا ہے حدود حرم كا فاصله مكه مكرمه ہے كسى طرف تين ميل اوركسى طرف نومیل ہے اورکسی طرف کم وہیش ہے۔ مکہ مکر مہسمیت اس دائرے میں جوز مین ہے۔اُسے "حرم" کہاجاتا ہے جولوگ اس دائرے کے اندررہتے ہیں مثلاً مکہ کے رہے والے وہ اہلِ حرم کہلاتے ہیں تیسرا دائر ہمواقیت کا ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے حدودحرم سے باہر مگر دائر ہ میقات کے اندرر ہنے والوں کو اہلِ حل کہا جاتا ہے اور ان سب دائروں سے باہرر ہنے والوں کواہلِ آ فاق کہاجا تا ہے۔

احرام کے بارے میں اہل آفاق کا حکم تو پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ جب بھی وہ مکہ مکر مہ کے قصد سے حدود میقات یا ان کی محاذات سے مکہ کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ان پراحرام باندھنا واجب ہے خواہ ان کا ارادہ حج وعمرہ کا ہویا تجارت ملازمت یا دوستوں سے ملاقات وغیرہ مقصود ہو۔

دوسرے دائرے بعنی حدود حرم سے باہر رہنے والے جن کو'' اہل حل'' کہتے

ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ جب وہ حج یا عمرہ کے ارادہ سے مکہ مکر مہ جانا چاہیں تو اپنے گھر سے باہر یا حدود حرم سے پہلے پہلے احرام باندھ لیں اور اگر وہ کسی اور مقصد سے مکہ مکر مہ جانا چاہیں تو ان پراحرام باندھنے کی کوئی پابندی نہیں جب چاہیں مکہ مکر مہ بغیر احرام کے جاسکتے ہیں۔

اور پہلے دائرے یعنی حدود حرم کے اندر رہنے والوں پر بھی احرام کی کوئی پابندی نہیں وہ جب عمرہ کرنا چاہیں تو حدود حرم سے باہر جا کراحرام باندھ لیں اور جب حج کرنا چاہیں تو حرم ہی سے احرام باندھ لیں۔

# پاکستان اور ہندوستان والے کہاں سے احرام باندھیں

یہ بات یادر کھیں کہ آفاقی لوگوں کے لئے میقات یا میقات کی محاذات پر احرام باندھ لیناواجب ہے بغیراحرام کے میقات یا محاذات میقات سے مکہ کی طرف بڑھنا جائز نہیں اگر ایسا کیا تو اس پردم لازم آئے گا۔البتہ میقات یا محاذات میقات سے پہلے ہی کوئی احرام باندھ لے تو بیجائز بلکہ افضل ہے۔

جب ہے ہوائی جہازوں کا سفرہونے لگا ہے اس وقت سے پاکستان اور ہندوستان والوں کے لئے دوراستے ہو گئے ایک بحری دوسراہوائی،احرام کےمعاملے میں دونوں راستوں کے احکام جدا جدا ہیں۔

# بحرى راسته كاحكم

سمندری جہاز چونکہ دریا کے اندر کنارے گذرتا ہے۔جدہ تک راستہ میں کوئی میقات نہیں آتا اور نہ کسی میقات کی ایس محاذات آتی ہے جس کی وجہ سے سمندرہی میں احرام باندھناواجب ہوجائے البتہ عدن گذرجانے کے بعداہل یمن کی میقات میلملم کی محاذات کا ہونامعروف ومشہور ہے اوراسی وجہ سے جہاز میں اس محاذات کا خیال کرتے ہوئے احرام باندھتے ہیں اوراس محاذات کی جگہ احرام باندھناجائز بلکہ افضل ہے لیکن چونکہ جہازیلملم کی محاذات کے اندر مکہ مکر مہ کے رخ پر داخل نہیں ہوتا بلکہ باہر باہر جدہ پہنچنا ہوتا ہے اور جدہ پہنچنے تک مسافر کی محاذات کعبہ کے رخ پر جاتے ہوئے نہیں ہوتی اس لئے اگر کوئی شخص جدہ تک احرام کومؤخر کرے جدہ پہنچ کراحرام باندھ لے قواس کی بھی گنجائش ہے۔ اس کی مفصل شخفیق احقر کے رسالہ احکام مواقبت میں شائع ہوچکی ہے۔ (جو جو اہر الفقہ میں شائع ہوچکی ہے۔ (جو جو اہر الفقہ میں شائع ہوچکی

# ہوائی راستہ کا حکم

کراچی سے جدہ جانے والا ہوائی جہاز اہل نجدیا اہل عراق کی میقات یاان کی محاذ ات سے گذرتا ہوا بلکہ بعض اوقات حدود حرم کے قریب سے گذرتا ہوا جدہ پہنچتا ہے اس لئے کراچی سے بذریعہ ہوائی جہاز جانے کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ جدہ پہنچنے تک احرام کوموخر کریں ان حضرات پرلازم ہے کہ جہاز روانہ ہونے کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے اندراندر جہاز ہی میں احرام باندھ لیس تا کہ بلا احرام میقات یااس کی محاذ ات سے تجاوز نہ ہوورنہ گنہگا ربھی ہول گے ادر جھی الزم ہوگا۔

ہندوستان اور بنگلہ دیش کے جاج کرام جو جمبئی یا ڈھا کہ سے بذر بعیہ ہوئی جہاز روانہ ہوتے ہیں ،نقشہ دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ ان کا جہاز بھی نجد یا عراق کے میقات کی محاذات کے اندر سے گزر کر جدہ پہنچتا ہے اس لئے ان حضرات کو بھی جہاز روانہ ہونے کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے اندر جہاز ہی میں احرام باندھ لینا جا ہیے۔

ایک مفیرمشوره

بعض اوقات ہوائی جہاز کی پروازایک ایک دودودن مؤخر ہوجاتی ہے اگر

عابی احرام با ندھ چکے ہوں تو ان کو خت و شواری پیش آتی ہے کیونکہ احرام کی پابندیاں ایخ شہر میں رہتے ہوئے نباہنا آسان نہیں اور خلاف ورزی پر بہت می صور توں میں دم لازم ہوجا تا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے اس لئے جاج کرام کو مشورہ و یا جا تا ہے کہ ایئر پورٹ پر احرام نہ با ندھیں بلکہ جب جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس وقت احرام با ندھیں جس کا آسان طریقہ ہیہے کہ پہلے احرام با ندھیں کہ چیچے احرام با ندھیں کہ پیچے احرام با ندھیں کہ پیچے احرام با ندھیے کے طریقہ میں اپنی میں اپنی کے ایش گاہ یا اگر پورٹ کرلیں ، احرام کے کیڑے بھی با ندھ کراچی میں اپنی رہائش گاہ یا اگر پورٹ پر پورٹ کرلیں ، احرام کے کیڑے بھی با ندھ لیں مگر نیت اور تلبیہ نہ کریں ، نیت اور تلبیہ کے بیٹر احرام شروع نہیں ہوتا ، نہ اس کی پابندیاں عائد ہو قامیں بلند ہو جائے اس وقت نیت کر کے تلبیہ پر بھیں ۔ احرام اور اس کی پابندیاں اس وقت سے شروع ہوں گی۔

## جدہ پہنچنے کے بعد

سمندری اور ہوائی دونوں راستوں سے سفر کرنے والے پہلے جدہ پہنچتے ہیں اس لئے جدہ کوحر مین کا دروازہ کہا جائے تو بعید نہیں، یہاں پہنچ کراللہ کاشکرا داکریں کہ منزل مقصود قریب آگئی اور تلبیہ موقع بہ موقع باوا زبلند کثرت سے پڑھتے رہیں اور ضروریات سے فراغت کے تمام اوقات کوذکر اللہ میں مشغول رکھیں۔

جدہ سے مکہ مکرمہ کا سفر موٹروں کی وجہ سے بہت تھوڑی دیر کا رہ گیا ہے، درمیانی منزل بحرہ سے کچھ دورآ گے جا کرحد بیبیہ کے قریب جسے آج کل شمیسیہ کہاجا تا ہے کے بعد حدود حرم کے دوستون نظر آ جا کیں گے یہاں سے حرم مکہ شروع ہوتا ہے۔

### حدو دِحرم میں داخلیہ

حدود کوچۂ محبوب ہیں وہیں سے شروع جہاں سے پڑنے لگیں پاؤل ڈگمگائے ہوئے

حدود حرم میں داخلہ رب العزت جل شانۂ کی بارگاہ عظمت پناہ میں داخلہ ہے جو بہت خوش نصیبوں کونصیب ہوتا ہے اس کی عظمت وجلال کوخوب دل میں مشخصر کر کے ان حدود میں داخل ہوں انبیائے سابقین علیہم السلام اور بزرگان امت کا عمل تو یہ رہا ہے کہ یہاں سے نیہ ہواتو ذی طوی (ایک مقام شہر مکہ مکر مہسے باہر ہے وہاں) سے پیدل اور ننگے یا وَں ہوجاتے شے بیجی نہ ہوسکتا تھا تو مکہ مکر مرمہ میں داخل ہوکر بیمل کرتے شے (حیات القلوب) کیان آج کل عموماً موٹروں کی سواری ہے اتر نا آسان نہیں پھر سامان موٹر میں رہے تو دل ادھر لگا رہے گائی سے نہ سوارہی ہوکر داخل ہوتے ہیں مگر کوشش کر کے نہایت خشوع وخضوع سے استغفار کرتے ہوئے بار باربابیہ پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ (زیدہ)

### مكه معظمه ميں داخليه

مسئلہ ۔۔۔۔ کہ کمرمہ میں داخل ہونے سے پہلے خسل کرناسنت ہے آج کل جدہ میں خسل کر کے چلنے سے بیست ادا ہو سکتی ہے کیونکہ موٹروں کی وجہ سے بہت تھوڑ ہے وقت میں بیسفر طے ہوجا تا ہے مکہ مکرمہ میں داخلہ کے بعد پہلے اپنے سامان اور جائے قیام کا انتظام کریں تا کہ دل اس میں الجھا نہ رہے اس کے بعد مسجد حرم میں داخل ہوں۔۔

مسئلہ مسجد حرام کے بہت سے دروازے ہیں مستحب بیہ ہے کہ جب مسجد حرام میں جائیں تو باب السلام سے داخل ہوں یا کسی دوسرے دروازے سے besturdubooks.wordpress.com داخل ہوں تو بھی کچھ رج نہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے تواضع اور خشوع کے ساتھ بیت اللہ کی عظمت وجلالت کا دھیان کئے ہوئے داخل ہوں۔

> مسئله ....مسجد المال موت وقت دا منایا و الله داخل کریں اور درودشریف بڑھ کرید دعا پڑھیں۔

> > ٱللُّهُمَّ افْتَحُ لِي ٱبُوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلُ لَّنَا ٱبُوَابَ رزُقِكَ.

یا اللہ ہمارے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہمارے لئے رزق کے دروازے آسان فرمادے۔

اگردعا کے الفاظ یا دنہ ہوں تو اپنی زبان میں اس مضمون کی دعامانگنا بھی کافی ہے۔

# بیت اللّٰدیریملی نظر کے وقت

تين مرتبه الله اكبر لااله الاالله كهاورينج لكهي موئة الفاظ دعاير هے۔ ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ فَحَيِّنَارَبَّنَا بِالسَّلامُ ٱللَّهُمَّ زِدُبَيْتَكَ هٰذَا تَعُظِيُمًا وتَشُرِيُفًا وَّ تَكُرِيُمًا وَّمَهَا بَةً وَّ زِدُمَنُ حَجَّهُ اَوِاعُتَمَرَهُ تَشُرِيُفًا وَّتَكُرِيُمًا وَّتَعُظِيُمًا وَّبَرَّا ط یا اللہ آپ ہی سلام ہیں اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہے اے ہارے یروردگارہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ یااللہ اپنے اس گھر کی تعظیم و تکریم اور شرف ہیت زیادہ کرد بیجئے اور جواس کا حج کرے ماعمرہ کرےاس کی تعظیم وتكريم اورشرف اورثواب كوبره هاديجيئ

اس دعا کا پڑھنامتحب ہے اگر یاد نہ ہوجو دعا جاہے مانگے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ مسئلہ .....مسجد حرام میں داخل ہونے کے وقت نفل تحیۃ المسجد کے نہ پڑھے کیونکہ یہاں بغرض طواف آنے والوں کا تحیہ نماز کے بجائے طواف ہے (غنیۃ )اس کئے مسجد حرام میں داخل ہوکر سب سے پہلے طواف کرنا چاہیے۔البتہ جس شخص کا مسجد حرام میں طواف کی غرض سے آنانہ ہو صرف بیٹھنے یا نماز پڑھنے کی غرض سے ہو۔اور مکر وہ وقت بھی نہ ہوتو عام مساجد کی طرح یہاں بھی تحیۃ المسجد پڑھ لینا چاہئے۔(غنیۃ)

### سب سے پہلا کام طواف

باہر سے مکہ مکر مہ میں داخل ہونے والاخواہ کسی بھی قتم کی نیت کرے آیا ہو چونکہ اس پرلازم ہے کہ میقات سے احرام کے بغیر اندر نہ آئے اس لئے یہاں آنے والا حج کی قسموں میں سے کسی قسم کا باعمرہ کا احرام باندھ مکہ معظمہ پہنچے گالہذا ہر حال میں اس کا پہلا کام میہ ہے کہ سامان کے انتظام سے فارغ ہوکر مسجد حرام پہنچے اور طواف کرے البتہ طواف کی نوعیت علیحدہ ہوگی عمرہ اور تہتع کرنے والے کے لئے بیعمرہ کا طواف ہوگا اور مفرد کے لئے بیطواف قد وم ہوگا جو سنت ہے واجب نہیں۔ کسی نے قران کا احرام باندھا ہو وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ کا طواف اور سعی کرے کی طواف اور سعی کرے کے کا طواف قد وم کرے۔

# طواف كرنے كاطريقهاور حجراسود كااستلام

طواف کے معنی کسی چیز کے گردگھو منے کے ہیں طواف کی نیت کر کے بیت اللہ کے گردسات مرتبہ گھو منے کوطواف کہتے ہیں بعنی ایک طواف سات چکر لگانے سے مکمل ہوتا ہے اور ایک چکر کوشوط کہتے ہیں بیت اللہ کے سواکسی چیز یا کسی مقام کا طواف کرنا جا ئرنہیں طواف کے لئے نیت فرض ہے بغیر نیت کے کتنے ہی چکر لگائے طواف نہیں ہوگا۔

طواف کی نیت اس طرح کرے کہ یا اللہ میں تیری رضا حاصل کرنے کے لئے طواف کا ارادہ کرتا ہوں اس کومیرے لئے آسان کردے اور قبول فرما۔ دل سے بیہ نیت کرنا فرض ہے اور زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے اولاً بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرے اس گوشے کے پاس جس میں فجر اسود ہے اس طرح کھڑا ہو کہ پورا حجر اسود اس کی دائیں جانب ہوجائے بھر طواف کی نیت کر کے ذراسا دائیں جانب کو چلے اتنا کہ حجر اسود بالکل مقابل ہوجائے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوکر اس طرح ہاتھ اٹھائے جیسے نماز کی تکبیر تحریم میں جو جائے ہیں اور بیہ بڑھے۔

بِسُمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِللهُ اِلَّاللّٰهُ وَلِلّٰهِ الْحَمُدُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلُو وَالسَّلُو وَالسَّلُومُ وَالسَّلُامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ جَ اَللّٰهُمَّ اِيُمَانًا مَبِكَ وَوَفَاءً بِعَهَدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيّكَ ﷺ.

اگریددعایادنہ ہویا ہجوم کی وجہ سے پوری طرح پڑھنامشکل ہوتو صرف بِسُمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکُبَرُ لَآ اِللّٰهُ وَلِلّٰهِ الْحَمُدط کہدلینا کافی ہے پھر ہاتھ چھوڑ کردونوں ہتھیا۔ ہاتھ جراسود پراس طرح رکھے جیسے بجدہ میں رکھے جاتے ہیں اور دونوں ہتھیا۔ یہ نیج سررکھ کرجراسودکوا دب کے ساتھ بوسد ہے جوم کی وجہ سے بوسد بناممکن نہ ہوتو جر اسودکو ہاتھ سے چھوکر ہاتھ کو بوسہ دے ۔ ہاتھ بھی نہ رکھ سکے لکڑی یا کسی دوسری چیز سے جراسودکو چھوکر اس چیز کو بوسہ دے ۔ ہاتھ بھی نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھ جراسودکی طرف اس طرح اٹھائے کہ گویا جراسود پر رکھے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کی پشت اپنے چہرے کی طرف اس کے بعد ہاتھوں کو بوسہ دے ۔ ججراسودکو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے میں طرف رکھا اس کے بعد ہاتھوں کو بوسہ دے ۔ ججراسودکو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے میں مرف ہاتھوں کو کو اس کہ کہی کو تکلیف نہ پنچے اگر تکلیف کا خطرہ ہوتو اس کو چھوڑ دیں صرف ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ججراسود کے بالمقابل کرکے ہاتھوں کو بوسہ دینے پر مرف ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ججراسود کے بالمقابل کرکے ہاتھوں کو بوسہ دینے پر استفاریس ۔ کیونکہ ججراسود کا استفام مستحب ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہی اکتفا کریں ۔ کیونکہ ججراسود کا استلام مستحب ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہی اکتفا کریں ۔ کیونکہ ججراسود کا استلام مستحب ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام

ہے، استلام جمراسود کے بعد دائیں طرف کعبہ شریف کے دروازے کی جانب کو چلے اور بیت اللہ کے گردطواف کرے جب رکن یمانی پر پہنچ تو اس کو دونوں ہاتھوں سے یا صرف داہنے ہاتھ سے چھونا سنت ہے اس کو بوسہ دینا یا صرف بائیں ہاتھ سے چھونا خلاف سنت ہے اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو ایسے ہی گزرجائے۔

## بیت اللہ کے جار گوشے

بیت اللہ کے جارگوشے ہیں ہر گوشے کورکن کہتے ہیں ایک رکن تو حجراسود کا ہے اس کے بالمقابل مغربی جانب کا گوشہ رکن کیمانی کہلاتا ہے باقی دوگوشے رکن شامی اور رکن عراقی کے نام سے موسوم ہیں مگر طواف میں ان دونوں گوشوں سے کوئی تھم متعلق نہیں ہے۔

جب الله و الله

مسئلہ .....جراسود کا استلام بعنی بوسہ دینایا ہاتھ وغیرہ لگانا پہلی مرتبہ اور آٹھویں مرتبہ با تفاق سنت مؤکدہ ہے۔ پیچوالے چکروں میں زیادہ تاکیز ہمیں ہے۔ مسئلہ ..... جب جماعت نماز کے لئے اقامت ہورہی ہواور جب امام خطبہ کے لئے گھڑا ہواس وقت طواف کرنا مکروہ ہے اس کے علاوہ کسی وقت میں طواف مکروہ نہیں اگر چہوہ اوقات ہوں جن میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ (حیات القلوب)

## طواف کی دعا کیں

دورانِ طواف میں ذکراللہ میں مشغول رہنا اور دعا مانگنا افضل ہے دعا حالت طواف میں مقبول ہوتی ہے گرکوئی خاص ذکراور دعاء ایسی معین نہیں ہے کہاس کے بغیر طواف میں مقبول ہوتی ہے گہاں کے بغیر طواف نہ ہو، حدیث میں بیدود عائیں منقول ہیں جومخضری ہیں ایک رکن بمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے۔وہ بیہے۔

رَبَّنَا اتِنَافِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ<sup>ط</sup>.

اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔

دوسری دعاجس کا حجراسوداور حطیم کے درمیان پڑھنامنقول ہے ہیہ۔

اَللَّهُمَّ قَنِّعُنِى بِمَارَزَقُتَنِى وَبَارِكُ لِى فِيهِ وَاخُلُفُ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّى بِخَيْرٍ. لَآ اِللهَ اِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ لَهُ المُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُوَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ط

اے اللہ جو بچھ آپ نے مجھے عنایت فرمایا اس پر مجھے قناعت دے اور اس
میں مجھے برکت بھی دے اور میرامال واولا دجو پچھ میرے سامنے ہیں تو اس
کی حفاظت فرما کوئی معبود نہیں اللہ کے سواوہ واحد ہے لاشریک ہے اس کے
لئے ملک ہے اور اس کے لئے حمد ہے اور وہ ہرچیزیر قادر ہے۔

امام محمدؓ نے مبسوط میں فرمایا کہ مقامات جج میں کوئی دعامتعین کرنا اچھانہیں جس میں جی گئے اور جس کی ضرورت سمجھے وہ دعا کرے کیونکہ معین الفاظ کی بابندی ہے رفت قلب اور خشوح اکثر نہیں رہتا۔

طواف کے ہر شوط کے لئے جو دعائیں بعض حضرات نے شاکع کی ہیں وہ رسول اللہ ﷺ منقول توہیں مگر خاص طواف کے لئے منقول نہیں ، بہت سے عوام وہ کتا ہیں ہاتھ ہیں لئے کر طواف کی حالت میں ان الفاظ کو بے سمجھے مشکل سے اداکر تے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ جو بچھا پنی سمجھ میں آئے اور جس چیز کی ضرورت ہوا پنی اس کی دعا کریں۔
زبان میں اس کی دعا کریں۔

البته کسی کوعر بی دعائیں یا دہوں اور ان کو مجھ کر دعا کرے تو بہت اچھاہے ایسے حضرات کے لئے وہ دعائیں کرنا اچھاہے۔

مسئله .....طواف کی حالت میں ذکر افضل ہے اور تلاوت قرآن بھی جائز ہے جائز ہے۔ اور تلاوت قرآن بھی جائز ہے گرز کروتلاوت اور دعا بلندآ واز سے نہ کرے تا کہ دوسرے طواف کرنے والوں کو تشویش نہ ہو ( زبدہ ) اس سے معلوم ہوا کہ معلموں کا شور وشغب جولوگوں کو دعا ئیں پڑھانے ہوتا ہے اچھانہیں۔

#### طواف کے بعد دورکعت نماز

ہرطواف کے بعد دورکعت نماز واجب ہے خواہ طواف نفل یاسنت یا واجب یا فرض ہو۔ دورکعتوں کا مقام ابراہیم کے پیچھےادا کرناسنت اورافضل ہے۔

مسئلہ ۔۔۔ دوگانہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہونے کا پیمطلب ہے کہ مقام ابراہیم نمازی اور بیت اللہ کے درمیان آ جائے مقام ابراہیم سے جتنا قریب ہوسکے بہتر ہے اور کچھ فاصلہ بھی ہوتو مضا کقنہیں لوگوں کو تکلیف دے کرآ گے پہنچنا جہالت ہے۔

بھیڑ کے وقت بالکل قریب جانے میں اپنے کوتشویش اور دوسروں کو ایذاء ہوتی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ فاصلہ سے پڑھ لے مگر بلاضر درت دور نہ جائے اور مقام ابراہیم اس کے اور بیت اللہ کے درمیان رہے۔

مسئلہ .....دوگانہ طواف مکروہ اوقات میں جائز نہیں یعنی آفتاب کے طلوع یاغروب یاز وال کے وقت نہ پڑھے اگر چہ طواف ان اوقات میں بھی جائز ہے (زہدہ)

مسئلہ .....دوگا نہ طواف کے لئے جس کومقام ابراہیم کے قریب جگہ ل جائے اس کو جائے کہ مختصر قر اُت کے ساتھ دور کعت پڑھے اور مختصر دعا کر کے جگہ چھوڑ دے تاکہ دوسروں کوموقع مل جائے اور انہیں تکلیف نہ ہوطویل دعایا نوافل یہاں نہ پڑھے بلکہ وہاں سے ہٹ کر پڑھے۔

هسسئله ....اس دوگانه کوطواف کے متصل پڑھنا جا ہیے بلاعذر تا خیر مکروہ ہے۔ (زبرہ)

مسئلہ .....کی طواف کر کے سب کے دوگاندایک مرتبہ جمع کرے بیکروہ ہے ہاں وفت مکروہ ہوتو مضا کقہ نہیں کہ کئی طواف کرلے پھروفت مکروہ نکل جانے کے بعد ہرطواف دوگاندالگ الگ اداکرلے۔

مسئلہ .....دوگانہ طواف اگرمقام ابراہیم کے پیچھے ادانہ کرسکے تواس کے آس پاس یاحطیم میں یاسارے حرم کمیں یا کہیں بھی پڑھ لے تو واجب ادا ہوجائے گا مگر حرم کے باہر مکروہ ہے (زیدہ)

مُلْتَزُمُ مِرجانااوردعاماً نَكَنا

بیت الله شریف کا وہ حصہ جو حجر اسود اور دروازہ بیت اللہ کے درمیان ہے مُلُتَزُ م کہلا تا ہے اس مقام پرخاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے اور سنت بیہ ہے کہ طواف سے فارغ ہوکرمُلُتُزُ م پرجائے اور اس جگہ کی دیوار کعبہ پراپنے دونوں ہاتھ سرکے اوپر

<sup>(</sup>۱) حرم سے حرم مکہ لینی جملہ حدود مراد ہے (غدیة )

سید ہے بچھا دے اور سینہ دیوار سے ملادے اور رخسار کو بھی دیوار کے ساتھ رکھے اور خشوع وخضوع کے ساتھ مانگے تجربہ بیہ ہے کہ بید دعا بھی ردنہیں ہوتی ، مگر دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے ہرکام میں پر ہیز کرے۔

### آبِزم زم بينا

مستحب ہے کہ طواف اور رکعتوں اور مُلُنَّرُ م سے فارغ ہو کر زمزم کے کنویں پر جائے اور بیت اللّٰہ کی طرف رخ کر کے زمزم کا پانی پیٹے ہو کر تین سانس میں پیئے شروع میں بسم اللّٰہ اور آخر میں الحمد لللہ کے۔

مسئلہ....زمزم کے پانی ہے خسل اور وضوکرنا اچھانہیں مگر بے وضوکو وضوکر لینا جائز ہے استنجا کرنا یا بیڑے کی نایا کی اس سے دھونا جائز نہیں۔(غنیۃ)

#### طواف میں اِصْطِبَاع اور َمِل

یہاں تک جوافعال طواف میں بیان ہوئے وہ ہرطواف کرنے والے کے لئے برابر ہیں خواہ طواف عمرہ کا ہویا جج کا اور خواہ بیخض مفردہویا قارن یا متع اور طواف خواہ فرض ہویا واجب ہویا سنت ہویانفل ہیکن جس طواف کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہواس طواف میں صرف مردول کودوکا م زائد کرنا ہیں اور بید دونوں سنت مؤکدہ ہیں ایک اضطباع بعنی احرام کی چا درکودائیں بغل کے بیچے سے نکال کر بائیں مونڈ ھے پر ڈالنا طواف کے اول سے آخر تک اضطباع کرنا سنت مؤکدہ ہے مگر جب دوگانہ طواف پڑھے اس وقت دستور کے موافق چا در اوڑھ کر دونوں مونڈ ھے جب دوگانہ طواف پڑھے اس وقت دستور کے موافق چا در اوڑھ کر دونوں مونڈ ھے ڈھا نک لے۔ دوسراکا م رہل ہے۔ جوصرف طواف کے پہلے تین چکروں میں سنت ہے رہل کا طریقہ ہیہے کہ چلنے میں جھیٹ کرجلدی جلدی اور زور زور ور سے قدم اٹھا کے سے رہل کا طریقہ ہیہے کہ چلنے میں جھیٹ کرجلدی جلدی اور زور زور ور سے قدم اٹھا کے

اور قدم نزدیک نزدیک رکھے دوڑ ہے نہیں اور مونڈھوں کو اس طرح ہلاتا ہوا چلے جیسے بہا در میدان جنگ میں جاتا ہے۔

مسئلہ ....اضطباع اور رمل صرف مردوں کے لئے سنت ہے عور توں کے لئے سنت ہے عور توں کے لئے سنت ہے عور توں کے لئے نہیں۔

مسئلہ .....قارن اور متمتع جو پہلاطواف کریں گے وہ عمرہ کاطواف ہوگائی کے بعد عمرہ کی سعی کرنا ان کے لئے ضروری ہے اس لئے ان دونوں کوتو پہلے ہی طواف میں اضطباع اور رمل کرنا ہے لئے ن مفر دجس نے صرف جج کا احرام باندھا ہے اس کا بیہ پہلاطواف ''طواف قد وم' ہوگا جس کے بعد جج کے لئے سعی کرنا اس وقت ضروری نہیں کیونکہ اسے اختیار ہے کہ سعی ابھی کرے یا طواف زیارت کے بعد دسوین ذوالحجہ کوکر ہے۔اگر مفر د جج کی سعی طواف قد وم کے ساتھ کرنا چا ہے تو وہ بھی پہلے ہی طواف بی جو طواف قد وم کے ساتھ کرنا چا ہے تو وہ بھی پہلے ہی طواف میں جو طواف قد وم کے ساتھ کرنا چا ہے تو وہ بھی پہلے ہی طواف میں جو طواف قد وم کے ساتھ کرنا چا ہے تو وہ بھی پہلے ہی طواف میں جو کہ جج کی سعی طواف قد وم کے ساتھ کرنا چا ہے تو وہ بھی پہلے ہی طواف میں جو کہ جج کی سنت ادا کرے گرافضل یہی ہے کہ جج کی سعی طواف زیارت کے بعد کر ہے۔

#### صفامروہ کے درمیان سعی

صفامروہ دو پہاڑیاں ہیں جومسجد حرام کے قریب ہیں سعی کے لفظی معنیٰ دوڑ نے کے ہیں اور شرعاً صفامروہ کے درمیان مخصوص طریقہ پرسات چکرلگانے کوسعی کہتے ہیں۔ رید حضرت اساعیل القلیلیٰ کی والدہ حضرت ہاجرہ کے خاص عمل کی یادگار ہے اور عمرہ و حج دونوں میں ریس سعی کرنا واجب ہے۔

## ستی کی شرا نظاور آ داب

سعی کا طواف کے بعد ہونا شرط ہے کوئی طواف سے پہلے سعی کرلے تو وہ معتبر نہیں طواف کے بعد دوبارہ کرنا ہوگی (زیدہ) سعی طواف کے بعد فوراً کرنا ضروری نہیں مگر طواف کے متصل کرناسنت ہے اگر تکان یا کسی دوسری ضرورت کی وجہ سے درمیان میں کچھ وقفہ کرلے تو مضا کقہ نہیں۔(زیدہ)

مسئلہ ...... ج کی جوسعی وقوف عرفات کے بعد طواف زیارت کے ساتھ
کی جاتی ہے اس میں احرام شرط نہیں بلکہ افضل و مستحب بیہ ہے کہ دسویں تاریخ کومنی
میں قربانی اور حلق کر کے احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت کرے اگر چہ یہ بھی جائز
ہے کہ احرام کھولنے سے پہلے طواف زیارت کر لے الیکن ج کی جوسعی وقوف عرفات
سے پہلے کی جائے اس میں احرام شرط ہے اسی طرح عمرہ کی سعی کے لئے بھی احرام شرط ہے (حیات القلوب)

مسئل۔ مسائلہ .....اگرطواف قد وم کے بعد سعی نہ کی تھی تو ایا منحر میں طواف زیارت کے بعد کرے ایا منحر کے بعد تاخیر مکروہ ہے۔ (حیات القلوب)

مسئلہ ....سعی پیدل کرنا واجب ہے کوئی عذر ہوتو سواری رکشاوغیرہ پر بھی کر سکتے ہیں اگر بلاعذر کے سواری پر سعی کی تو دم بعنی قربانی واجب ہے۔

### سعی کرنے کامسنون طریقہ

جب طواف کے بعد آب زمزم پی کر فارغ ہواور سعی کے لیے جانے گئے تو جبر اسود کو بوسہ دے ورنہ پھر حجر اسود پر جا کرنویں مرتبہ استلام کر سے یعنی موقعہ ملے تو حجر اسود کو بوسہ دے ورنہ ہاتھ یا حجھڑی وغیرہ حجر اسود کو لگا کراس کو بوسہ دے وہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھوں کو حجر اسود کے مقابل کر کے ان کو بوسہ دے ۔ بھیڑ کی وجہ سے قریب نہ جا سکے تو دور ہی سے استلام کر ہے اور اَللّٰه اُکجارُ لَا اِللّٰه اِلّٰا اللّٰه کے اس کے بعد آنخضرت بھی کی سنت کے مطابق باب الصفاسے باہر آئے کسی دوسرے دروازے سے جائے تو بھی جائز ہے مطابق باب الصفاسے باہر آئے کسی دوسرے دروازے سے جائے تو بھی جائز ہے کہ میت اللہ نظر آسکے پھر قبلہ رخ کھڑا ہوکر سعی کی نیت اس طرح

besturdubooks.wordpress.com کرے کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لئے صفا مروہ کے درمیان سات شوط (چکر) سعی کا ارادہ کرتا ہوں اس کومیرے لئے آسان فرماد یجئے اور قبول فرمائیے، بینیت دل میں کرنا کافی ہے مگرزیان ہے بھی کہنا افضل ہے پھر دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے جیسے دعامیں اٹھائے جاتے ہیں نماز کی تکبیرتح بمہ کی طرح نداٹھائے جیسے بہت سے ناواقف لوگ کرتے ہیں (مناسک ملاعلی قاری) اور تکبیر قہلیل بآواز بلنداور درودشریف آہتہ یڑھے اورخشوع وخضوع کے ساتھ دعا مانگے پہھی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ یوں تو اختیار ہے کہ جوجا ہے ذکر کرے اور جوجا ہے دعا مائلے مگر جو دعا رسول اللہ ﷺ ہے اس جگه منقول ہےوہ دعایہ ہے۔

> لْآاِلْهَ اِلَّاللَّهُ وَحُلَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْي وَيُمِينُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ حَكَلَّالِهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ أَنْجَزَوَعُدَهُ وَنَصَرَعَبُدَهُ وَهَزَمَ الْآحُزَابَ وَحُدَهُ (زبده)

کوئی معبود نہیں اللہ کے سواوہ تنہاہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کیلئے ملک ہاورای کے لئے حمد ہوہ زندہ کرتا ہاورموت دیتا ہاوروہ ہر چیزیر قادر ہے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس نے اپنا وعدہ بورافر مایا اوراینے بندہ کی مددفر مائی اور صرف تنہااس نے دشمنوں کی جماعت کوشکست

اس کے بعد بیدعا پڑھنا بھی آنخضرت ﷺ ہے منقول ہے۔ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلُتَ اُدُعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمْ وَإِنَّكَ لاَ تُخُلِفُ الْمِيُعَادَوَ إِنِّي السُئَلُكَ كَمَاهَدَيْتَنِي لِلْإِسُلَامُ اَنُ لَاتَنُزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تُوَفَّانِيُ وَٱنَّامُسُلِمٌ طُ

یااللہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعاماتگو میں قبول کروں گا اور آپ وعدہ

خلافی نہیں کیا کرتے اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے مجھے دین اسلام کی ہدایت فرمائی ہے اس طرح اس کو باقی رکھئے یہاں تک کہ اسلام ہی پرمیری وفات ہو۔

یہ کبیرات اور دعا کیں تین مرتبہ پڑھے اور اس کے علاوہ جوچاہے دعا مانگے کیونکہ یہ تبولیت کی جگہ ہے پھر ذکر کرتا ہوا صفا سے مروہ کی طرف اپنی چال چلے جب وہ جگہ تریب آنے لگے جہاں دیوار میں سبزرنگ کے ستون لگائے ہوئے ہیں اور بقدر چھ ہاتھ کے فاصلہ پررہ جائے تو صرف مرد دوڑ نا شروع کر دیں اور دوسر سبزستون کے بعد بھی چھ ہاتھ تک دوڑتے رہیں عورتیں یہاں بھی نہ دوڑیں گی بلکہ معمولی رفتار سے چلتی رہیں گی بھر مرد بھی اپنی چال چلنے لگیس اور اس وقت میں یہ دعا رسول اللہ بھی سے منقول ہے۔

ہے ہاتھ دعا کی طرح اٹھا کرتگبیر وہلیل اور دعا کریں۔ بید دوسرا شوط پورا ہو گیا اسی طرح سات شوط پورے کریں۔ صفا سے شروع ہوکر مروہ پرسعی ختم ہوتی ہے۔

مسئلہ ....عی کے سات شوط پورے کرنے کے بعد دور کعت نماز حرم میں آکر مطاف کے کنارہ پر بڑھنا رسول اللہ ﷺ کی مستحب ہے اگر باب عمرہ پر کسی جگہ بڑھ لے تو رہے تھی درست ہے۔

مسئلہ ....عی میں باوضوہونااور کیڑوں کا پاک ہونامستحب ہےاوراس کے بغیر بھی ہوجاتی ہے۔ (غنیۃ )

مسئلہ ....خواتین دوسبزستونوں کے درمیان نہیں دوڑیں گی بلکہ معمول کے مطابق چلتی رہیں گی سعی کے باقی مسائل مردوعورت سب کے لئے بکسال ہیں۔ (غنیۃ وزیدہ)

## سعی ہے فارغ ہوکر

اگراحرام صرف عمرہ کا ہے یا جج میں تہتع کا ہے تواب احرام اور عمرہ کے افعال تمام ہوگئے سعی سے فارغ ہوکر سرکے بال منڈا دے یا بقدرا یک پوراانگشت کے کٹوا دے ،مونڈ نے کوحلق اور کا شنے کوقصر کہتے ہیں۔اس حلق یا قصر کرنے کے بعداحرام ختم ہوگیا صرف عمرہ کرنے والا فارغ ہوگیا اور جج تمتع کا عمرہ کرنے والا عمرہ تمتع سے فارغ ہوگیا احرام کی پابندیاں ختم ہوگئیں اب عام اہل مکہ کی طرح مکہ شریف میں مقیم رہے اور ایام جج جوا کھویں ذی الحجہ سے شروع ہوں گے ان کا انتظار کرے اس دوران میں مسجد حرام کی حاضری اور نفلی طواف بکشرت کرنے کو سعادت کبری سمجھے بازاروں مجلسوں میں بلاضرورت وقت ضائع نہ کرے۔

اگریشخص مفرد ہے بعنی میقات سے صرف حج کا احرام باندھا ہے یا قارن

ہے کہ میقات سے جج وعمرہ دونوں کا احرام باندھا ہے تو ان دونوں کا احرام ابھی باقی ہے۔ اب دونوں پرلازم ہے کہ احرام کی پابندیوں کے ساتھ مکہ مکر مہ میں قیام کریں مسجد حرام کی حاضری اور بیت اللہ کے طواف کوغنیمت سمجھ کرزیادہ سے زیادہ وفت اس میں لگائیں اورایام جج جوآٹھویں ذی الحجہ سے شروع ہوں گے ان کا انتظار کریں۔ مسئلہ سنفلی طواف میں اضطباع اور رمل نہیں ہوتا۔

# جے کے یانچ دن

ذی الحجہ کی ساتویں تاریخ ہے جے کے افعال وارکان مسلسل شروع ہوتے ہیں سات تاریخ کوظہر کے بعدامام حج کا پہلا خطبہ دیتا ہے جس میں جے کے احکام اور پانچ دن کا پروگرام بتایا جاتا ہے۔

## پېلا دن ۸رذ ی الحجه

آج طلوع آفتاب کے بعد عالت احرام میں سب عاجیوں کو منی جانا ہے مفرد جس کا احرام جج وعمرہ دونوں کا ہے ان کے احرام بھی کا احرام جج وعمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا اسی طرح تو پہلے سے بندھے ہوئے ہیں متمتع جس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا اسی طرح اہل حرم جج کا احرام آج باندھیں گے۔ وہ سنت کے مطابق عسل کرکے احرام کی جادریں پہن کر مسجد حرام میں آئیں اور مستحب سے ہے کہ طواف کریں اور طواف کی دور کعت پڑھیں اور جج کی نیت اس طرح کریں کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لئے جج کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے کریں کر یہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لئے جج کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے آسان کرد یجئے اور قبول فرما سے اس کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں۔

لَبَيْكِ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ طَلَبَيْكَ لَاشْرِيُكَ لَكَ لَبَيْكَ طَ إِنَّ الْحَمُدَوَ النِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ طَلَاشَرِيُكَ لَكَ طَ.

تلبیہ پڑھتے ہی احرام جج شروع ہوگیا اب احرام کی تمام مذکورہ پابندیاں لازم ہوگئیں اس کے بعد منی کوروانہ ہوجائیں منی مکہ مکر مہ سے تین میل کے فاصلہ پر دوطرفہ پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا میدان ہے آٹھویں تاریخ کی ظہر سے نویں تاریخ کی ضبح تک منی میں پانچ نمازیں پڑھنا اور اس رات کومنی میں قیام کرنا سنت ہے اگر اس رات کومکہ میں رہایا سیدھاع فات میں پہنچ گیا تو مکروہ ہے۔ (شرح زبرہ)

# دوسرادن ۹ رذی الحجه یوم عرفه

آئی جی کاسب سے بڑارکن اداکرنا ہے جس کے بغیر جی نہیں ہوتا آئی طلوع افتاب کے بعد جب کچھ دھوپ پھیل جائے منی سے عرفات کوروانہ ہوجا کیں عرفات مکہ مکر مہ سے نومیل کے فاصلہ پر حد حرم سے باہرا یک عظیم الثان میدان ہے ،اس کے حدود چاروں طرف سے متعین ہیں اور اب سعودی حکومت نے ان حدود پر نثانات لگوادیئے تاکہ وقوف عرفات جو جی کارکن اعظم ہے حدود عرفات سے باہر نہ ہو۔ اس میدان میں جس طرف سے داخل ہوتے ہیں وہاں حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوة والسلام کی قائم کی ہوئی ایک بڑی معجد ہے جس کو متجد نمرہ کہتے ہیں یہ متجد میدان عرفات کے بالکل کنار سے پر ہے اس کی مغربی دیوار کے بنچ کا حصہ عرفات سے خارج ہے اس حصہ زمین کو جوعرفات میں داخل نہیں بطن عربہ کہا جا تا ہے یہاں کا وقوف معتر نہیں آئی کل دیکھا جا تا ہے کہ بہت سے خیماتی اس کی مغربی رفات میں آئی ہوتے ہیں از جو قوف معتر نہیں آئی کل دیکھا جا تا ہے کہ بہت سے خیماتی اس کی مغربی میں آ جا کیں تو ج

ان کا درست ہوجائے گا ورندان کا حج ہی نہیں ہوگا اس بات کوخوب سمجھ لیا جائے محض معلموں کے کہنے پرندر ہیں۔عرفات کے پورے میدان میں جس جگہ جا ہیں گھہر سکتے ہیں اور جبل رحمت کے قریب گھہر ناافضل ہے۔

#### وقوفء فات

وقوف کے لفظی معنیٰ کھہرنے کے ہیں نویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے صبح صادق تک کے درمیانی حصہ میں کسی قدر کھہرنا جج کارکن اعظم ہاورنویں کے غروب تک عرفات میں گھہرنا واجب ہے مستحب سے ہے کہ زوال آفتاب سے پہلے خسل کریں اور اس کا موقع نہ ملے تو وضو بھی کافی ہے اس طرح تیاری کر کے محد نمرہ میں جائیں یہاں امام اسلمین یا اس کا نائب جج کا دوسرا خطبہ دے گا جو سنت ہے واجب نہیں پھر ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ظہر ہی کے وقت میں پڑھائے گا پہلے ظہرکی پھر عصر کی اس صورت میں ظہر کی دوسنتیں چھوڑ دی جائیں گی جو نماز عصر کے بعد بھی نہ یو ھی کا میں جائیں گی جو نماز عصر کے بعد بھی نہ پڑھی جائیں گی جو نماز عصر کے بعد بھی نہ پڑھی جائیں گی۔

#### آج کی نمازظهر وعصر

مسئلہ ۔۔۔۔عرفات میں عرفہ کے روز ظہر وعصر دونوں کوظہر کے وقت میں جمع کرناسنت ہے مگر شرط میہ ہے کہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہو،اورامام المسلمین یااس کے نائب کی اقتداء میں پڑھ رہا ہو پہلے ظہر پھرعصرا لگ الگ پڑھی جائیں۔

هست کے اس دن کی نمازوں میں بھی عام نمازوں کی نمازوں میں بھی عام نمازوں کی نمازوں میں بھی عام نمازوں کی طرح مقیم کو چارر کعت نماز فرض پوری پڑھنا فرض ہے مگر بعض حضرات کے نزدیک اس دن میں مقیم کو بھی قصر کرنا یعنی چارر کعت کی نماز میں دور کعت پڑھنا احکام جج میں داخل ہے، اگر مسجد نمرہ میں ظہر وعصر کی امامت کوئی مقیم امام کرے اور نماز میں

قصر کرے توجمہور کے نزدیک بینماز نہیں ہوتی اس لئے اس کا عادہ واجب ہے۔
آج کل عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ مقیم امام جماعت کے ساتھ قصر کر کے دور کعت پڑھا تا ہے اس لئے اپنی جگہ پرخیموں یں ظہر کوظہر کے وقت میں پھرعصر کوعصر کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کریں کیونکہ دونوں نمازوں کوظہر کے وقت میں جمع کرنے میں جماعت کے ساتھ ادا کریں کیونکہ دونوں نمازوں کوظہر کے وقت میں جمع کرنے کی شرط بیہ کے کہامام اسلمین یااس کا نائب کی اقتداء میں ہواور امام اسلمین یااس کا نائب چونکہ مقیم ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے اس لئے حفی مقیم یا مسافر کی نمازاس کے بیچھے درست نہیں ہے۔

### وقوفء وفات كامسنون طريقته

زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک پورے میدان عرفات میں جہاں چاہے وقوف کرسکتا ہے گرافضل ہیہ کہ جبل الرحمة جوعرفات کامشہور پہاڑ ہے اس کے قریب جس جگہ رسول اللہ ﷺنے وقوف فر مایا تھا وہاں وقوف کرے، بالکل اس جگہ نہ ہوتو جس قدراس سے قریب ہو بہتر ہے لیکن اگر جبل الرحمة کے پاس جانے میں دشواری ہو یا واپسی کے وقت اپنا خیمہ تلاش کرنا مشکل ہوجیسا کہ آج کل عموماً پیش میں دشواری ہو یا واپسی کے وقت اپنا خیمہ تلاش کرنا مشکل ہوجیسا کہ آج کل عموماً پیش آتا ہے تو اپنے خیمہ ہی میں وقوف کر لے اصل چیز دل جمعی اور خشوع وخضوع ہے وہ جب ہی حاصل ہوتا ہے کہ قلب اپنے سامان یا متعلقین کی طرف لگا ہوانہ ہو۔

مسئلہ .....افضل واعلی تو ہے کہ قبلہ رخ کھڑا ہوکر مغرب تک و توف کر ہے اگر پورے وفت تک کھڑا نہ ہو سکے تو جس قدر کھڑا ہوسکتا ہے کھڑا رہے پھر بیٹھ جائے پھر جب قوت ہو کھڑا ہوجائے اور پورے وفت میں خشوع وخضوع کے ساتھ بار بار تبدیہ پڑھتارہے، گریدوزاری کے ساتھ ذکر اللہ اور تلاوت اور درود شریف اور استغفار میں مشغول رہے اور دینی و دنیاوی مقاصد کے لئے اپنے واسطے اور اپنے متعلقین میں مشغول رہے اور دینی و دنیاوی مقاصد کے لئے اپنے واسطے اور اپنے متعلقین

واحباب کے اور تمام مسلمانوں کے واسطے دعا کیں مانگارہے یہ وقت مقبولیت دعا کا خاص وقت ہے اور ہمیشہ نصیب نہیں ہوتا اس میں بلا ضرورت آپس کی جائز گفتگوؤں سے بھی پر ہیز کرے پورے وقت کو دعا وَں اور ذکر اللہ میں صرف کرے۔ مسئلہ ..... وقوف کی دعا وَں میں دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا سنت ہے جب تھک جائے ہاتھ چھوڑ کر بھی دعا ما نگ سکتا ہے حضور سرور کا ننات بھی سے روایت ہے کہ آپ خاصت مبارک اٹھا کرتین مرتبہ الله اُکبَرُ وَلِلهِ الْحَمُد کہا اور پھرید دعا پڑھی۔ نے دست مبارک اٹھا کرتین مرتبہ الله اُکبَرُ وَلِلهِ الْحَمُد کہا اور پھرید دعا پڑھی۔ لَا شوِیْک کَ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کوئی معبود نہیں اللہ کے سواوہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ای کے لئے ملک ہے اوراس کے لئے ملک ہے اوراس کے لئے حمد ہے اے اللہ تو مجھے ہدایت پررکھ اور تقویٰ کے ذریعہ یا ک فرما اور مجھے دنیا وآخرت میں بخش دے۔

پھر ہاتھ جھوڑ دے اتنی در جتنی در میں الحمد پڑھی جاتی ہے اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کروہی کلمات اور دعا پڑھے پھراتنی دیر یعنی بقدر الحمد للّٰہ ہاتھ جھوڑے رکھے پھر تیسری مرتبہ وہی کلمات اور دعا پڑھے۔ (زیدہ)

## وقوف کے وقت کی دعا کیں

اصل بات ہیہ کہ جود عادل سے اور خشوع وخضوع کے ساتھ مانگی جائے وہی بہتر ہے خواہ کسی زبان میں مانگے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر خض کو مانگئے کا سلیقہ نہیں آتا ہمارے جان و مال اور مال باپ قربان ہوں رسول اللہ ﷺ پر کہ آپ نے ہمیں دینی مقاصد کے ساتھ دنیا وی کاموں اور ضرور توں کے لئے بھی ایسی د عائیں

سکھا دی ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ آسکتی تھیں، بید دعا ئیں علاء نے مستقل کتابوں میں جمع کردی ہیں مثلاً الحزب الاعظم اوراس کا خلاصہ مناجات مقبول چھپی ہوئی ہر جگہ ملتی ہے دعاؤں کے نیچ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے وقت وسیع ہے اس میں پورا الحزب الاعظم یا پوری مناجات مقبول کی دعائیں مانگی جاسکتی ہیں گریا در ہے کہ دعا کا پڑھنا مقصد نہیں دعامانگیاں۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ عرفہ کے روز بہترین دعا اور جودعا کیں میں نے پڑھیں یا مجھ سے پہلے انبیاء نے پڑھیں ان میں بہتر دعایہ ہے۔

> لَا اِللهَ اِلَّاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ.

الله كسواكوئي معبود نبيس وه كمتا بهاس كاكوئي شريك نبيس حكومت اى ك بهاوراى كاتعريف بهاوروه برچيز پرقدرت ركھنے والا ہے۔ مختصرى دعا بهاس و بار بار پڑھتے رہيں اور پچھ دعا ئيس يہ بيں۔ پهنظری دعا بهاس و بار بار پڑھتے رہيں اور پچھ دعا ئيس يہ بيں۔ (۱) سالله مَّ اِنِّى ظَلَمُ تَ نَفْسِى ظُلُمَا كَثِيرً وَ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَلْمَا كَثِيرً وَ ارْحَمُنِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ ارْحَمُنِى اللَّهُ اللَّهُ وَ الْسَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْسَالِي مَعْفِرَةً مِّنَ عِنْدِكَ وَارْحَمُنِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ

ا ہے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور گناہوں کو تیر ہے سوا کوئی نہیں بخش سکتا ہیں تو میری مغفرت فر ما بلا بخش سکتا ہیں تو میری مغفرت فر ما بلا شبہ تو بخشنے والا اور دم کرنے والا ہے۔

(٢) .....اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِى مَغُفِرَةً تُصُلِحُ بِهَاشَانِى فِى الدَّارَيُنِ وَ) .....اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِى مَغُفِرَةً تُصُلِحُ بِهَاشَانِي فِى الدَّارَيُنِ وَرَبُّ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْم

الْإستِقَامَةِ لَا أَزِيْغُ عَنْهَا آبَدًا.

اے اللہ! تو میری الیی مغفرت فرمادے جس سے تو دونوں جہاں میں میرے اللہ! تو میری الیم مغفرت فرمادے جس سے تو دونوں جہاں میں میرے حال کی اصلاح فرمادے اور تو میری الیمی تجھی نہ توڑوں اور مجھے راسبت بازی کی راہ پرلگا دے جس میں بھی نہ محکوں۔

(٣) .....اَللَّهُمَّ اَنْقُلُنِيُ مِنُ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ اِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ.

اےاللہ! مجھے نافر مانی کی ذلت سے فر مانبر داری کی عزت کی طرف پھیر

-4,

مسئلہ .....جوشخص غروب آفتاب سے قبل عرفات کی حدود سے نکل گیااس پرلازم ہے کہ واپس آئے اور غروب کے بعد عرفات سے باہر نکلے اگر ایسانہ کیا تو اس پردم واجب ہوگا۔

مسئلہ .....اگرکسی مخص کوکسی مجبوری سے نویں تاریخ کے زوال سے مغرب تک وقوف عرف کا موقع نہیں ملاتو وہ غروب آفتاب کے بعد شب میں صبح صادق سے پہلے پہلے وقوف کر لے ایسا کرنے سے فرض ادا ہوجائے گا اگر چہ یہ وقوف چند منك کا ہو۔ (منابک ملاملی)

# عرفات ہے مزدلفہ کوروانگی اور وہاں کے مسائل

مزدلفہ منی سے مشرق کی جانب تین میل کے فاصلہ پر حدود حرم کے اندر ہے عرفات کے وقوف سے فارغ ہوکر دسویں ذی الحجہ کی شب میں مزدلفہ پہنچنا ہے اور مغرب اور عشاء کی دونوں نماز وں کوعشاء کے وفت میں جمع کرکے پڑھنا ہے۔اس کے راستہ میں بھی ذکر اللہ اور تلبیہ پڑھتے ہوئے چلیں ،اس روز حجاج مغرب کی نماز کو

مؤخر کر کے مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ پڑھیں مغرب کے فرض کے فوراً بعد عشاء کے فرض پڑھیں۔(زبدہ) فرض پڑھیں مغرب کی سنت اور وتر سب بعد میں پڑھیں۔(زبدہ) مسئلہ سیمز دلفہ میں مغرب وعشاء کی دونوں نمازیں ایک اذان اورایک اقامت سے پڑھی جائیں۔

مسئله .....مزدلفه میں مغرب وعشاء کی دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں جمع کرناواجب ہے اوراس کے لئے جماعت بھی شرطنہیں۔(حیات القلوب) مسئلہ ......اگر مغرب کی نماز عرفات میں یاراستہ میں پڑھ لی ہے تو مزدلفہ پہنچ کراس کا اعادہ کرنا واجب ہے۔

مسئلہ .....اگرعشاء کے وقت سے پہلے مزدلفہ پہنچ گیا توابھی مغرب کی نماز نہ پڑھے عشاء کے وقت کا انتظار کرے اور عشاء کے وقت میں دونوں نمازوں کو جمع کرے۔(زیدہ)

هسئله .....مزدلفه کی رات میں جاگنااور عبادت میں مصروف رہنامتخب ہے۔ رزیدہ) ہے بیرات بعض کے نزدیک شب قدر سے بھی افضل ہے۔ (زیدہ) مسئله .....دسویں شب ذی الحجہ یعنی عید کی شب مزدلفه میں قیام کرناسنت موکدہ ہے۔ (حیات القلوب)

### حج کا تیسرادن

#### وُ تُو فِ مُزُ دَلِفَه

آج ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ہے اس میں جج کے بہت سے کام واجبات وفرائض ادا کرنا ہیں اس لئے جہاج سے نمازعید معاف کردی گئی ہے پہلا واجب وقوف مزدلفہ کا ہے اس کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک ہے اگر کوئی طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر گھہر کرمنی چلا جائے طلوع آفتاب کا انتظار نہ کرے تو بھی واجب وقوف ادا ہو گیا واجب کی ادائیگی کے لئے اتنا بھی کافی ہے کہ نماز فجر مزدلفہ میں پڑھ لے گرسنت یہی ہے کہ طلوع آفتاب تک گھہرے۔

هسئله هسئله به استان میں جہاں چاہ وقوف کرسکتا ہے بجر وادئ میں جہاں چاہ وقوف کرسکتا ہے بجر وادئ میں جہاں احاب فیل پر عذاب آیا تھا۔ اس کو آج کل وادئ النار بھی کہتے ہیں سعودی حکومت نے اس کے شروع سختی لگا دی ہے تا کہ خلطی ہے کوئی وادئ محسر میں نہ تھہر ہے۔ افضل ہیہ ہے کہ مشعر ترام جس کوجبل قزح بھی کہا جاتا ہے وہاں وقوف کرے اگر بھیڑکی وجہ سے وہاں پہنچنا مشکل ہوتو جس جگہ تھہرا ہے وہیں جب کی نماز اندھیر ہے میں پڑھ کر وقوف کرے اس وقوف میں بھی تاہیں وقوف میں بھی تاہیں وقوف کرے اس وقوف میں بھی تاہیں اور استعفار وتو ہا ور در ور شریف کی کثر ت کرے۔

هسئله .....وقوف مز دلفه واجب ہے کیکن عور تیں اور بہت بوڑ ھے ضعیف بیار مرداگر میہ وقوف ترک کردیں اور سید ھے منی چلے جائیں تو جائز ہے اور اس کا کوئی کفارہ اور دم وغیرہ بھی واجب نہیں البتة مرداگر بیاری اور بہت بڑھا ہے کے عذر کے

بغيريه وقوف ترك كردين تو دم ( قربانی ) واجب ہوگا (غنة )

مسئله ..... بیماراورغیر بیمارکاییفرق که بیمار پروقوف مزدلفه چھوڑنے ہے کوئی دم لازم نہیں ہوتا صرف وقوف مزدلفہ کے ساتھ خاص ہے ممنوعات احرام میں سے کسی کی خلاف ورزی اگر بیماری کی وجہ ہے بھی کرنی پڑی تب بھی دم واجب ہوتا ہے۔(زیرہ)

. مز دلفہ ہے منی کوروانگی

جب طلوع آفتاب سے کچھ دیر بقدر دورکعت کے باقی رہے تو مز دلفہ سے منیٰ
کے لئے روانہ ہوجائیں اس کے بعد تاخیر کرنا خلاف سنت ہے (حیات القلوب) اور مستحب بیر ہے کہ جمر عقبہ کی رمی کے لئے سات کنگریاں بڑے چنے یا تھجور کی شخلی کے برابر مز دلفہ سے اٹھا کرساتھ لے جائیں۔(زیدہ)

# دسویں ذ والحجہ کا دوسراوا جب جمر ہُ کی رمی

آج منیٰ میں پہنچ کرسب سے پہلاکام جمرہ عقبہ کی رمی ہے جوآج کے دن واجب ہے یا درہے کہ منیٰ میں تین جگہ ہیں جن کو جمرات کہا جاتا ہے اور ان پرسات سات کنگریاں ماری جاتی ہیں پہلا جمرہ منیٰ کی مسجد لیعنی مسجد خیف کے نزد یک ہے جس کو جمرہ اولیٰ کہتے ہیں اور دوسرا جمرہ اس کے آگے ہے جس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں تیسرا جمرہ بالکل منیٰ کے آخر میں ہے جس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے آج دسویں تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ پرسات کنگریوں میں رمی کرنا ہے رمی کے معنی کنگریاں مارنے کے ہیں بیرمی حضرت خلیل اللہ علیہ الصلو قالسلام کے اس مقبول عمل کی یا دگار ہے جو حضرت اساعیل حضرت خلیل اللہ علیہ الصلو قالسلام کے اس مقبول عمل کی یا دگار ہے جو حضرت اساعیل اللہ علیہ الصلو قالسلام کے اس مقبول عمل کی یا دگار ہے جو حضرت اساعیل اللہ علیہ الصلو قالسلام کے اس مقبول عمل کی یا دگار ہے جو حضرت اساعیل اس کو کنگریاں مار کر دفع کیا تھا۔

مسئلہ ۔۔۔۔ پہلے دن گی رمی جمرہ کو تھیہ کے لئے سات کنگریاں مزدلفہ سے لانا مستحب ہے کسی دوسری جگہ سے لے لئو یہ بھی جائز ہے مگر جمرات کے پاس سے نہ اللہ اٹھائے کیونکہ جمرات کے پاس جو کنگریاں پڑی رہ جائیں وہ حسب تصریح حدیث اللہ کے نزدیک مردود ہیں جن کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنگریاں اٹھالی جاتی ہیں، باقی دنوں میں جو جمرات کی رمی کی جائے گی ان کی کنگریاں مزدلفہ سے لا نامستحب نہیں وہاں سے یا کہیں اور سے اٹھانا برابر ہے مگر جمرات کے پاس سے نہاٹھائے۔ (زبدہ)

مسئلہ ....۔ تنگری بڑے چنے کے برابر ہو تھجور کی تھطلی کے برابر ہوتو بھی جائز ہے بڑے پتھر ہے رمی کرنا مکروہ ہے۔ (زیدہ)

مسئلہ .....ناپاک کنگریوں ہے رمی کرنا مکروہ ہے اس لئے بہتر ہیہ کہ رمی ہے کہ اور جب تک ناپا کی کا یقین نہ ہوبغیر دھوئے استعمال میں بھی مضا کھنہ ہیں۔

#### جمرهٔ عقبه کی رمی کا طریقه

دسویں تاریخ ذی الحجہ کو جو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے اس کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک ہے اور زوال سے غروب آفتاب تک بھی جائز ہے غروب کے بعد مکروہ ہے مگرضعیف بیارعورتوں کے لئے غروب کے بعد بھی مکروہ نہیں۔ (زبدہ) آج کل سخت ہجوم ہوتا ہے اور زوال سے پہلے رمی کرنے میں سخت بھیڑ کی وجہ سے بعض اموات بھی واقع ہوگئی ہیں اس لئے غروب آفتاب تک کرنے کی شخبائش ہے اس سے کام لیں اور غروب آفتاب سے پہلے عورتوں کوموقع ندل سکے تو مغرب کے بعدرمی کرلیں مغرب کے بعدرمی کرلیں مغرب کے بعدرمی کرلیں ترک ندگریں۔

مسئله ....جمره عقبہ ہے کم از کم پانچ ہاتھ کے فاصلہ پر کھڑا ہوزیادہ فاصلہ

رَغُمَ اللَّهُ مَّ الْحَعَلَةُ وَرَضِى لِلسَّحُمُ اللَّهُمَّ الجَعَلَةُ الْحَمَّانِ اللَّهُمَّ الجَعَلَةُ حَجَّامَبُرُ وُرًا وَسَعُيًامَّ شُكُورًا وَذَنْبًامَّغُفُورًا ط

یہ کنگریاں شیطان کو ذلیل کرنے اور خدائے پاک کوراضی کرنے کے لئے مارتا ہوں اے اللہ تو میرے حج کو حج مقبول بنا اور کوشش کو قبول فر مااور گناہوں کومعاف فرما۔

هسسئله ....ساتول کنگریاں جمره پرایک ہی دفعہ پھینک دیں تووہ ایک ہی شار ہوں گی پھرسات کاعد دیورا کرناضروری ہوگا۔

مسئلہ ....جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرتے ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور بعد میں بھی تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا۔

مسئلہ ....اس تاریخ میں جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعدد عاکے لئے گھہر نا سنت نہیں ۔رمی کے بعدا پنی قیام گاہ پر چلے جا کیں اور اس تاریخ میں دوسرے جمرات کی رمی کرنا جہالت ہے۔

### رمی کے متعلق ضروری مسائل

مسئلہ .....دسویں تاریخ کی رمی اگر چیئورتوں اور بیاروں کے علاوہ دوسروں کے لئے مغرب کے بعد مکروہ ہے مگررات میں طلوع فجر سے پہلے پہلے کرنے سے واجب ادا ہوجا تا ہے اور کوئی کفارہ بھی واجب نہیں ہوتا۔

مسئلہ .....اگر دسویں تاریخ کے بعدرات گذرگئی اور رمی نہیں کی تواس کی قضا بھی واجب ہے اور وقت کے بعد کرنے کی وجہ سے دم دینا بھی لازم ہے۔

### ا بنی رمی دوسرے سے کرانا

مسئلہ .....مرد، عورت بیار، ضعیف سب خودا پنے ہاتھ سے رمی کریں کی نائب بنا کررمی کراناعذر شرعی کے بغیر جائز نہیں اور شرعی عذرا کی بیاری یا کمزوری ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہویا جمرات تک سوار ہوکر پہنچے میں بھی سخت تکلیف ہویا مرض کے شدت اختیار کرنے کا قوی اندیشہ ہویا پیدل چلنے میں قدرت نہیں ایسا شخص معذور ہے وہ اپنی طرف سے دوسرے آدمی کونائب بنا کرری کراسکتا ہے۔ (غیق سفی ۱۰۰)

مسئله ..... جو محض کسی دوسرے آ دمی کی طرف ہے رمی کرے اس کے لئے افضل بیہ ہے کہ پہلے اپنی رمی کرے بعد میں دوسرے کی طرف ہے کرے جن دنوں میں تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے ان میں پہلے اپنی طرف سے تینوں جمرات کی رمی کرکے فارغ ہوجائے پھر دوسرے کی طرف سے نتیوں جمرات کی رمی کرے ،اوراگر ہر جمرہ براینی سات کنگریاں بھینکنے کے بعد ہی دوسرے کی طرف سے اسی وقت سات كنكريوں سے رمی كردى چر دوسرے اور تيسرے جمرہ براى طرح كيا توبيجى جائز ہے اورآج کل شدید ہجوم کی وجہ ہے ای میں سہولت ہے لیکن ہرگز ایسا نہ کرے کہ ایک کنگری اپنی طرف سے مار دی اور دوسری کنگری دوسرے کی طرف سے مارے کیونکہ بیہ مکروہ ہے اگر چہواجب اداہوجائے گا اور کوئی کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا بلکہ اپنی پہلے سات کنگریاں ختم کرے پھر دوسرے کی طرف سے سات کنگریاں مارے۔ (غدیہ صفحہ ۱۰۰) مسئلہ .....معذور کی طرف ہے دوسرے کی رمی درست ہونے کے لئے ہی شرط ہے کہ وہ دوسرا آ دمی اس کواپنا نائب بنا کرخود بھیجے بغیراس کے کہنے سے دوسرے نے رمی کردی تو وہ معتبر نہیں البتہ ہے ہوش اور چھوٹے بچوں اور مجنون کی طرف سے ان کے ولی خود کردیں تو بہ جائز ہے۔ (زیدہ بحوالہ لباب)

besturdubooks.wordpress.com جواہرالفقہ جلد چہارم مسئلہ ۔۔۔۔کنگری کا جمرہ پرلگنا ضروری نہیں ہے اگر کنگری جمرہ کے قریب گر گئی تو بھی جائز ہےاور قریب کی حدد پوار کاوہ احاطہ ہے جو ہر جمرہ کے گر دبنادیا گیا ہے جو کنگری اعاطه میں نہ گرے تو اس کی جگہ دوسری کنگری مارے۔ مسئله .....کنگریوں کو جمرہ کی جڑیر مارنا جائے ، کچھاویر بھی لگ جائے تو بھی حرج نہیں ۔ (غنة )

### دسوس تاریخ کا تیسرا واجب قربانی

قارن اورمتمتع کی چونکہ دوعبادتیں عمرہ اور حج ادا ہوئیں اس لئے ان پربطور شکرانہ ایک قربانی واجب ہے لہذا قارن اور متمتع پر واجب ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہوکراس وقت تک حلق یا قصر نہ کرائیں جب تک پیقربانی نہ کریں اگراس سے پہلے حلق یا قصر کرالیا تو دم واجب ہو گا البتہ مفرد جس نے حج کا احرام باندھا ہے اس کے لئے بیقربانی واجب نہیں مستحب ہے لہذا اگر کوئی مفرد قربانی نہ کرے اور حلق كرالے توجائزے۔

مسئلہ .....اگر قارن اور متمتع کے پاس مال میں اتنی گنجائش نہیں کہ قربانی کر سكيں تو قربانی كے بدلے دس روزے ركھنا بھى كافی ہے شرط بيہے كہان ميں سے تين روزے یوم عرفہ تک رکھ لیں باقی سات کا اختیار ہے جب جا ہیں واپسی کے بعدر کھیں لیکن اگریہ تین روز ے عرفہ کے دن تک نہیں رکھے تو قربانی کرنا ہی متعین ہے اور عدم گنجائش کی وجہ سے قربانی نہ کرسکیں تو حلق کر کے حلال ہو جا نہیں ،مگراب ان کے ذمہ دودم لا زم ہوجائیں گےایک دم قران یاتمتع جے دم شکر کہاجا تا ہےاور دوسرا دم جنایت جوقریانی سے پہلے حلق کرنے کی وجہ سے بطور سزاکے واجب ہوگیا۔ (زہدہ)

# دسویں تاریخ کاچوتھاواجب حلق یا قصر ہے

قربانی کے بعد سرکے بال منڈوانا یا انگلی کے ایک پورے کے برابر کٹوانا واجب ہے گریہ فرری نہیں کہ آج ہی کرے بار ہویں تاریخ تک کرسکتا ہے گرجب تک حلق یا قصر نہیں کرلے گا احرام میں رہے گا اور احرام کی پابندیاں برقر اررہیں گی خواہ کتنی ہی مدت گزرجائے اور دسویں تاریخ کومنی میں حلق یا قصر کرلے گا تو احرام سے فراغت ہو جائے گی سلا ہوا کپڑا بہننا،خوشبولگانا،ناخن اور بال کا ٹناسب حلال ہوجائے گا مگر بیوی سے مباشرت اور بوس و کناراس وقت تک حلال نہیں جب تک طواف زیارت یعنی طواف فرض سے فارغ نہ ہو جائے۔ (زیدہ)

مسئلہ ....عورت کے لئے سرکے بال منڈ واناحرام ہے اس کئے صرف قصر کرنے کا تھم ہے یعنی تمام سرکے بالوں کو انگل کے ایک پورے کے برابر کائے یا کٹوائے اگر چوتھائی سرکے بال بھی ایک پورے کے برابر کٹ گئے تو احرام سے نکلنے کیلئے کافی ہے۔ (زبدہ)

مسئلہ ۔۔۔۔۔رکے بال منڈ وانے یا کتر وانے سے پہلے ناخن کا ٹنایالبیں تر اشنا جا ئزنہیں ایسا کرے گاتو کفارہ لازم ہوگا۔ (غنیة )

مسئلہ .....ج کاحلق منی میں کرنا سنت ہے کیکن حدود حرم میں کسی اور جگہ کر لیا تو یہ بھی جائز ہے اور اگر حد حرم سے باہر جا کر حلق کیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ (حیات القلوب)

# قربانی اور بال کٹوانے ہے متعلق ایک آسانی

جمرۂ عقبہ کی رمی کے بعد دوواجب یعنی قربانی پھرحلق دسویں تاریخ کولازمی نہیں بارہویں تک بھی کر سکتے ہیں ، اگر جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کرنالوگوں کے ہجوم کی وجہ سے مشکل ہوتو بلاضرورت اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیس آج نہیں ہوسکی تو کل پرسوں تک قربانی کر سکتے ہیں البتہ قران یا تہتے کرنے والا جب تک قربانی نہ کر لے حلق یا قصر نہ کرے والا جب تک قربانی نہ کر لے حلق یا قصر نہ کرے احرام سے خارج نہیں ہوگا۔

# طواف زیارت کن دنوں میں کیا جاسکتا ہے

احرام کے بعد مج کے رکن اور فرض کل دو ہیں ایک وتو ف عرفات دوسر ہے طواف زیارت جودسویں تاریخ کو ہوتا ہے اس طواف کی سنت رہے کہ رمی ، قربانی اور حلق کے بعد کیا جائے ۔اگر ان سے پہلے طواف زیارت کرے گا تو بھی فرض ادا ہوجائے گا۔

مسئله .....طواف زیارت کاافضل دن دسویں ذی الحجہ ہے کیکن ہار ہویں تاریخ کوآ فتاب غروب ہونے سے پہلے پہلے کرلے تو یہ بھی جائز ہے اگر ہار ہویں تاریخ گذرگئی اور طواف زیارت نہ کیا تو تاخیر کی وجہ سے دم دینالازم ہوگا اور طواف پھر بھی فرض رہے گا۔

بیطواف کسی حال میں نہ فوت ہوتا ہے اور نہ اس کابدل دے کر ادا ہوسکتا ہے بلکہ آخر عمر تک اس کی ادائیگی فرض رہے گی اور جب تک اس کوا دانہیں کرے گا جج ادا نہ ہوگا اور بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار حرام رہے گی۔ (غیمہ)

مسئلہ .....طواف زیارت سے فارغ ہوکرممنوعات احرام سب حلال ہو جاتی ہیں ، بیوی سے مباشرت بھی حلال ہوجاتی ہے۔

مسئلہ ۔۔۔۔جوعورت حالت حیض یا نفاس میں ہواس کے لئے طواف کرنا جائز نہیں دسویں تاریخ کو یااس سے پہلے حیض یا نفاس شروع ہو گیااور بار ہویں تاریخ تک بھی فراغت نہ ہوتو وہ طواف زیارت کومؤخر کرے اور اس تاخیر پراس کے ذمہ دم لازم نہیں ہے لیکن جب تک حیض ونفاس سے پاک نہ ہوجائے طواف زیارت نہیں ہوسکتا اور طواف زیارت نہیں ہوسکتا اور طواف زیارت کے بغیر وطن کو واپسی نہیں ہوسکتی اگر واپس ہوجائے تب بھی عمر مجر بیفرض لازم رہے گا اور پھر دوبارہ حاضر ہوکر طواف کرنا پڑے گا اس لئے حیض ونفاس سے پاک ہونے کا انتظار لازم ہے۔

### صفاومروہ کے درمیان حج کی سعی

جوشخص حج کی سعی طواف قد وم کے ساتھ کر چکا ہے اب نہ سعی کرے اور نہ طواف زیارت میں اضطباع ورمل کرے البتہ مفرد جس نے طواف قد وم کے ساتھ سعی نہیں کی اور قارن و متمتع جنہوں نے وقوف عرفات سے پہلے صرف عمرہ کی سعی کی ہے حج کی سعی نہیں کی ان پر واجب ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی کریں اور طواف زیارت کے ابتدائی تین شوط میں رمل بھی کریں اور طواف زیارت اگر سلے ہوئے کیٹر وں میں کر ہے تواضطباع نہیں سعی کا طریقہ بیان ہو چکا ہے طواف زیارت اور سعی کے بعد دسویں تاریخ کے سب کام پورے ہوگئے اب اس سے فارغ ہوکر پھرمنی حلا جائے۔

# حج كاچوتھادن گيارہ ذي الحجبہ

اب جج کے واجبات میں مختصر کام رہ گئے ہیں دویا تین دن منی میں رہ کر تینوں جرات کی رمی کرنا ہے ان دنوں کی را تیں بھی منی میں گذار ناسنت مؤکدہ ہے اور بعض کے نز دیک واجب ہے منی سے باہر مکہ میں یا کسی دوسرے مقام میں رات گزار نا ممنوع ہے (ارشادالیاری)

اگر قربانی یا طواف زیارت کسی وجہ سے دس تاریخ کونہیں کر سکا تو آج گیارہویں تاریخ کوکر لے اور بہتریہ ہے کہ ظہر سے پہلے اس سے فارغ ہوجائے زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر کے بعد متیوں جمرات کی رمی کرنے کے لئے روانہ ہو جا کیں۔ آج کی رمی کا وقت مستحب زوال کے بعد سے شروع ہو کرغروب آفتاب تک ہے غروب کے بعد کروہ ہے گر بار ہویں تاریخ کی ضبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے رمی کر لی جائے تو ادا ہوجاتی ہے دم دینا نہیں پڑتا اور اگر بارھویں تاریخ کی ضبح ہوگئ تو اب گیار ہویں تاریخ کی رمی کا وقت فوت ہوگیا اس پر قضا بھی لازم ہاور جزاء میں دم بھی واجب ہے بعنی بارھویں تاریخ کو اس دن کی رمی بھی کرے اور گیارھویں کی فوت شدہ رمی کی بھی قصا کر نے کی وجہ سے دم بھی دے گیارھویں کی تاریخ کی رمی اس ترتیب سے کرے کہ پہلے جمرہ اولی پر آگر سات کنکریوں ہے رمی تاریخ کی رمی اس ترتیب سے کرے کہ پہلے جمرہ اولی پر آگر سات کنکریوں ہے رمی اس طریقہ سے کرے جس طرح دس تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کر چکا ہے۔ اس کی رمی اس طریقہ سے کرے جس طرح دس تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کر چکا ہے۔ اس کی رمی اتنی دری ٹھر بڑا سنت ہے جتنی دریویں بیس آئیتیں پڑھی جا سیس اس وقفہ میں تکبیر تہلیل و استغفار اور درود شریف میں مشغول رہے اپنے اور اپنے احباب اور عام مسلمانوں کے استغفار اور درود شریف میں مشغول رہے اپنے اور اپنے احباب اور عام مسلمانوں کے لئے دعا کرے کہ پھی قبولیت کامقام ہے۔ (زیدہ)

اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پرآئے اور اس طرح سات کنگریاں اس جمرے کی جڑ میں مارے جس طرح پہلے کر چکا ہے اور اس کے بعد بھی مجمع سے ہٹ کر قبلہ رخ ہوکر دعا واستغفار میں کچھ در مشغول رہے پھر جمرہ عقبہ پرآئے اور یہاں بھی حسب سابق سات کنگریوں سے رمی کرے اور اس کے بعد دعا کے لئے نہ گھبرے کہ یہاں سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آج کی تاریخ کا اتنا ہی کام تھا جو پورا ہو گیا باتی اوقات اپنی جگہ پرمنیٰ میں گزارے ، ذکر اللہ ، تلاوت ، دعا میں مشغول رہے ۔ غفلتوں اور فضول کا موں میں وقت ضائع نہ کرے۔

# حج كايانجوال دن ١٢رزى الحجه

اگر قربانی یا طواف زیارت گیارھویں تاریخ کوبھی نہ کرسکاتو آج بارھویں تاریخ کوکر لے اور آج کا اصل کام صرف تینوں جمرات کی رمی کرے جس طرح گیارہ ذی الحجہ کوکی ہے۔ اب تیرھویں تاریخ کی رمی کے لیے منی میں مزید قیام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے اگر چاہ ہو آج بارہویں کی رمی سے فارغ ہوکر مکہ معظمہ جاسکتا ہے بشر طیکہ سورج غروب ہونے سے پہلے منی سے نکل جائے آگر بارھویں تاریخ کا آفتاب منی میں غروب ہوگیا تو منی سے نکل جائے آگر بارھویں تاریخ کا منی میں قیام کرے اور تیرھویں تاریخ کورئی کرے مکہ معظمہ جائے آگر بعد غروب مکہ منی میں قیام کرے اور تیرھویں تاریخ کورئی کرے مکہ معظمہ جائے آگر بعد غروب مکہ منی میں قیام کرے اور تیرھویں تاریخ کورئی کرے مکہ معظمہ جائے آگر بعد غروب مکہ اس دن کی بھی اس کے ذمہ واجب ہوجاتی ہے بغیر رمی کئے ہوئے جانا جائز نہیں آگر بغیر رمی چلا جائے گاتو دم واجب ہوگا البتہ تیرھویں تاریخ کی رمی میں میں ہولت ہے کہ بغیر رمی چلا جائے گاتو دم واجب ہوگا البتہ تیرھویں تاریخ کی رمی میں میں ہولت ہے کہ وہ زوال آفی الب سے پہلے بھی جائز ہے باقی طریقہ وہی ہے جواا آزادی الحجہ کی رمی کا

مسئلہ ..... تیرھویں تاریخ کی شب میں منی کا قیام اور تیرھویں تاریخ کی رمی اصل سے واجب نہیں مگر افضل ہے البتہ تیرھویں کی ضبح منیٰ میں ہوجائے تواس دن کی رمی بھی واجب ہوجاتی ہے۔

### منیٰ سے مکہ معظمہ کوواپسی

اب منیٰ سے فارغ ہوکر مکہ معظمہ کو واپس آئے راستہ میں مقام محصب میں

تھوڑی دریٹھ ہرناسنت ہے مگر آج کل موٹروں کی سواری عمو ماً اختیار میں نہیں ہوتی اس کے داستہ میں ٹھہرنے کا موقع نہ لیے راستہ میں ٹھہرنے کا موقع نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ (زیدہ)

اب اس کے ذمہ جج کے کامول میں صرف ایک طواف وداع باقی رہاہے جو مکہ واپس ہوتے وقت واجب ہے جب تک مکہ مرمہ میں قیام رہے دوسر نظی طواف اپنی قدرت کے مطابق کثر ت سے کرتار ہے حرم شریف کی حاضری بیت اللہ کا طواف اور بیت اللہ کو بقصد تعظیم دیکھنا ہے م میں نمازیں اور ذکروتلاوت کو غنیمت جانے کہ پھر معلوم نہیں نصیب ہویا نہ ہو۔ کم از کم ایک قرآن شریف حرم شریف میں ختم کرنے کی کوشش کرے اور صدقہ خیرات جتنا کرتار ہے کرے۔ اہل مکہ سے محبت اور ان کی تعظیم وادب ضروری سمجھے ان کی حقارت سے انتہائی پر ہیز کرے اور چھوٹے بڑے ہوئے کا اور اہتمام کرے کیونکہ حرم مکہ میں جیسا عبادات کا ثوب ایک لاکھ کی برابر ہے اسی طرح وہاں جو گناہ سرز د ہوجائے تو اس کا وبال بھی بہت ہی بڑا ہے۔ (زیدہ)

#### طواف وداع

میقات ہے باہر رہنے والوں پر واجب ہے کہ جب مکہ شریف ہے واپس جانے لگیں تو زخصتی طواف کریں اور پیر جج کا آخری واجب ہے اور اس میں جج کی تینول قسمیں برابر ہیں یعنی ہرسم کا حج کرنے والے پر واجب ہے بیطواف اہل حرم اور حدودمیقات کے اندرر ہے والوں پر واجب نہیں۔

هسئله .....جوعورت جج کے سب ارکان وواجبات اداکر چکی ہے اوراس کا محرم روانہ ہونے لگا اورعورت کواس وفت حیض یا نفاس شروع ہوجائے تو طواف صدر اس عورت کے ذمہ واجب نہیں رہتااس کو جائے کہ مسجد میں داخل نہ ہومگر درواز ہ کے اس عورت کے ذمہ واجب نہیں رہتااس کو جائے کہ مسجد میں داخل نہ ہومگر درواز ہ

پاس کھڑی ہوکر دعا ما نگ کر رخصت ہوجائے عورت کے محرم اور قافلہ والوں پر لازم نہیں ہے کہ اس کے پاک ہونے تک تھہریں اپنی صوابدید سے جب چاہیں روانہ ہوجا کیں اور بیعورت بھی ساتھ چلی جائے۔ (حیات القلوب)

مسئلہ ..... طواف وداع کے لئے نیت بھی ضروری نہیں اگروایسی سے پہلے کوئی طواف نفلی کرلیا ہے تو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہوجا تا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ مستقل نیت سے واپسی کے عین وقت پر ریطواف کرے۔ (زیدہ وغنیة )

مسئلہ .....اگرطواف صدر کر لینے کے بعد کسی ضرورت سے پھر مکہ میں قیام کرے تو پھر چلنے کے وقت طواف و داع کا اعاد ہ مستحب ہے۔ (زیدہ)

مسئلہ ..... طواف و داع کے بعد دوگانہ طواف پڑھے پھر قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑا ہوکر زمزم کا پانی پیئے ، پھر حرم نثریف سے رخصت ہو۔ (زیدہ)

هسئله ..... طواف وداع سے پہلے مکہ عظمہ میں قیام کے زمانہ میں بیھی اختیار ہے کہ عمرے زیادہ کرتا رہے جس کے لئے حدحرم سے باہر جا کراحرام باندھنا ضروری ہے قریبی حدحرم مقام تعیم ہے وہاں سے احرام باندھ کرآئے اور عمرے کے افعال اداکرے اس میں اختلاف ہے کہ زیادہ عمرے کرنا بہتر ہے یا مکہ مکرمہ مسجد حرام میں تھم کر کثر ت سے طواف کرنا بہتر ہے ۔ حضرت ملاعلی قاری طواف کثر ت سے کرنے وزیادہ عمرے کرنے برتر جیح دیتے ہیں اور صحابہ وتا بعین کے مل کے ساتھ بہی زیادہ قریب ہے۔ (واللہ بجائے تعالی اعلی)

### جنایات اوران کی جزاء

ممنوعات احرام اور دیگرا دکام حج کی خلاف ورزی کو جنایت کہاجا تا ہے۔ان جنایتوں پرشریعت میں کچھ جزائیں (کفارے)مقرر ہیں جو جنایت کرنے والے پرلازم ہوتی ہیں۔ان کی تفصیل تو بڑی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے ہم یہاں زیادہ جوا ہرالفقہ جلد چہارم پیش آنے والےضروری مسائل درج کرتے ہیں۔

جنابات كيشمين

جنایات حج دوشم کی ہیں۔

اول ..... جنایات احرام یعنی حالت احرام میں جوکام ناجائز بیں ان کاار تکاب۔ دوم ..... جے کے واجبات میں سے کسی واجب کوٹرک کردینا یا کسی طرح اس میں کوتا ہی ہونا۔

فشم اول جنایات احرام اوران کی جزائیں جنایات احرام کے متعلق پہلے ضابطہ کے طور پر چند ضروری ہدایات لکھی جاتی ہیں۔ بدايت نمبرا

جنایات احرام حسب ذیل ہیں:۔

ا....خوشبولگانا

٢..... مر د کوبدن کی جیئت پرسلا ہوایا بنا ہوا کپڑا بہننا

٣.....مردول كوسراور چېره ژهانكنااورغورت كوصرف چېره ژهانكنا

سے جسم کے سی حصہ کے بال دور کرنا

۵....ناخن کاشا

٢ ..... اين بدن يا كبرے سے جوں مارنا يا جداكرنا

ے....جماع کرنایاشہوت کے ساتھ ہوس و کنار کرنا

٨....ختکي کے حانور کا شکارکرنا۔(غنیة)

#### بدایت نمبر۲

ممنوعات احرام کامعاملہ عام عبادات سے مختلف ہے اس میں بھول چوک، خطا، اور عذر بلاعذر ہر حال میں جزاء لازم ہوتی ہے احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرناخواہ ناواقفیت سے ہو یا خطا اور بھول سے یا کسی کی زبردسی سے اورخواہ جاگتے ہوئے ہو یا سوتے ہوئے ہویا ہے ہوشی اور نشے میں ہویا تنگدی اور مجبوری سے خود کرے یا دوسراس کے کہے بغیر اس کے ساتھ کرے۔ مثلاً زبردسی اس کوخوشبولگا دے ہر حال میں جزاء محرم پر واجب ہوتی ہے اور اس مثلاً زبردسی مرداور عورت سب برابر ہیں (زبدہ)

البتہ بھول چوک، یاعذر سے خلاف ورزی کرنے میں گناہ ہیں ہوتا صرف جزاء
لازم ہوتی ہے اور بلا عذر کرنے میں گناہ بھی ہوتا ہے اور جزاء بھی لازم ہوتی ہے۔ (غنۃ)
کوئی پیسے والا اگر بلا عذر ممنوعات احرام کی خلاف ورزی اس بناء پر کرے کہ
جزاء یعنی دم دے دے گاتو سخت گناہ گار ہے اس پر جج مبر ور مقبول نہیں ہوتا۔ (زبدہ)
عذر اور بلا عذر میں دوسرا فرق سے ہے کہ بلا عذر خلاف ورزی کی صورت میں
جو جزاء مقرر کی گئی ہے وہ ہی واجب ہوتی ہے اس کے بدلے میں روزے رکھنا کافی
نہیں ہوتا اور جوخلاف ورزی عذر سے کی جائے تو اس میں اس طرح کی سہوتیں ہیں
جن کا بیان آ گے آرہا ہے۔

### مدايت نمبرس

جنایات کی جزاء کا فوراً ادا کرنا واجب نہیں مگر افضل ہے ہے کہ جلد ادا کردے مرنے سے پہلے ادا کرنا واجب ہے اگرخود نہ کرسکا تو اس کی وصیت کرنا واجب ہے بغیر وصیت کے بھی اگر وارث احسانا اس کی طرف سے ادا کردیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ

اس کومیت کی طرف سے ادبیگی قرار دیدیں مگر وارث میت کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا۔ (زبدہ)

ہدایت نمبرہ: اصطلاحات کی تشریح

:07

جس جگہلفظ دم بولا جاتا ہے اس سے مراد بکری یا بھیٹر یاساتواں حصہ گائے کا یا اونٹ کا ہوتا ہے اور اس میں وہ تمام شرائط ضروری ہیں جو قربانی کے جانور کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔

بدنه:

جہاں بولا جاتا ہے اس سے مراد پوری گائے یا پورااونٹ ہوتا ہے اور یہ پوری گائے یا پورااونٹ ہوتا ہے اور یہ پوری گائے یا اونٹ کی قربانی صرف دو جنایتوں میں لازم ہوتی ہیں ایک حیض یا نفاس یا جنابت کی حالت میں طواف زیارت کرنا دوسرے وقوف عرفہ کے بعد حلق یا قصر اور طواف زیارت سے پہلے جماع کرنا۔

#### اورلفظ صدقه:

جہاں مطلق ہواس کی خاص مقدار ساتھ نہ کھی ہواس سے صدقۃ الفطر کی مقدار مراد ہوتی ہے بعنی ہونے دو کلو گیہوں یا اس کی قیمت اور جہاں لفظ صدقہ کے ساتھ اس کی کوئی مقدار بھی کھی ہووہاں وہی مقدار واجب ہوگی (زیدہ) ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلق صدقہ کے بجائے کہا جاتا ہے اور پچھ صدقہ کردے اس میں مٹھی بھرغلہ یا اس کی قیمت یا ایک روٹی یا ایک قرش نفذ دے دینا بھی کافی ہوتا ہے۔

روزي:

جنایات کی بعض صورتوں میں ایک یا تین یا دس روز ہے بھی واجب ہوجاتے ہں جن کی کچھ تفصیل آ گے آئے گی۔

### جنايات ميں عذراور بلاعذر كافرق

عذر سے مرادال جگہ بخار، شدید سردی، شدید گرمی، زخم، در دسر، جو ئیں، اور ہر وہ بیاری ہے جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو، مرض کا ہمیشہ رہنایا ہلاکت تک پہنچنے کا خطرہ شرط نہیں (زبدہ) خطا بھول چوک ، بے ہوشی ، نیند اور مفلسی عذر نہیں (زبدہ) دونوں قسموں میں کسی انسان کا جربھی عذر معتبر نہیں۔

اگر بیاری وغیرہ کے عذر سے سلا ہوا کپڑا پہنا یا خوشبواستعال کی یابال کوائے یا سرکو یا چہرہ کو کپڑے سے اس طرح چھپایا کہ کہ کپڑا اس کے چہرے کو لگا ہوا رہاتوان سب صورتوں میں اگر جنایت کامل ہوئی تو اختیار ہے کہ دم دے یا تین روز ہے رکھے یا چھسکینوں کو بقد رصد قتہ الفطر صدقہ دے یعنی ہر مسکین کو بونے دو کلوگندم یا اس کی قیمت دے اور اگر جنایت کامل نہیں تو دو چیز وں کا اختیار ہے کہ جوصد قہ واجب ہوا ہے یعنی ایک صدقۃ الفطر مقدار کی وہ ادا کرے یا اسکے بدلے ایک روزہ رکھے (ارشاد الساری) ایک صدقہ دے یا ایک روزہ رکھے تین یا دو چیز وں میں اختیار صرف عذر کی حالت میں ہے اور بغیر عذر کے کرے گا تو کامل جنایت میں دم اور ناقص میں صدقہ متعین ہے روزے سے جزاء ادا نہ ہوگی اور جنایت کامل اور ناقص کی تفصیل حسب ذیل ہے (غیہ زبرہ)

### جنایت کامل یا ناقص کی تشریح

جنایت کاملِ یا ناقص کی تفصیل ہرا یک قشم کی جنایت میں الگ الگ ہے جس کا بیان پیہے۔

### بدن پرخوشبواستعال کرنے کی جنایت

اگرکسی بڑے عضومثلاً سریا داڑھی یا ہتھیلی یا ران یا پنڈلی پر پورے عضوکوخوشبو لگائی تو جنایت کامل ہوگئی اگر چہ ذرا دیر ہی استعال کی ہواس صورت میں بغیر عذر کے دم لا زم ہے اگرفوراً ہی اس کو دھوڈ الا ہوتب بھی دم ساقطنہیں ہوگا۔ (ندیة )

اورعذر کی صورت میں مذکورہ سابق تین اختیار ہیں کہ دم دے یا تین روزے رکھے یا چھے مسکینوں کو بقدرصد قتہ الفطر اداکرے اگر کسی چھوٹے عضوجیسے ناک، کان، آنکھ ، مونچھ، انگلی کوخوشبولگائی یابڑے عضو کے کسی حصہ کوخوشبولگائی پورے عضو کونہیں تو جنایت ناقص ہے اس میں ایک مسکین کوصد قہ بقدرصد قتہ الفطر کے واجب ہے اور عذر کی حالت میں ایک روز ہ بھی قائم مقام ہوسکتا ہے (زیدہ وارشادالیاری)

مسئل مسئل مسئل میں بعض لوگ اس پر خوشبولگی ہو (جے کے موسم میں بعض لوگ اس پر خوشبولگی ہو (جے کے موسم میں بعض لوگ اس پر خوشبولگا دیتے ہیں ) اور طواف کرنے والامحرم ہوتو اس کا استلام جائز نہیں بلکہ ہاتھوں سے اشارہ کرکے ہاتھوں کو بوسہ دے لے اگر محرم نے حجر اسود کا استلام کیا اور اس کے منہ یا ہاتھ کوخوشبولگی پس اگر بہت لگی تو دم اور تھوڑی لگی تو صدقہ لا زم ہوگا۔ (غیة )

مسئلہ ....بریاہتھ یاڈاڑھی کوحالت احرام میں مہندی لگا ناممنوع ہے اگر پورے سریاپوری ڈاڑھی یا چوتھائی سریاچوتھائی ٔ داڑھی کومہندی لگائی اورمہندی تیلی

<sup>(</sup>۱) اس مسئلہ میں چوتھائی داڑھی کا تھم ندز بدہ میں ہے نہ شرح زبدہ میں نہ غذیة میں احقر کوملا۔ رفیع ۲ مر۵ ۱۳۲۳ ۱

تیلی لگائی خوب گاڑھی نہیں لگائی تو دم واجب ہے اوراگر گاڑھی گاڑھی لگائی تو دودم واجب ہوں گے۔ایک دم خوشبو کی وجہ سے دوسرا دم سریا چہرہ ڈھانکنے کی وجہ سے یہ اس صورت میں ہے جب کہ سارے دن یا ساری رات لگائے رکھا اوراگر ایک دن یا رات سے کم لگایا تو ایک دم اورا کیک صدقہ واجب ہوگا یہ مرد کا تھم ہے عورت پر ایک ہی دم واجب ہوگا یہ مرد کا تھم ہے عورت پر ایک ہی دم واجب ہوگا یہ مرد کا تھم ہے تورت پر ایک ہی دم واجب ہوگا یہ مرد کا تھم ہے تورت پر ایک ہی دم واجب ہوگا یہ مرد کا تھم ہے تورت پر ایک ہی دم واجب ہوگا کے ویکہ اس کے لئے سرڈ ھانگنا ممنوع نہیں۔

مسئے ہے۔ بوتا ہے آگر عورت ہتھیلی کومہندی لگائے تو دم واجب ہوگا (غیّة )

مسئل۔ مسئلہ ۔۔۔۔۔ پان میں خوشبودارتمبا کو یاالانچی ڈال کرکھانامحرم کے لئے بالا تفاق مکروہ ہےاور کتب فقہ کی بعض عبارات سے دم لا زم ہونے کی طرف بھی اشارہ نکاتا ہے لہٰذااحتیاط ضروری ہے۔

مسئلہ .....اگرخوشبودارسرمہایک دوبارلگایا توصدقہ لازم ہےاوراگردوبار سے زیادہ لگایا تو دم واجب ہوگا۔ بلاخوشبوکا سرمہ لگانے میں نہ پچھ حرج ہے اور نہ پچھ واجب ہے (ندیة )

مسئلہ .....احرام کے بعد گلے میں پھولوں کا ہارڈ النامکروہ ہے عام طور پر لوگ اس طرف خیال نہیں کرتے ہیں اور خوشبودار پھل یا پھول قصداً سونگھنا بھی مکروہ ہے مگراس سے کچھلازم نہیں ہوتا۔ (غیۃ )

مسئلہ .....اگر چنداعضاءکوتھوڑی تھوڑی خوشبولگائی تواگرسب مل کرایک بڑے عضو کے برابر ہوجائے تو دم لازم ہوگا ورنہ صدقہ ۔ (زیدہ)

ضروري وضاحت

یہ اس وقت ہے جبکہ خوشبوتھوڑی مقدار میں ہواور اگر خوشبو زیادہ ہوتو پھر

چھوٹے بڑے عضو کا اور عضو کا لم اور ناقص کا کوئی فرق نہیں ہر حال میں دم لازم ہوگا اور عذر کی صورت میں مذکورہ بالاتین اختیار ملیں گے اور تھوڑا زیادہ ہونا ہر خوشبو کا الگ الگ ہوتا ہے جس کوعرفی طور پر زیادہ سمجھا جائے وہ زیادہ کہلائی جائے گی۔مثلاً مثک کی قلیل مقدار بھی جو عام استعمال کے لحاظ ہے کثیر بھی جائے وہ کثیر ہی میں داخل ہوگ اور اگر وہاں قلیل و کثیر کا رواج نہ ہو یعنی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ عرف میں اسے زیادہ سمجھا جاتا ہے یا کم تو جس کوخوشبو گلی ہے اس کی رائے میں جو زیادہ معلوم ہواس پر زیادہ کا اور اس کی رائے میں جو زیادہ معلوم ہواس پر زیادہ کا اور اس کی رائے میں جو کم معلوم ہواس پر نیادہ کا اور اس کی رائے میں جو زیادہ معلوم ہواس پر زیادہ کا اور اس کی رائے میں خوشبو استعمال کرنے کی جنایت

مسئل مسئل مسئل مسئل اخوشبوکی چیز میں بھراہوا پہنے اگر خوشبو بہت ہے گر بالشت کور بالشت سے کم لگی ہوئی ہویا خوشبوتھوڑی ہے مگر بالشت در بالشت سے زیادہ میں لگی ہے تواہیے کپڑے کو جوشخص سارے دن یا ساری رات پہنے رہتا ہو جنایت کامل ہوگئی اس پردم لازم ہے (زیدہ)

اگرخوشبوتھوڑی ہواور بالشت در بالشت سے کم میں لگی ہوتو صدقہ دے اگر چہ سارا دن پہنے رہے اور ایسے کپڑے کو ایک دن سے کم میں پہننے کی صورت میں بھی صدقہ ہی ہے (زیرہ)

اورایک دن ہے کم میں اگر چہ بہت خوشبوہ واور بالشت در عبالشت میں بھراہوا ہوتو صدقہ ہے اور عذر کی وجہ سے لگائی ہوتو صدقہ کی بجائے ایک روز ہ بھی رکھ سکتا ہے

<sup>(</sup>۱) : بالشت در بالشت سے مرادیہ ہے کہ لمبائی میں بھی ایک بالشت ہواور چوڑائی میں بھی ایک بالشت۔ دیکھتے ارشاد الساری (محمد رفع عثانی)

<sup>(</sup>۲) : بالشت در بالشت کا تحکم بھی ان سب مسائل میں وہی ہے جو بالشت در بالشت ہے کم کا ہے کذافی ارشا دالساری وزیر د۔ (محدر فیع عثانی غفرلہ واوالدیہ)

اورآ دھی رات ہے آ دھے دن تک ایک دن شار ہوگا۔ (زبدہ)

مسئلہ مسکلہ کے جانے کی چیز میں اگرخوشبوملاکر پکائی گئی ہوتواس کے کھانے سے پچھلازم نہیں ہوتااگر چہخوشبوآ رہی ہواور غالب ہی کیوں نہ ہواگر کھانا کھانے بعد خوشبو ملائی گئی جیسے مصالحہ ، دار چینی ، الا پچکی وغیرہ ڈالتے ہیں تو ایسا کھانا کھانے سے بھی پچھلازم نہ ہوگا البتہ اگر کھانے میں خوشبوآ رہی ہوتو یہ فعل مکروہ ہوگا اوراگر ایسی چیز کھائے جس میں خوشبوملائی ہوئی ہو مگروہ پکایا نہیں گیا جیسے چٹنی ، اچار وغیرہ تو اگر خوشبو غالب ہے تو دم واجب ہوگا جب کہ مقدار کھانے کی زیادہ ہوا ورتھوڑا سا کھائے تو صدقہ دے اگر چہخوشبونہ آتی ہو کیونکہ اس صورت میں جزاء کا مدار اجزاء پر ہے نہ کہ خوشبو آتے پر۔اگر اس طرح کا کھانا تھوڑا تھوڑا گئی بار کھایا تو دم لازم ہوگا۔ بغیر پکائے ہوئے کھانے کی چیز عالب ہے تو بچھ ہوئے کھانے کی چیز عالب ہے تو بچھ لازم نہیں اگر چہ بہت کھائے لیکن اگرخوشبو تاتی رہی تو مکروہ ہوگا۔ (غیتہ ، زبرہ)

هسئله .....اگر سی نے بہت ی خوشبو چبالی مثلاً زعفران چبائی اور منہ کے اکثر حصہ میں نہیں لگی تو صدقہ لا زم اکثر حصہ میں نہیں لگی تو دم واجب ہے اور منہ کے اکثر حصہ میں نہیں لگی تو صدقہ لا زم ہوگا یہ مسئلہ خالص خوشبو کھانے کا ہے جو نہ رکائی گئی ہے نہ کسی اور چیز کے ساتھ ملائی گئی ہو۔ (زیدہ)

هسسئله .....لیمن سوڈ ااور کوئی پانی کی بوتل یاشر بت جس میں خوشبونہ ملائی گئی ہوا حرام کی حالت میں پینا جائز ہے اور جس بوتل میں خوشبوملی ہوئی ہوا گرمعمولی خوشبوہوتو صدقہ واجب ہوگالیکن اگرایک ہی مجلس میں کئی بار پیئے تو دم واجب ہوگا اور اگر خوشبوغالب ہوتو ایک ہی بارزیادہ پینے میں دم واجب ہوجائے گا۔ (غنیة )

مسئلہ ....جس بستر میں خوشبولگائی ہومحرم کے لئے اس پر لیٹنا آ رام کرنا جائز نہیں اس کی جزاء میں وہی تفصیل ہے جواو پر کیڑے کے مسئلے میں بیان ہوئی۔

# جواہرالفقہ جلد چہارم سلے ہوئے کیڑے کا استعمال

جو کپڑ ابدن کی ہیئت برسلا ہوا یا بنا ہوا ہوا گراس کو پہنا اور پورے دن یا پوری رات پہنے رہاتو جنایت کامل ہے دم لازم ہوگا اور اس ہے کم وقت استعال کیا تو صدقہ واجب ہوگااورعذر بلاعذر کا فرق پہلے بیان ہو چکاہے۔(غنیة)

مسئله .....اگرکس فخص نے سلے ہوئے کپڑوں ہی میں احرام باندھ لیا یعنی نین احرام کی کرکے تلبیہ پڑھ لیا تو اگر تلبیہ پڑھنے کے بعد پورے دن سلے ہوئے كير بيني رباتو صدقه بفذرصدقة الفطرواجب ب- (غنة)

#### موزے پایُوٹ بُوتے پہننا

موزے اور ایسا جو نہ جوقدم کے چے میں ابھری ہوئی ہڈی تک چھیا لے جیسے انگریزی فل بوٹ میں اور بعض دیبی قتم کے جوتوں میں ہوتا ہے بیاحرام میں ممنوع ہے اگرابیا جوتایا موزہ ایک دن یا ایک رات پہنے رہا تو دم واجب ہے اور اس سے کم ميں صدقه بقذرصدقة الفطر - (غنية )

### سریاچېره ڈھانپنے کی جنایت

اگر مرد نے سریا چہرہ اورعورت نے چہرہ کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ لیا تو اگر ایک دن کامل یا ایک رات کامل ای طرح رکھا تو جنایت کامل ہوگئی دم لازم ہوگا اس ہے کم میں صدقہ واجب ہوگا اورعورت کواحرام کی حالت میں بھی سرچھیا نااسی طرح ضروری ہے جس طرح عام حالات میں اگر اس نے سر کھول دیا تو اس پر بچھ واجب نہیں کیونکہ سرکا چھیا نااس کے لئے احرام کا جز ونہیں ہے عام حکم ہے۔ (ہدایہ) **مسئلہ .....اگرسلا ہوا کپڑ اسارے دن پہنے رہے یاسرو چہرہ دن کھر** ڈ ھانکے رکھااوراس کا کفارہ ایک دم دیدیا مگر کیڑ ابدستوراستعال کرتار ہاتو دوسرا کفارہ

دیناہوگااوراگر چیمیں کفارہ دم نہیں دیا توایک ہی دم کافی ہوجائے گا۔ (زیدہ)

مسئلہ ..... چوتھائی سریا چوتھائی چېرہ کا ڈھانکنا سارے سراورسارے چېرہ کے حکم میں ہے۔ (زیدہ)

### بال منڈ وانے پابال کٹوانے کی جنایت

چوتھائی سریا چوتھائی داڑھی یا اس سے زیادہ کے بال منڈوائے یا کترائے یا کسی کے ذریعہ دورکرے یا اکھاڑے خواہ اختیار سے ہویا بے اختیار ہر حال میں جنایت کاملہ ہے جس کی جزاء میں دم لازم ہے۔(زیدہ)

مسئلہ ....ای طرح ایک پوری بغل منڈ وائی یا زیرناف کے پورے بال صاف کئے یا پوری گردن کے بال صاف کرائے تو دم لا زم ہے۔ (زیدہ)

مسئلہ .....اگر دوتین بال مونڈے یا کائے تو ہر بال کے بدلے میں ایک مٹھی گندم یا مکڑا روٹی کا صدقہ دے دے اور تین بال سے زائد میں پورا صدقۃ الفطر واجب ہے۔ (زیدہ)

مسئلہ ۔۔۔۔۔ اگر بال ازخود بغیرمحرم کے کسی فعل کے گرجا ئیں تو پچھلازم نہیں اور اگرمجرم کے ایسے فعل سے گریں جس کا وہ مامور ہے جیسے وضوتو تین بال میں بھی ایک مٹھی گندم کا صدقہ کافی ہے۔ (زیدہ)

مسئل مسائل میرے کا چوتھائی یااس سے زیادہ سرمونڈ ہے تو مونڈ نے والے پرصدقہ واجب ہے اور منڈ وانے والے پردم ۔ (زبرہ)

مسئلہ .....ناخن جاروں ہاتھ پاؤں کے ایک مجلس میں کاٹے یا صرف ایک ہاتھ پاؤں کے ناخن پورے کاٹے تو جنایت کا ملہ ہے دم لازم ہوگا۔ (زبدہ)

جوئيس مارنا

اگرایک جوں ماری یا کیڑا دھوپ میں ڈالا تا کہ جو ئیں مرجائیں یا کیڑا جوں مارے نے کے لئے دھودیا تو ایک جول کے عوض روٹی کا ٹکڑا اور دوتین کے بدلے میں ایک مٹھی گیہون دیدے اور تین سے زیادہ کے عوض اگر چہ گتنی ہی ہوں پوراصد قہ یعنی یونے دوکلودے۔(زیدہ)

مسئله .....اگر کپڑادھوپ میں ڈالا یادھویااور جو کمیں مرگئیں کیکن جو کمیں مارنے کی نیت نتھی تو کچھ واجب نہیں۔(ننیة)

مسئلہ .....اپنے بدن کی جوں کوسی دوسرے سے مروانایا پکڑ کرز مین میں زندہ ڈال دینا یا خود پکڑ کرکسی دوسرے کو مارنے کے لئے دے دیناسب برابر ہے سب صورتوں میں جزاءواجب ہوگی۔(غنیة)

### جنايات متعلقه جنسي خوا بشات

مسئل فی مسئل فی مسکی عورت یا مرد کاشہوت کے ساتھ بوسہ لینے یاشہوت کے ساتھ ہوت کے ساتھ ہوت کے ساتھ ہوتا ہے انزال ہویا نہ ہو۔ (غنیة )

مسئله .....اگروتوف عرفات سے پہلے جماع کرلیا تو ج فاسد ہوگیا اگلے سال یااس کے بعداس کی قضا بھی لازم ہے اور دم یعنی بحری ذرج کرنا بھی واجب ہے اگر دونوں محرم تھے تو دونوں پر ایک ایک دم ہوگا اور ج کے فاسد ہونے کے سبب افعال جج کوترک کر دینا جا ئر نہیں بلکہ عام حجاج کی طرح تمام افعال جج پورے ادا کرنا واجب ہے گراس سے اس کا جج ادانہ ہوگا بلکہ اگلے سال قضا کرنا واجب ہوگا اگر فاسد شدہ جج فرض تھا تب تو قضا واجب ہونا ظاہر ہے اور اگر جج نفل تھا تو وہ بھی چونکہ شروع کرنے فرض تھا تب تو قضا واجب ہونا ظاہر ہے اور اگر جج نفل تھا تو وہ بھی چونکہ شروع کرنے سے واجب ہوگیا اس کے اس کی قضا ضروری ہے۔ (غدیہ)

مسئله .....اگروقوف عرفات کے بعد طلق یا (قصر) اور طواف زیارت سے پہلے جماع کرلیا تو جج فاسد نہیں ہوا مگر ایک بدنہ یعنی سالم گائے یا سالم اونٹ ذکے کرنا لازم ہوگا۔ (غنیة وزیدہ)

مسئلہ .....اورا گرحلق یا قصر کے بعد طواف زیارت ہے قبل جماع کرلیا تو اس صورت میں بھی حج فاسد نہ ہوگالیکن جزاء میں ایک بکری واجب ہوگی بعض حضرات نے اس صورت میں بھی بدنہ ہی واجب کہا ہے۔ (غیۃ وزیرہ)

مسئله .....اورطواف زیارت کے بعد حلق سے پہلے جماع کیا تو بالا تفاق صرف دم واجب ہے اس صورت میں بدنہ واجب نہیں۔

### احرام میں شکار مارنا

هسئله .....احرام میں بکری، گائے، اونٹ، بھینس، مرغی، گھریلوجانوروں کا ذیح کرنا ہر حال میں ممنوع ہے خواہ پالتو کبوتر ہواس کی تحقیق ایک جدا گاندرسالہ میں لکھ دی گئی ہے کیونکہ حرم میں رہنے والے بہت سے لوگ پالتو کبوتر کا ذیح حلال سبجھتے ہیں جوغلط ہے۔ (غدیہ)

مسئلہ .....احرام میں ٹڈی مارنا بھی منع ہے ایک دوتین ٹڈی کے مارنے سے جو جا ہے تھوڑ ابہت صدقہ دے دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ایک تھجور ایک ٹڈی سے بہتر ہے (موطاممہ)

اور تین سے زیادہ میں نصف صاع گندم دے (زبدہ)اور ٹڈی کوحرم میں مارنے کا بھی وہی تھکم ہے جواحرام میں مارنے کا ہے (غدیۃ )

### حرم كاشكار مارنا يا درخت كاشأ

مسئلہ ....جرم میں شکار کرنامحرم اور غیرمحرم دونوں کے لئے جرام ہے اور حرم کی گھاس اور درخت کا ٹنا بھی ممنوع ہے اس میں جزاء لازم ہوجاتی ہے اگر ایساواقعہ ہوجائے تو کسی عالم سے دریافت کرلیں منی ،مزدلفہ، حدود حرم میں داخل ہیں یہاں کی گھاس وغیرہ کا شخے سے پر ہیز لازم ہے عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے اس کی گھاس کا شخے کا مضا نہ نہیں۔

# جنایات کی دوسری قشم متعلقه واجبات حج

بلااحرام میقات ہے آگے بڑھ جانا

مسئله ......اگرکوئی شخص عاقل بالغ جومیقات سے باہرر ہے والا ہوا ورمکہ میں داخل ہونے کا خیال رکھتا ہے ،خواہ حج وعمرہ کی نبیت ہو یا اور کسی غرض سے جانا چاہتا ہومیقات سے بلااحرام آگے مکہ مکرمہ کی طرف جائے گا تو گنہگار ہوگا اور میقات کی طرف لوٹنا واجب ہوگا اور اگر لوٹ کرمیقات پرنہ آیا اور میقات سے آگے ہی احرام باندھ لیا تو ایک دم دینا واجب ہوگا اور اگر میقات پرواپس آکراحرام باندھا تو دم ساقط ہوجائے گا۔ (عنیة)

ہے وضویا جنابت یا حیض ونفاس کی حالت میں طواف کرنایا طواف کے چکروں میں کمی کرنا

مسئله .....اگربدن یا کپڑے پرطواف فرض یا طواف نفل کرتے وقت

نجاست لگی ہوئی تھی تو کچھ واجب نہ ہو گالیکن مکر وہ ہے۔ (زیدہ)

مسئل مسئل استاگر بورایا اکثر طواف زیارت بے وضوکیا تو دم دے اوراگر طواف قد وم یا طواف و داع یا نفل یا نصف طواف سے کم طواف زیارت بلا وضوکیا تو ہر کھیرے کے لئے بقدرصد قتہ الفطر صدقہ ہے اوراگر ان تمام صورتوں میں وضوکر کے طواف کا ارادہ کرلیا تو کفارہ اور دم ساقط ہوجائے گا۔ (عالمگیری)

مسئله .....اگر پورایا اکثر طواف زیارت جنابت یا حیض ونفاس کی حالت میں کیا توبدنہ (بعنی ایک اونٹ یا ایک گائے سالم) واجب ہوگا اور اگر طواف قد وم یا طواف و داع یا طواف نفل ان حالتوں پر کیا تو ایک بکری واجب ہوگی اور ان سب صورتوں میں طہارت کے ساتھ طواف کا اعادہ کر لینے سے کفارہ ساقط ہوجائے گا۔ (غنیة )

مسئله .....جوطواف جنابت یا حیض ونفاس کی حالت میں کیا ہواس کا اعادہ واجب ہے اور جو بے وضو کیا ہے اس کا اعادہ مستحب ہے۔ (زیدہ)لیکن اگر اعادہ نہ کیا تو نہ کورہ بالا جزاء دینالا زم ہے۔

مسئل۔ مسئلہ سساگر سعی پہلے طواف کے بعد کر چکا ہوتو سعی کا اعادہ نہ کرے کے دور کے پہلاطواف معتبر ہوگیا لیکن ناقص ہونے کی وجہ سے اعادہ کیا گیا ہے اور دوسراطواف صرف اس نقصان کی تلافی کے لئے ہے۔ (زیدہ)

مسئل۔ سطواف زیارت ایا منح میں بے وضوکرلیا تو اگراس کے بعد طواف و داع ایا منح میں ہی با وضوکرلیا تو بیطواف زیارت بن جائے گا اور اگرایا منح کے بعد کیا تو طواف زیارت کے قائم مقام نہ ہوگا بلکہ دم واجب رہےگا۔ (زیدہ)

مسئله .....طوافعمره پورایاا کثریااقل اگر چهایک ہی چکر ہوا گر جنابت یا حیض ونفاس کی حالت میں یا بے وضو کیا تو دم واجب ہوگا۔ (زیدہ)

مسئله.....اورا گرطواف کااراده کرلیا تو دم ساقط ہوجائے گا۔ (ندیہ)

مسئله ....عمره کے کسی واجب کے ترک کرنے سے بدنہ یاصد قہ واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف دم (یعنی ایک بکری یا ساتواں حصہ گائے یا اونٹ کا) واجب ہوتا ہے لیکن عمرہ کے احرام میں ممنوعات احرام کے ارتکاب سے مثل احرام حج کے دم یا صدقہ واجب ہوتا ہے۔ (زہرہ)

مسئله .....اگرطواف قد وم یاطواف و داع کاایک چکریا دوتین چکرترک كئے تو ہر چكر كے بدلے يورا صدقہ واجب ہوگا اور جار چكريا زيادہ چھوڑ دے تو دم واجب ہوگا اور طواف قدوم بالکل چھوڑنے کی وجہ سے کچھ واجب نہ ہوگالیکن چھوڑ نا مکروه اور براہے۔ (زیدہ)

مسئله .....اگرطواف قد وم شروع کرنے کے بعد چھوڑ اتو اکثر اشواط میں دم ہے اور اقل میں ہر شوط کے بدلے صدقہ مثل طواف صدر کے ہے اور نفلی طواف کا حکم مثل قدوم کے ہے۔ (غنیة ،شای) سعی کی جنایات

مسئلہ .....اگر پوری سعی یا اکثر چکر سعی کے بلاعذر ترک کئے یا بلاعذر سوار ہوکر کئے توجج ہو گیالیکن دم واجب ہوگااور پیدل اعادہ کرنے سے دم ساقط ہوجائے گااور اگر عذر کی وجہ سے سوار ہوکر سعی کی تو کچھ واجب نہ ہوگا اور ایک یا دوتین چکر سعی کے چھوڑ دیتے پابلاعذرسوارہ وکر کئے توہر چکر کے بدلے صدقہ لازم ہوگا۔ (غنیة کذافی زبدہ ص۱۰۰)

### غروب آفتاب ہے قبل عرفات ہے نکل آنا

مسئله .....اگرعرفات ہےغروب آفتاب سے پہلےنکل گیا تو دم واجب ہوگااگر چہ بھا گے ہوئے اونٹ کو پکڑنے کے لئے پاکسی شخص کو تلاش کرنے کے لئے نکلا ہو البتہ غروب ہے پہلے عرفات میں واپس آ گیا تو دم ساقط ہوجائے گا اور اگر

غروب کے بعدآ یا تو دم ساقط نہ ہوگا۔(زبرہ) بلا عذر وقو ف مز دلفہ ترک کرنا

مسئله .....اگروتوف مزدلفه بلاعذرترک کیاتو دم واجب ہوگااورا گرعذر کی وجہ سے ترک کیا تو دم واجب ہوگااورا گرعذر کی وجہ سے ترک کیا تو کچھوا جب نہ ہوگا۔ (ندیة )

دسویں تاریخ کے افعال خلاف تر تیب ادا کرنا

هسئله .....اگرمفردیا قارن یا متمتع نے رمی ہے پہلے سرمنڈ ایایا قارن اور متمتع نے ذکے سے پہلے نزکے کیا تو دم متمتع نے ذکے سے پہلے نزکے کیا تو دم واجب ہوگا کیونکہ ان چیزوں میں ترتیب واجب ہے مفرد کے لئے صرف رمی اور سرمنڈ انے میں ترتیب واجب ہے کیونکہ ذکے اس پر واجب نہیں اور قارن پر تینوں (یعنی منڈ انے میں ترتیب واجب ہے کیونکہ ذکے اس پر واجب نہیں اور قارن پر تینوں (یعنی رمی اور ذکے اور سرمنڈ انا) میں ترتیب واجب ہے ۔ اول رمی کرے اس کے بعد ذکے کرے اس کے بعد دنگ

#### جنايات متعلقه رمي

مسئلہ .....ایک دن کی رمی پوری ترک کردے یا اکثر کنگریاں چھوڑ دے تو دم واجب ہے مثلاً پہلے دن کی رمی میں چار کنگریاں چھوڑ دیں تین سے رمی کی یا باقی دنوں کی رمی میں گیارہ کنگریاں چھوڑ دیں دس سے رمی کی تو دم واجب ہوگا اگرایک دن سے زیادہ دنوں کی یا پورے چاروں دنوں کی رمی چھوڑ دی تب بھی ایک ہی دم واجب ہے۔ (زیدہ)

مسئلہ .....تیرھویں تاریخ کی رمی اس وقت واجب ہوتی ہے جب کہ نمیٰ میں تیرھویں تاریخ کی صبح ہوجائے اس صورت میں اگر کسی نے صرف تیرھویں تاریخ کی رمی چھوڑ دی تب بھی دم واجب ہوگا۔ (زبدہ)

### دم اورصدقه دینے کا طریقه اورمتعلقه تفصیلات

ا).....جتنے مسائل میں دم واجب ہونے کا ذکر ہے ان سب میں ضروری ہے کہ جانو رحدود حرم کے اندر ذرج کیا جائے حرم سے باہر ذرج کرنا کافی نہیں اور ذرج شدہ جانو رصد قہ کرنالا زم ہے اس میں خود کھانا یا اغنیاء کو کھلانا جائز نہیں۔(غدیہ)

۲) .....اگر بسبب مفلسی کے دم یاصدقہ میسر نہ ہوتو بیہ کفارہ اس کے ذمہ واجب ہوتا ہے جب میسر ہوادا کر ہے یعنی جس نے بلاعذر کے ایسی جنایات کی جس پردم یاصدقہ واجب ہے تو کفارہ اس پر ہمیشہ رہے گا جب تک ادا نہ کرے اس کے بدلے میں روزے رکھنے کا اختیار نہیں ہے ہاں اگر عذر سے ان پانچ جنایتوں کا ارتکاب کیا جو شروع میں لکھی گئی ہیں لیعنی (۱) سلا ہوا کپڑایا بوٹ موزے پہنے، (۲) یا خوشبواستعال کی (۳) یابال کٹوائے (۳) یامرد نے سرکویا چرہ کو کپڑے سے چھپایا یا عورت نے چرہ کو کپڑے سے اس طرح چھپایا کہ کپڑا اس کے چرے کو گا ہوار ہا۔ (۵) یا ناخن کا نے اور ان کی وجہ سے دم یاصدقہ واجب ہوا تو دم کے بجائے تین روزے رکھ لینا کافی ہے اور صدقہ کے بجائے ایک روزہ بھی کافی ہے۔ (دبدہ) تین روزے رکھ لینا کافی ہے اور صدقہ کے بجائے ایک روزہ بھی کافی ہے۔ (دبدہ)

۳) .....جنایات احرام میں قارن پردوجزا کمیں واجب ہوتی ہیں خواہ دم واجب ہوتی ہیں خواہ دم واجب ہوخواہ صدقد کیونکہ اس کے دواحرام ہوتے ہیں البتہ اگر قارن میقات سے بلااحرام گذرجائے توایک ہی دم واجب ہوگا نیز واجبات نج میں قارن سے جو جنایت ہوگی اس پرایک ہی جزاء واجب ہوگا ۔ (منیة )

ہم)....دم جنایت کی قیمت دینا جائز نہیں جانور کی قربانی حرم میں کرناواجب ہے البتہ جہاں دم اور اطعام (یعنی کھانا دینے) میں اختیار دیا گیا ہے اس میں دم کی قیمت ادا کرنے سے ادائیگی ہوجائے گی۔(غیة)

#### زيارت مدينةمنوره

جے کے بعد سب سے افضل اور سب سے بڑی سعادت سید الانبیاء رحمۃ للعالمین کے روضۂ اقدس کی زیارت ہے رسول مقبول کی محبت وعظمت وہ چیز ہے جس کے بغیرایمان ہی درست نہیں ہوتا اس کا تقاضا فطری طور سے بھی ہونا چا ہئے کہ دیار مقدس میں پہنچنے کے بعدروضۂ اقدس کی زیارت کے بغیرواپس نہ ہواور اس پر مزید ہے کہ روضہ اقدس کے سامنے حاضری اور سامنے حاضر ہوکر درود کے وہ عظیم مزید ہے کہ روضہ اقدس کے سامنے حاضری اور سامنے حاضر ہوکر درود کے وہ عظیم الثان شمرات اور برکات ہیں جودور سے درودوسلام پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتے۔ حدیث سسمیں ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہوگی۔ (زیدہ)

حدیث ....اورارشادفر مایا که جو شخص میری زیارت کوآئے اور مقصود میری زیارت کوآئے اور مقصود میری زیارت ہوتے ہوگیا کہ قیامت میں اس کی شفاعت کروں۔(زیدہ)

حدیث .....اور فرمایا اگرمیرے انتقال کے بعد میری قبر کی زیارت کرے تو ایسا ہے جیسے میری حیات میں میری زیارت کی۔ (زیدہ)

کون سامسلمان ہے جوبغیر کسی مجبوری کے اس سعادت کبریٰ سے محروم واپس آجائے گا۔

مسئل۔ مسئلہ جس شخص پر جج فرض ہے اس کے لئے پہلے جج کر لینااور زیارت مدینہ کے لئے بعد میں جانا بہتر ہے ورنہ اختیار ہے پہلے مدینہ منورہ حاضر ہو بعد میں جج کرے، یا جج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہو۔ (زیدہ)

حاضری مدینه منق رہ کے بعض آ داب جب مدینه منورہ کی طرف چلے تو راستہ میں کثرت سے درود شریف پڑھتا رہےاور جب مدینہ طیبہ کے درخت نظر پڑیں اور زیادہ کثر ت کردےاور جب وہاں کی عمارتیں نظر پڑیں تو درود شریف پڑھ کرید دعا پڑھے۔

> اَللَّهُمَّ هٰذَاحَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجُعَلُهُ وِقَايَةًلِّيُ مِنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ.

یااللہ بیآ پ کے نبی کا حرم ہے اس کومیرے لئے جہنم سے پردہ اور عذاب سے اور برے حساب سے امان دیجئے۔

مستحب بیہ ہمدینہ منورہ سے داخلہ سے پہلے خسل کرے اور وضوبھی کافی ہے اور پاک صاف کیڑے اور اچھالباس جواپنے پاس موجود ہووہ پہنے اگر نے کیڑے ہوں تو وہ بہتر ہے اور خوشبولگائے اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے پیادہ چلنے لگے اس شہر مقدس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے نہایت خشوع وخضوع اور تواضع کے ساتھ شہر میں آئے اور جب مدینہ میں داخل ہوتو بید عا پڑھے۔

رَبِ اَدُحِلُنِیُ مُدُحَلَ صِدُقِ وَاَخُرِجُنِیُ مُخُرَجَ صِدُقِ وَاجْعَلُ لِی مِنُ لَدُنُکَ سُلُطَانَانَصِیُرًا طِ اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِی وَاجْعَلُ لِی مِنُ لَدُنکَ سُلُطَانَانَصِیُرًا طِ اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِی اَبُوابَ رَحُمَتِکَ وَارُ زُقْنِی مِنُ زِیارَ قِرَسُولِکَ ﷺ اَبُوابَ رَحُمَتِکَ وَارُ وَقُنِی مِنُ زِیارَ قِرَسُولِکَ ﷺ مَارَزَقُتَ اَولِیاءَ کَ وَاهُلَ طَاعَتِکَ وَاغُفِرُلِی وَارُحَمُنِی مَارَزَقُتَ اَولِیاءَ کَ وَاهُلَ طَاعَتِکَ وَاغُفِرُلِی وَارُحَمُنِی یَاحَیُر مَسُئُولٍ وَاغُنِی بِحَلالِکَ عَنُ حَرَامِکَ وَبِطَاعَتِکَ یَاحَیُر مَسُئُولٍ وَاغُنِی بِحَلالِکَ عَنُ حَرَامِکَ وَبِطَاعَتِکَ عَنُ مَعُصِیتِکَ وَبِفَضُلِکَ عَمَّنُ سِواکَ وَنَورُقَلُبِی عَنُ مَعُصِیتِکَ وَبِفَضُلِکَ عَمَّنُ سِواکَ وَنَورُقَلُبِی عَنُ مَعُصِیتِکَ وَبِفَضُلِکَ عَمَّنُ سِواکَ وَنَورُقَلُبِی عَنْ مَعُصِیتِکَ وَبِفَضُلِکَ عَمَّنُ سِواکَ وَنَورُقَلُبِی وَاجِلَهُ مَاعِلِمُتُ مِنُ الشَّرِکُلِهِ مَا عَلِمُتُ مِنُهُ وَمَالُمُ مِنْ الشَّرِکُلِهِ مَا عَلِمُتُ مِنْ الْمُنْ وَمَالُمُ اعْلَمُ وَاعُودُ أَبِکَ مِنَ الشَّرِکُلِهِ مَا عَلِمُتُ مِنْ وَمَالُمُ وَمَالُمُ وَمَالُمُ وَمَالُمُ وَاعُودُ أَبِکَ مِنَ الشَّرِکُلِهِ مَا عَلِمُتُ مِنْ المَّ وَمَالُمُ وَمَالُمُ وَمَالُمُ وَمَالُمُ وَاعُودُ أَبِکَ مِنَ الشَّرِکُلِهِ مَا عَلِمُتُ مِنْ وَمَالُمُ وَمَالُمُ وَمَالُمُ وَمَالُمُ وَمَالُمُ وَمَالُمُ وَمُودُ وَمَالُمُ وَمَالُمُ وَمُودُ وَمِالِمُ الْمَامُ وَاعُودُ وَمِالِمُ الْمُ الْمُل

اَعُلَمُ اَللَّهُمَّ اجُعَلُ اَوُسَعَ رِزُقِكَ عَلَىَّ عِنُدَكِبَرِسِنِّيُ وَانْقِطَاعِ عُمُرِيُ وَاجُعَلُ خَيُرَعُمُرِيُ آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِيُ حواتِيْمَهُ وَخَيْرَ اَيَّامِيُ يَوْمَ اَلْقَاكَ فِيُهِ.

اے میرے پروردگار مجھے یہاں صحیح طور داخل سیحئے اور صحیح طریقے ہے نكالتے اوراني طرف سے ميرے لئے مددگار بناديجے - ياالله ميرے لئے ا بنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے اور مجھےا بے رسول کی زیارت ہے وہ فائدہ عطافرمائے جوآپ اینے اولیا ء اور اینے فرمانبردار بندوں کو عطا فرماتے ہیں اور میری مغفرت فرمااور مجھ پررحم فرما، جن سے پچھ ما نگاجا تا ہے آب ان میں سب سے بہتر ہیں اور مجھے اپنے حلال کے ذریعہ اپنے حرام سے اور اپنی طاعت کے ذریعہ اپنی معصیت سے اور اپنے نصل کے ذریعہ اینے غیرے مستغنی کردے اور میرے دل اور قبر کونورے بھر دے میں تجھ سے ہر بھلائی ما نُلتا ہوں جلدی آنے والی بھی دریے آنے والی بھی وہ بھلائی بھی جومیرے علم میں ہاوروہ بھلائی بھی جومیرے علم میں نہیں اور ہر برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس برائی ہے بھی جومیرے علم میں ہے اور اس سے بھی جومیرے علم میں نہیں ۔اے اللہ! تو مجھ پر اپنا سب سے زیادہ رزق میرے بڑھایے اور اختتام عمر کے قریب نازل فرما اور میری بہترین زندگی آخری عمر کواور بہترین عمل آخری اعمال کواور بہترین دن اپنی ملاقات کے دن کو بنادے۔

ادب اور حضور قلب کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوا داخل ہواور یہ پیش نظرر کھے کہ بیدہ ذمین ہے جس پر جا بجار سول اللہ ﷺ کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ مسجد نبوی ﷺ میں داخلہ

سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوتو داہنا یاؤں پہلے رکھے اور درودشریف يرُ ه ل اللَّهُمَّ افْتَحُ لِي اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ يرُ هے بہتريہ م كمباب جريل سے مسجد میں داخل ہوعورتیں باب النساءعورتوں کے دروازے سے داخل ہوں جو باب جبریل کی طرف سڑک پر ہے مسجد میں اگر جماعت کھڑی ہوچکی ہوتو مردمردوں کی صفوں میں اورعورتیں خواتین کی صفوں میں جس کی جگہ عورتوں کے لئے الگ مقرر ہے وہاں نماز پڑھیں بعد نماز اگر جگہ ہواور دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیرممکن ہوتو پہلے روض الجنة میں آئے جو قبرشریف اور منبرشریف کے درمیان جگہ ہے اس کے متعلق حدیث میں ہے کہ بیقطعہ جنت کا ہے روض الجنة میں تحیة المسجد کی دور کعت بڑھے اس کے بعدروضہ اقدی کے پاس حاضر ہواورسر ہانے کی دیوار کے کونے میں جوستون ہاں کے تین جار ہاتھ کے فاصلہ پر کھڑا ہو۔ نہ بالکل جالیوں کے پاس جائے اور نہ بہت دور بلاضرورت کھڑا ہو، رخ روضہ اقدس کی طرف اور پشت قبلہ کی طرف کر کے یے تصور کرے کہ آنخضرت ﷺ قبرشریف میں قبلہ کی طرف چہرہ مبارک کئے ہوئے لیٹے ہیں اور پھرنہایت ادب کے ساتھ درمیانہ آ واز سے نہ بہت یکار کرنہ بالکل آ ہتہ سلام عرض کرے یہاں سلام کے کوئی خاص الفاظ مقرر نہیں لیکن بنیچے لکھے ہوئے الفاظ میں درود وسلام عرض کرے تو بہتر ہے۔

# رسول اكرم ﷺ پردرود وسلام

وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاشُهَدُ اَنَّكَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. اَشُهَدُ اَنَّكَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. اَشُهدُ اَنَّكَ بَلَّهُ عَنَا الْمُقَةَ وَكَشَفُت بَلَّغُتَ الرِّسَالَةَ وَاقَيْتَ الْاَمَانَةَ وَ نَصِحُتَ الاَمْةَ وَكَشَفُت النَّغُمَّة، فَجَزَاكَ اللَّهُ حَيُرًا جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا اَفُضَلَ مَا جَازِى النَّعُ مَّةَ، فَجَزَاكَ اللَّهُ حَيُرًا جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا اَفُضَلَ مَا جَازِى النَّعُ مَّةَ، فَجَزَاكَ اللَّهُ حَيُرًا جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا اَفُضَلَ مَا جَازِى النَّعُ مَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

السلام علیک یا رسول الله ،السلام علیک یا خیرخاق الله ،ا الله کا گاوق میں سے الله کے برگزیدہ آپ پرسلام ہو،ا الله کے حبیب آپ پرسلام ہوا ۔

اولاد آدم کے سردار آپ پرسلام ہو۔ یا رسول الله میں گواہی دیتا ہوں کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں وہ مگا ہے اس کاکوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رسالت پہنچا دی اور امانت ادا کردی اور امت کی خیرخواہی کی اور بے چینی کودور کر دیا پس الله آپ کواچی جزاء دے۔ الله آپ کوہماری طرف سے ان جزاؤں سے بہتر جزادے جواس نے کئی بنی کواس کی امت کی طرف سے دی ہو،ا ہے الله تو اپنے بندے اور رسول سیدنا محمد کی کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطافر ماان کومقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ کیا فضیلت اور بلند درجہ عطافر ماان کومقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ کیا میں درجہ عطافر ماان کومقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ کیا فرما ہے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور ان کو اپنے نزد کیک مقرب درجہ عطافر ماین والا ہے۔

اور پھر حضرت محمد ﷺ كواسطے سے دعاكر باور شفاعت جا ہے۔ كے: يَارَسُولَ اللهِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَ اَتَوَسَّلُ بِكَ اِلَى اللهِ فِي أَنُ اَمُوْتُ مُسُلِمًا عَلَى مِلَّتِكُ وَسُنَّتِكَ.

یارسول الله میں آپ سے شفاعت کا طلب گار ہوں اور الله کی طرف آپ کا وسلم چاہتا ہوں اس بات کے لئے کہ میں اسلام اور آپ کی ملت وسنت پر مروں۔

اوران الفاظ میں جس قدر جا ہے زیادہ کرے مگرادب اور بجز کے کلمات ہوں انگین سلف جہال تک اختصار ممکن ہو شخسن رکھتے ہیں اور بہت پکار کرنہ ہولے بلکہ آ ہتہ آ ہتہ خضوع اورادب سے عرض کرے اور جس کسی کا سلام کہنا ہوعرض کرے۔ اکستہ آ ہتہ خضوع اورادب سے عرض کرے اور جس کسی کا سلام کہنا ہوعرض کرے۔ اکستہ لکٹ مَ عَلَیْكَ یَارَسُولَ اللَّهِ مِنُ فُلَانَ بِنُ فُلانَ یَسُتَشُفَعُ بِكَ اِلَى رَبِّكَ۔ حضرت ابو بکر صدیق من اللہ میں سلام

پُربِقَدُرا يَكَ بِاتَهِ كَهِ مِثْ كَرَحَفُرت صِدِينَ اكْبَرِينَ اللهِ يَسَالُم كَرِ \_\_ اَلسَّلاَمُ عَلَيُكَ يَا خَلِيهُ فَهَ رَسُولِ اللَّهِ وَثَانِيَهُ فِي الْغَارِ، رَفِيهُ فَهُ فِي الْاسُفَ ارِوَامِينَ لَهُ عَلَى الْاَسُورَ إِلَا اللَّهُ عِنْ الْعَلَى الْاَسُرَارِ اَبَا الكُورِ نِ الصّدِيْق، جَزَ اكَ اللَّهُ عَنُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيُرًا.

اے رسول اللہ کے خلیفہ، غار میں ان کے ساتھی اور سفروں میں ان کے رفق اور سفروں میں ان کے رفق اور اللہ آپ کو رفق اور ان کے رازوں کے امین ابو بکر صدیق آپ پر سلام ہو، اللہ آپ کو امت محدید کی طرف ہے جزائے خیر عطافر مائے۔

### حضرت عمر فاروق ﷺ پرسلام

پهربقدرايك باتھ كاورج شكر حضرت عمر الله يرسلام كهر السَّلامُ عَلَيُكَ يَاامِيُسَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمُوالْفَارُوقَ الَّذِي اعَزَّاللَّهُ بِهِ الْإِسُلامَ إِمَامَ الْمُسُلِمِيْنَ مَرُضِيًّا حَيًّا وَمَيْتًا جَزَاكَ اللَّهُ عَنُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ خَيُرًا.

اے امیر المؤمنین عمر فاروق کہ جن کے ذریعہ اللہ نے اسلام کوعزت عطا
فرمائی آپ پرسلام ہواللہ نے آپ کومسلمانوں کا امام بنایا اور زندہ مردہ
پند کیا اللہ آپ کوامت محمد مید کی طرف ہے جزائے خیر عطافر مائے۔
اور یہاں بھی الفاظ کی کمی زیادتی میں اختیار ہے اور جس نے کہہ دیا ہواس کا
سلام پہنچادے پھر ذرا آگے بڑھ کر کہے۔

اے رسول اللہ بھے کے ساتھ لیٹنے والواوران کے رفیقواور وزیرواللہ تعالیٰ تم دونوں کو بہترین جزاءعطا فرمائے ہم تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ حتمہیں رسول اللہ بھے تک اپنا وسیلہ بنائیں تا کہ رسول اللہ بھے ہماری شفاعت کریں اور ہمارے لئے پروردگارے بیدعا کریں کہوہ ہمیں ان کی ملت اور سنت پرزندہ رکھے اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو حشر میں ان کے زمرہ میں اٹھائے۔

پھرآ گے بڑھ کر چہرہ مبارک کے مقابل کھڑا ہوکر جو پچھ ہوسکے اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہے خصوصاً اپنے اور اپنے والدین اور عام مسلمانوں کے واسطے دعا کر ہے پھر وہاں سے نکل کرستون اسطوانہ ابولبا بہ کے پاس آ کر دورکعت پڑھ کر دعا کر ہے پھر روض الجنہ میں آ کرنفلیں پڑھے اگر وقت مکروہ ہوتو اذکار استغفار ودعا کرتا رہے جس قدراس میں کثرت ہوسکے بہتر ہے اور جب تک مدینہ منورہ میں رہے تلاوت اور ذکر

besturdubooks.wordpress.com کرتا رہےاور درودشریف میں لگارہےاور راتوں میں بہت جاگےاور وقت ضائع نہ کرے اور حتی الوسع نماز مسجد نبوی میں بڑھے اور زیارت قبر مبارک کے بعد ہرروزیا جمعہ کوزیارت مزارات بقیع کی بھی ضرور کرے کہ حضرت عثمانؓ اور حضرت عباسؓ اور حضرت حسن اور حضرت ابراہیم پسر نبی کریم عظاور از واج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین و ہاں تشریف رکھتے ہیں اور حضرت امیر حمز ہ اور شہدائے أحدكي بهي زيارت كرے اورمسجد فاطمه رضي الله تعالیٰ عنها میں جا كرنماز برا ھے اور ہفتہ کے روزمسجد قبامیں جا کرنماز پڑھ کر دعا کرے۔

> جب تک مدینه منوره میں قیام ہو کثرت سے روضۂ اقدس کے سامنے حاضر ہوکرسلام عرض کیا کر بے خصوصاً یا نچ نمازوں کے بعد۔ (زبدہ)

> مسئله .....اگرکسی وقت خاص مواجه شریف پر حاضری کاموقع نه ملے توروضہ اقدس کے کسی طرف بھی کھڑ ہے ہوکر یا مسجد نبوی میں کسی جگہ بھی سلام عرض کرسکتا ہے اگر چہاس کی وہ فضیلت نہیں جوسا منے حاضر ہوکرسلام عرض کرنے کی ہے۔ مسئله ....مسحد نبوی ہے باہر بھی جب بھی روضہ اقدی کے سامنے سے گذر ہے تو تھوڑی در پھہر کرسلام عرض کر کے آگے بڑھے۔

> مسئله ....عورتول کوبھی روضهٔ اقدس کی زیارت اورمواجهه شریف میں عاضر ہوکرسلام عرض کرنا جاہئے۔البتہ ان کے لئے بہتر ہے کہ رات کے وقت حاضر ہوں اور جب زیادہ از دیام ہوتو کچھ فاصلہ ہی سے سلام عرض کر دیں۔

> مسئلے ....مسجد نبوی میں دنیا کی باتوں سے بہت زیادہ پر ہیز کرے اوربلندآ وازے کوئی بات نہ کرے۔

مدينه طيبه سے رخصت

رخصت کے دفت دونفل مسجد نبوی میں پڑھے پھر روضۂ اقدس کے سامنے عاضر ہوکرسلام عرض کرے پھر دعا کرے کہ اللّٰہ تعالیٰ میر ہے سفر کوآ سان فر مادے اور مجھے بہسلامت عافیت اپنے اہل وعیال میں پہنچاد ہے اور دونوں جہاں کی آفتوں سے محفوظ رکھاور بید کہ مجھے پھر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فر مااس حاضری کومیری آخری حاضری نہ بنا۔

وَاللَّهُ الْمُسُتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكُلَانُ وَاخِرُدَعُونَااَنِ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



# احكام فج بدَل

مج بدل کے احکام میں تفصیل طویل ہے یہاں اس کے خاص خاص ضروری مسائل تحریر کئے جاتے ہیں۔

مسئلہ ....جس شخص پر جے فرض ہو گیا اور اس نے زمانہ جے کا پایا مگر باوجود قدرت کے کسی وجہ سے جے نہیں کیا پھر وہ جے سے معذور اور عاجز ہو گیا اور آئندہ بھی قدرت ہونے کی بظاہر کوئی امید نہیں مثلاً ایسا بیار ہو گیا جس سے شفا کی کوئی امید نہیں مثلاً نابینا یالنگر ا، یا ایا بھے ہو گیا یا بڑھا ہے کی وجہ سے ایسا کمزور ہو گیا کہ خود سواری پرسوار نہیں ہوسکتا تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ اپنی طرف سے کسی دوسرے کو بھیج کو جے بدل خود کرا دے یا بیہ وصیت کردے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے میرے مال سے جج بدل کرا دیا جائے۔

اگرایسے دائمی عذر کی وجہ سے کسی نے اپنا حج فرض کسی سے اپنی زندگی میں کرادیا بعد میں اتفاق سے بیعذرجا تار ہاتو اب خود حج ادا کرنااس پرفرض ہے کیپہلا حج جوبطور بدل کرایا تھاوہ نفلی ہوجائے گا<sup>ئ</sup>۔

<sup>(</sup>۱) پیمسئلہ جواہرالفقہ میں درج نہیں اور یہاں پربھی حوالے کے بغیر آیا ہے بظاہراس میں کتابت وغیرہ کی کوئی غلطی ہے کیونکہ شرح زبدہ (ص ۴۴۸) میں زبدہ (ص ۱۳۹) کے حوالے سے پیچکم اس عذر میں لکھا ہے جس کے رفع ہونے کی توقع نہیں ہوتی اس میں حج بدل کرانے کے بعداگر غیر متوقع طور پرالٹد تعالیٰ کی قدرت سے وہ عذر جاتار ہاتو لکھا ہے کہ اس پر حج کا اعادہ فرض نہیں اس کا فرض اوا ہوگیا۔ رفیع ۱۰ صفر ۲۲ھے۔

<sup>(</sup>۲) بعد میں جواہر الفقہ (ص ۵۰۰) میں مناسک ملاعلی قاری کے حوالے سے سئلہ تقریباً اسی طرح لکھا ہوامل گیا جس طرح یہاں (احکام حج) میں درج ہے نیز فتح القدیر اور العنابیا ور الکفابیہ میں بھی اس طرح ہے جب کہ زیدہ (شرح زیدہ) میں جو علم لکھا ہے اس کا کوئی حوالہ ہیں دیا گیا۔ رفیع

besturdubooks.wordpress.com **مسئلہ ....ای طرح اگرعورت کے پاس بفتدرضرورت جج مال موجود ہومگر** ساتھ کے لئے کوئی محرم نہیں ملتایا ملتا ہے مگروہ اپنا خرج برداشت نہیں کرسکتا اورعورت کے پاس اتنا مال نہیں کہ اپنے خرچ کے علاوہ محرم کا خرچ بھی خود برداشت کرے تواس عورت پرفرض ہے کہانی طرف سے حج بدل کرائے یا وصیت کرے۔

> مسئله .... بہتر یہ ہے کہ فج بدل اس مخص ہے کرایا جائے جس نے اپنا فج ادا کرلیا ہے اگر کسی ایسے خص ہے جج بدل کرایا جس نے ابھی اپنا جج ادانہیں کیااوراس یر حج فرض بھی نہیں تو حج بدل ہوجائے گا مگرخلاف اولی ہوگا۔

> اوراگراس کے ذمہ اینا حج فرض ہونے کے باوجوداس نے اب تک حج فرض ادانہیں کیا تو اس کے لئے دوسرے کے واسطے حج بدل پر جانا جائز نہیں مکروہ تحریمی اور گناہ ہے مگر حج بدل کرانے والے کا حج فرض پھر بھی ادا ہوجائے گا۔ (غنیة )

> مسئله ..... هج بدل اجرت يركرانا جائز نهيس هج كرنے يرمعاوضه واجرت لینااور دینا دونوں حرام ہیں اگر کسی نے اجرت طے کر کے حج بدل کرا دیا تو کرنے والا اور کرانے والا دونوں گنہگار ہوئے البتہ حج پھر بھی آ مرہی کا ادا ہوجائے گااور جواجرت لی ہے وہ واپس کرنالا زم ہوگا صرف مصارف حج اس کودیئے جائیں گے۔

> مسئله ..... هج بدل پرتمام ضروری مصارف هج کرانے والے کے ذمہ ہیں جس میں آنے جانے کا کرایہ اور زمانہ سفر میں اور قیام حرمین میں کھانے پینے کپڑے دھلوانے وغیرہ کے اخراجات رہنے کے لئے مکان یا خیمہ کا کرایہ وغیرہ سب داخل ہیں اور احرام کے کیڑے اورسفر کے لئے ضروری برتن اور اشیائے ضرورت کی خریداری سب آمر کے ذمہ ہے لیکن کیڑے اور برتن وغیرہ حج سے فارغ ہونے کے بعد آم یعنی حج کرانے والے کوواپس دیناہوں گے۔

اسی طرح خرچ کرنے کے بعدا گر کچھ نقذرقم نچ رہی ہوتو بھی واپس کرنا ہوگی

besturdubooks.wordpress.com البتة اگر حج بدل کرانے والا اپنی خوشی ہے اسی کو دیدے یا پہلے ہی کہہ دے کہ بیسا مان اور باقی ماندہ رقم تمہارے لئے میری طرف سے ہبہ ہتو باقی مال کواپنے خرچ میں لا نا درست ہے مگرمیت کی طرف ہے میت ہی کے ترکہ سے جج بدل کرایا ہوتو ایسی گنجائش دینے کے لئے خودمیت کی وصیت ہونا ضروری ہے اور اگر میت کی الیمی وصیت نہ ہو یا وصیت تو ہومگر وہ وصیت اس کے تر کہ کے ایک تہائی ہے زائد ہوتو اب وارثوں کا اس یررضامند ہونا ضروری ہے۔

> مسئله ..... هج بدل کاسفرآ مربعنی هج کرانے والے کے وطن ہے شروع کرایاجائے۔

> مسئله ..... مامور یعنی حج بدل کرنے والے برلازم ہے کہ احرام باند صنے کے وقت نیت اس شخص کے حج کی کرے جس کی طرف سے حج بدل کررہاہے اور بہتر یہ ہے کہ احرام کے ساتھ جو تلبیہ یر سے اس سے پہلے بدالفاظ بھی کے لَبیُّكَ عَسنُ فَلاَنُ مِفْلال كَي جَلَّمُ اس كانام ذكر كري \_\_

> هسئله ..... ماموريرلازم ہے كه آمريعني حج كرانے والے كى ہدايات جو حج کے متعلق ہوں ان کے خلاف کوئی کام نہ کرے اگر خلاف کیا تو اس کا حج بدل ادانہیں ہوگا بلکہ بیہ جج خود مامور کی طرف سے ہوجائے گا اور اس برلازم ہوگا کہ آمر کی جورقم اس مج برخرچ کی ہےوہ اس کوواپس کر ہے۔

> مسئله ..... لہذااگرة مرنے صرف عجے کے لئے کہا ہے تواس پرلازم ہے کہ فج کی تین قسموں میں سے صرف ' افراد'' کرے قران یا تمتع کرنا جائز نہیں اگر کرے گا تو پیر جج آ مر کانہیں ہوگا بلکہ مامور کا اپنا ہوجائے گااور مصارف جج واپس کرنے بڑیں گے۔ مسئله .....اگر ج بدل كرنے والے نے آمر كى ہدايات كے خلاف كيا توبيد جج اگرچہ مامور کی طرف ہے ہوجائے گا مگراس مامور کا بھی جج فرض ادانہیں ہوگا بلکہ

نظی جج ہوگا اگر بعد میں اس کے پاس اتنامال جمع ہوگیا جو جج کے لئے کافی ہواور جج فرض ہونے کی باقی شرطیں بھی پائی گئیں تو اس کواپنا جج فرض پھرادا کرنا پڑے گا۔

هسئله .....اگرآ مربعنی هج بدل کرانے والے نے اس کوعام اجازت دیدی کہ جہیں اختیار ہے میری طرف ہے جس قتم کا چاہو هج کرلوخواہ افراد بعنی صرف هج کرلویا قران یعنی هج وعمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ لویا تہتے کروکہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھو پھرعمرہ سے فارغ ہوکر هج کا احرام مکہ مکر مہسے باندھ کر هج کرلوت و اس صورت میں مامور کے لئے افراد اور قران تو با تفاق جائز ہیں مگر تہتے کے معاملہ میں فقہاء کا اختلاف ہے بہت سے فقہاء اس کو آمر کی اجازت کے باوجود جائز نہیں کہتے ان کے نزدیک تہتے کی صورت میں آمر کا جج ادانہیں ہوگا اگر چہ اجازت مل جانے کی وجہ سے مامور پر بیلازم نہ ہوگا کہ مصارف جج واپس کرے مگر آمر کو اپنا تج بدل دوبارہ وجہ سے مامور پر بیلازم نہ ہوگا کہ مصارف جج واپس کرے مگر آمر کو اپنا تج بدل دوبارہ کرانا ضروری ہوگا اس لئے اس میں بہت احتیاط لازم ہے۔

البتہ چونکہ بہت سے فقہاء نے آمر کی اجازت سے تمتع کرنے کوبھی جائز کہا ہے اس لئے شدید مجبوری تمتع کرنے کی پیش آ جائے اور تمتع کرلے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جج کرانے والے کا فرض ادا ہوجائے گا۔

والله سبحانه وتعالى اعلم



#### دعائے عرفات

وقوف کااصلی وقت زوال آفتاب سے غروب تک ہے اس وقت افضل واعلیٰ تو ہیں کھڑا ہو کھڑا ہو سکے تو جس قدر کھڑا ہو کھڑا ہو جائے پھر جب قدرت ہو کھڑا ہو جائے تو جس قدر کھڑا رہ سکتا ہے کھڑا رہے پھر بیٹھ جائے پھر جب قدرت ہو کھڑا ہو جائے اور سازے وقت میں ذکر اللّٰداور تلاوت اور درود نثریف اور استغفار وتو بہ میں مشغول اور سازے وقت میں ذکر اللّٰداور تلاوت اور درود نثریف اور استغفار وتو بہ میں مشغول رہے درمیان میں بار بار تلبیہ بآواز بلند پڑھتا ہے اور گرید دزاری کے ساتھ اپنے لئے اور عزیز ول دوستول کے لئے اور سب مسلمانوں کے لئے دعاء کرتارہے یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔

وَقُوفَ كَى دَعَا وَلَ مِين دَعَا كَى طَرِحَ بِاتَهَ الله النَّالَ النَّهَ عَبِيرِ جَبِ تَعْلَى جَائِمَ عَبِير چِيورٌ كردَعَا كرے پِجر جب قدرت ہو ہاتھ اللّٰه اللّٰهِ الْحَمْدُكَ ہما اور پِجرید دعا پڑھی۔ آپ نے دست مبارک اٹھا كرتين مرتبہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ كَابِها اور پِجرید دعا پڑھی۔ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِیْکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ

اَللّٰهُ مَّ اللّٰهِ مِ اللّٰهِ اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

پھر ہاتھ جھوڑ دیئے اتنی دیر جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاسکے اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کروہی کلمات اور وہی دعا پڑھی۔ پھراتنی دیر ہاتھ جھوڑ ہے رکھے جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاسکے پھر تیسری مرتبہ وہی دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھی۔ (زیدۃ المناسک)

اور بیہ بھی روایات حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺنے پورا وقت وقوف کا دعا اور ذکر اللہ کی کوئی تعیین احادیث

میں مذکورنہیں اس لئے بہتر ہے کہ حزب الاعظم کی پوری دعا کیں ترجمہ دکھے کر سمجھ کر فشوع مانگے میہ نہ ہو سکے تو اس سے مختصر منا جات مقبول ہے اس کی پوری دعا وَں کو سمجھ کر خشوع وخضوع کے ساتھ مانگے یہ دونوں کتابیں چھوٹی تقطیع پر چھپی ہوئی ملتی ہیں ساتھ رکھنا مشکل نہیں اور کم از کم جو دعا کیں حزب اعظم میں عرفات میں پڑھنے کے لئے لکھی ہیں وہ تو ضرور بڑھ لے اس دعا کے اکثر اجزاء حضرت جابر بن عبداللّہ رضی اللّہ عنہ کی حدیث میں منقول ہیں جس کو تفسیر در منثور میں ہیں جھڑی کے حوالہ سے نقل کیا گیا۔

عديث:

رسول الله ﷺ نے فر مایا جومسلمان عرفہ کے دن بعدز وال میدان عرفات میں قبلہ رخ ہوکر

لَا الله الله الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(۱۰۰) سومرتبه

قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ أَ اللّٰهُ الصَّمَدُ أَ لَمُ يَلِدُ لَا وَلَمُ يُولَدُ أَ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوً ااَحَدُه

یوری سورت سو(۱۰۰) مرتبه

سومرتبہ پڑھے گاتو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتو!اس بندہ کی کیا جزاء ہے جس نے میری شبیح وہلیل، تکبیر بعظیم، تعریف وثناء کی اور میرے جواہرالفقہ جلد چہارم ادکام ج رسول پر درود بھیجااے میرے فرشتو!تم گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی اورا گروہ اہل عرفات کے لئے شفاعت کرتا تو بھی میں قبول کرتا (درمنثور)

اورحزب اعظم میں حدیث مذکور کی تین دعاؤں کے ساتھ سومرتبہ کلمہ سوم اور سومر تنبداستغفار کا بھی اضافہ کیا ہے۔ کلمہ سوم یہ ہے۔

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَاالَةَ الَّاللَّهُ وَاللَّهُ آكُيرُ.



#### ضميمه احكام حج

# طواف کی دعائیں

جس میں طواف وسعی کے ساتوں چکروں اور مقام ابراہیم ،ملتزم اور زمزم وغیرہ پر پڑھنے کی دعائیں ،مولا نا عاشق الہی صاحب بلندشہری کی "کتاب العمرہ" سے لے کرشامل کی گئی ہیں۔

### طواف کی دعا کیں

طواف خود عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے اس میں ذکر اور دعامیں مشغول ہونے سے تواب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے طواف میں تیسراکلمہ یعنی مشغول ہونے سے تواب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے طواف میں تیسراکلمہ یعنی سُبُحانَ اللّٰهِ وَ الْحَمُدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اللّٰهُ اللّٰهُ الْکَبَرُ ۔ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور رکن یمانی اور جراسود کے درمیان رَبَّنَا اِبنَافِی اللّٰهِ وَ فِی اللّٰ حِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَاعَذَابَ النَّارِ۔ پڑھنا ثابت ہے اس کے علاوہ اور جوچاہے دعا مائے حضور قلب کے ساتھ دعا کرے اور اصل دعا وہی ہے جو حضور قلب کے ساتھ دعا کرے اور اصل دعا وہی ہے جو حضور قلب کے ساتھ دوا کرے اور اصل دعا وہی ہے جو حضور قلب کے ساتھ دوا کرے اور اصل دعا وہی ہے جو حضور قلب کے ساتھ دوا کرے ساتھ ہو۔

ہر چکر کے لئے الگ الگ دعا ئیں جومعروف ومشہور ہیں گوان میں سے بعض دعا ئیں حضور سے ثابت ہیں مگر خاص کر طواف کے لئے اور کسی خاص چکر کے لئے ان میں سے کسی دعا کامخصوص ہونا ثابت نہیں ہے یوں بید دعا ئیں اچھی ہیں اور عوام کی آسانی کے لئے بعض حضرات نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے اگر ان کو پڑھے اور مسنون نہ سمجھے تو ان کا پڑھنا بھی درست ہے ذیل میں ہم وہ دعا ئیں لکھتے ہیں ،حضور قلب ان کے پڑھنے میں بھی ہونا چا ہے اور ان کے معنیٰ اور مطلب کو سمجھے کر پڑھے تو بیں بہت ہی اچھا ہے۔

# یہلے چکر کی دعا

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَا اللهِ الاَاللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُواللهُ اللهِ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلاَ اللهِ قُوالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ قُوَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ

عَلَيْ طَ اَللَّهُمَّ اِيُمَانًا مِ بِكَ وَتَصُدِيُقًا مَ بِكَلِمَاتِكَ وَوَفَآءُ مَ بِعَهُ دِكَ وَاتِبَاعًالِسُنَّةِ نَبِيكَ وَحَبِيبِكَ مَحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّهُمَّ اِنِي بِعَهُ دِكَ وَاتِبَاعًالِسُنَّةِ نَبِيكَ وَحَبِيبِكَ مَحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّهُمَّ اِنِي اللَّهُمَّ اِنِي اللَّهُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور (گناہوں سے پھرنے کی طاقت) اور عبادت کی طرف راغب ہونے کی ) قوت اللہ کی طرف سے ہے جو بزرگی اور عظمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام (نازل ہو) اللہ کے رسول ﷺ پرایمان لاتے ہوئے اور تیرے کلمات کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے نی اور تیرے حبیب ﷺ کی سنت کی بیروی کرتے ہوئے (گناہوں ہوئے اور تیرے نی اور تیرے مبیل طواف کرتا ہوں ) اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں (گناہوں سے ) معافی کا اور ہر (بلاسے ) سلامتی کا اور (ہر تکلیف سے ) دائی حفاظت کا ۔ دین اور دنیا اور آخرت میں اور جنت نصیب ہونے اور دوز خے سے جات کا ۔ دین اور دنیا اور آخرت میں اور جنت نصیب ہونے اور دوز خے سے جات کا ۔ دین اور دنیا اور آخرت میں اور جنت نصیب ہونے اور دوز خے سے جات یا نے کا ۔

رکن یمانی پر پہنچ کرید دعاختم کرد بچئے اور اس ہے آگے بڑھتے ہوئے بید دعا ھر

رَبَّنَا اتِنَافِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَآدُ خِلُنَا اللَّجَنَّةَ مَعَ الْآبُرَارِط يَاعَزِيُزُ يَاغَفَّارُ لَا يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ طَالَعَ الْعَالَمِيْنَ طَ

اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی اور ہم کو دوزخ کے عذاب ہے بچااور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فر مااے بڑی عزت والے اے بڑی بخشش والے اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔

# دوسرے چکر کی دعا

اَللَّهُمَّ إِنَّ هَلَدُاالُبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمُنَ الْمُنْكَ وَالْعَبُدُ عَبُدُكَ وَانَاعَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَالْمَنْكَ وَالْعَبُدُ عَبُدُكَ وَانَاعَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَهُلَدَامُ قَامُ الْعَبْدُ عَبُدُكَ مِنَ النَّارِ طَ فَحَرِّمُ لُحُومَنَا وَهَلَدَامُ قَامُ الْعَالِدِيكَ مِنَ النَّارِ طَ فَحَرِّمُ لُحُومَنَا وَهَلَدُامُ قَامُ الْعُمْرَةِ اللَّهُمَّ حَبِّبُ اللَّيْاالُايُمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي وَبَسُرَتَنَاعَلَى النَّارِ طَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ اللَّيْنَاالُايُمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي وَبَسُرَتَنَاعَلَى النَّارِ طَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ اللَّيْنَاالُايُمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَامِنَ فَلُو بِنَاوَكُرِ وَ اللَّهُمَّ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَامِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجُعَلْنَامِنَ اللَّهُمَ الرَّوْقِينَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَامِنَ اللَّهُمُ الرَّوْقُ وَالْعُصْيَانَ وَاجْعَلْنَامِنَ اللَّهُمُ الرُوقَةِ فِي عَلَيْرِحِسَابٍ . وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلَى النَّالُهُمُ الرُوقُ فِي اللَّهُمُ الرُوقُ فِي اللَّهُ مَا وَلَا لَمُ اللَّهُمُ الْمُنْ وَالْمُنْ اللَّهُمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُمُ الْمُؤْفِقُ وَالْمُنَامِنَ اللَّهُمُ الْمُؤْفِقُ وَالْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ وَالْمُ الْمُؤْفُولُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ وَالْمُعُمُ الْمُؤْفِقُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْفُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفُولُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفُولُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْ

اے اللہ میہ بے شک تیرا گھر ہے اور میرم تیراحرم ہے اور (یہاں کا) امن وامان تیرائی دیا ہوا ہے اور ہر بندہ تیرائی بندہ ہے اور میں تیرائی بندہ ہوں اور مید دوزخ کی آگ سے تیری پناہ ہوں اور مید دوزخ کی آگ سے تیری پناہ کیڑنے والوں کی جگہ ہے سوتو ہمارے گوشت اور کھال کو دوزخ پر حرام فر مادے۔ اے اللہ ہمارے لئے ایمان کو مضبوظ بنادے اور ہمارے دلوں میں اس کو مزین کردے اور کفراور بدکاری اور نافر مانی سے ہمارے دل ہٹا دے اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل فر مادے۔ اے اللہ! جس دن تو ایخ بندوں کو دوبارہ زندہ کرکے اٹھائے مجھے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت عطافر مانا۔

ركن يمانى پر بيني كريد عافتم كرد يجئ اورآ كي برطة موت يدعا پرطهد رَبَّنَ التِنَافِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَّفِي اللَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ. وَاَدُخِلُنَا اللَّجَنَّةَ مَعَ الْاَبُرَارِ طَيَاعَزِيُزُيَاغَقَّارُ طَيَارَبَّ الْعَالَمِيُنَ طَ

اے پروردگارہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچااور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فر ماا ہے بڑی عزت والے اے بڑی بخشش والے اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔

### تیسر ہے چکر کی دعا

ا سے اللہ میں تیری پناہ جا ہتا ہوں (تیر سے احکام میں ) شک کرنے سے اور تیری ذات وصفات سے میں شرک کرنے سے اور رنفاق سے اور بر سے اخلاق سے اور بر سے احلاق سے اور بر سے احلاق سے اور بر سے حال میں اور اہل وعیال میں ۔ ا سے اللہ ! میں تجھ سے تیری رضا مندی کی بھیک مانگتا ہوں اور جنت کا میں ۔ ا سے اللہ ! میں تجھ سے تیری رضا مندی کی بھیک مانگتا ہوں اور جنت کا

سوال کرتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے غضب سے اور دوز خے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آز مائش سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کی ہر مصیبت ہے۔

ركنِ يمانى رِبَيْجَ كريده عاضم كرد يجئ اورآ كَ برُ هة موئ يدعا رُ هـ مـ ركنِ يمانى رِبَيْجَ كريده عارِ هـ مـ ر رَبَّنَآ اتِنَافِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى اللاجرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ. وَاَدُ خِلْنَا اللَّجَنَّةَ مَعَ الْآبُوارِ ط يَاعَزِيُزُيَا غَفَّارُ ط يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

اے پروردگارہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچااور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرما،اے بڑی عزت والے اے بڑی بخشش والے اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔

### چوتھے چکر کی دعا

اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ حَجَّا مَّبُرُورًا وَسَعُيَامَّشُكُورًا وَ ذَنْبًا مَعُفُورًا وَ ذَنْبًا مَعُفُورًا وَعَمَلاً صَالِحًا مَّقُبُولِا وَيَجَارَةً لَّنُ تَبُورَ طَيَاعَ الِمَ مَا فِي السَّدُ وَ رِ اَخُوجُنِي يَااللَّهُ مِنَ الظُّلُمْتِ الِي النُّورِ طَاللَّهُمَّ الطُّلُمْتِ الِي النُّورِ طَاللَّهُمَّ الطُّلُمْتِ الِي النُّورِ طَاللَّهُمَّ النَّهُمَّ الشَّلُمَةَ وَيَ النَّهُ وَعَزَائِمَ مَعُفُورَتِكَ النِّي السَّلَامَةَ مِن كُلِّ اللَّهُمَ وَعَزَائِمَ مَعُفُورَتِكَ وَالسَّلامَةَ مِن كُلِّ بِرَوَّ الْفَورُ بِالْجَنَّةِ وَالسَّلامَةَ مِن كُلِّ بِرَوَّ الْفَورُ بِالْجَنَّةِ وَالسَّلامَةَ مِن كُلِّ بِرَوَّ الْفَورُ بِالْجَنَّةِ وَالسَّلامَةُ مِن كُلِّ بِرَوَّ الْفَورُ بِالْجَنَّةِ وَالسَّرِكُ لِي وَالْمَا وَرَقَائِمَ اللَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ الْمَعْلَى عَلَيْ عَلَيْهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَالْحَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّ

besturdubooks.wordpress.com اےاللہ! مجھے( گناہ کی )اندھیریوں ہے(ایمان صالح کی )روشیٰ کی طرف نکال دے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کو واجب کردینے والے اعمال اوران اسباب کا جو تیری مغفرت کولا زمی بنادیں اور ہر گناہ ہے سلامتی کا اور ہرنیکی ہے فائدہ اٹھانے کا اور جنت ہے بہرہ ورہونے کا اور دوزخ سے نجات یانے کا۔اے میرے بروردگارتونے جو کھے مجھے رزق دیا ہے اس میں قناعت عطا کراور جونعتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں برکت دےاورمیری جو چیزیں میرے سامنے ہیں توان کی حفاظت فرما۔ رکن بمانی پر پہنچ کر بید عاختم کر دیجئے اورآ گے بڑھتے ہوئے بید عایڑ ھے۔ رَبَّنَافِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِحَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِحَسَنَةً وَّقِنَاعَذَابَ النَّارِ. وَالْدُخِلُنَاالُجَنَّةَ مَعَ الْآبُرَارِ طِيَاعَزِيُزُيَاغَفَّارُ طِيَارَبُّ العَالَمِينَ ط

> اے بروردگارہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بحااور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فر ماا ہے بری عزت والے اے بری بخشش والے اے تمام جہانوں کے بالنے

# یا نچوس چکر کی دعا

اَللَّهُمَّ اَظِلَّنِي تَحْتَ ظِلَّ عَرُشِكَ يَوُمَ لاَظِلَّ اللَّاظِلُّ اللَّاظِلُّ عَرُشِكَ وَلَابَاقِيَ إِلَّاوَجُهُكَ وَاسْقِنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيَّكَ سَيِّلِنَا مُحَمَّدِ عَلَى شَوَبَةً هَنِينَةً مَّوينَةً لَّاتَظُمَأَ بَعُدَ هَا آبَدًا ط اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ مِنُ خَيْرِ مَاسَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّلُنَامُحَمَّدٌ ﴿ وَاَعُو ذُبِكَ مِنْ شَرَّمَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مَحَمَّدٌ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَمَا يُقَرِّبُنِيُ اِلَيُهَا مِنُ قَوُلٍ اَوُفِعُلٍ اَوُعَمَلٍ طَّ وَاَعُوَٰذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يُقَرِّبُنِيُ الْيُهَامِنُ قَوُلٍ اَوُفِعُلِ اَوُعَمَلِ.

اے اللہ جس روز سوائے تیرے عرش کے سامیہ کے کہیں سامیہ نہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سواکوئی باقی نہ رہے گا ہے عرش کے سامیہ میں جگہ دینا اور ایخ نی سیدنا محمد ﷺ کے (حوض کوٹر) سے مجھے ایسا خوشگوار اور خوش ذاکقہ گھونٹ بلانا کہ اس کے بعد بھی ہمیں بیاس نہ لگے۔اے اللہ! میں تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی مانگا ہوں جن کو تیرے نی سیدنا محمد ﷺ نے تجھ سے طلب کیا اور ان چیزوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جن اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں اور ایسے قول یا فعل یا ممل (کی توفیق) کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت سے قریب کردے اور میں دوز خ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ہر اس قول یا فعل یا ممل سے جو مجھے دوز خ کے قریب کردے تیری پناہ جاہتا ہوں۔ حاہتا ہوں۔ ح

ركن يمانى يربيني كريد عافتم كرد يجدُ اورآك برصة موت يدعا يرصه وركن يمانى يربيني كريد عافتم كرد يجدُ اورآك برصة موت يدعا يرصد ربَّ نَا اللهُ نَا حَسَنَةً وَقِن اللهٰ خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ. وَادُ خِلْنَا اللَّجَنَّةَ مَعَ الْاَبُو ارِط يَاعَزِينُ يَاغَفَّارُ ط يَارَبَّ اللَّهُ اللّ

اے پروردگارہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچااور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فر مااے بڑی عزت والے اے بڑی بخشش والے اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔

# حصے چکر کی دعا

اَللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوفًا كَثِيْرَقَفِيْمَابَيْنِي وَبَيْنَكَ وَحُقُوفًا كَثِيُرَةً فِيُمَابَيْنِي وَبَيْنَ خَلُقِكَ طِ اَللَّهُمَّ مَاكَانَ لَكَ مِنْهَافَاغُفِرُهُ لِيُ وَمَاكَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلُهُ عَنِي وَاغْنِنِي بِحَلالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَبطَاعَتِكَ عَنُ مَعُصِيَتِكَ وَبفَضُلِكَ عَنُ مَّن سِوَاكَ يَاوَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ طِ اللَّهُمَّ إِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَّوَجُهَكَ كَرِيْمٌ وَّ أَنْتَ يَااللَّهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّي. اے اللہ! مجھ پر تیرے بہت حقوق ہیں ان چیز وں سے جومیرے اور تیرے درمیان ہیں اور بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں سے جومیرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں ۔اے اللہ ان میں سے جن کا تعلق صرف تیری ذات ہے ہان کی مجھے معافی دے اور جن چیزوں کا تعلق تیری مخلوق ہے ہےان کا تو ذمہ دار بن جا۔اے اللہ! مجھے رزق حلال عطافر ماہرام ہے بے نیاز فرما دے اورا بنی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما کرنافرمانی ہے اورا پنے فضل ہے بہرہ مند فرما کرایئے سواد وسروں ہے مستغنی فرمادے اے وسیع مغفرت والے ۔اے اللہ بے شک تیرا گھر بڑی عظمت والا ہے اور تیری ذات بڑی عظمت والی ہے اور تو اے اللہ بڑا حکم والا ہے بڑا کرم والا ہے اور بری عظمت والا ہے تو معافی کو پیند فرما تا ہے سومیری خطاؤں کو معاف

ركن يمانى بربيني كريدعا ختم كرد يجدَ اورآ كر بطق موئ يدعا برُ هـ -رَبَّنَ آاتِنَافِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى اللاِّحِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَاعَذَابَ النَّارِ. وَاَدُ خِلُنَا اللَّجَنَّةَ مَعَ الْآبُرَارِ ط يَاعَزِيُزُ يَاغَفَّارُ ط يَارَبَّ

الْعَالَمِيْنَ ط

اے پروردگارہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچااور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمااے بڑی عزت والے اے بڑی بخشش والے اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔

# ساتویں چکر کی دعا

اے اللہ! میں تجھ سے کامل ایمان اور سچایفین اور کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل اور تیراذ کرکرنے والی زبان اور حلال اور پاک روزی اور سچے دل کی توبداور موت سے پہلے توبداور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کے بعد مغفرت اور حماب کے وقت معافی اور جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات (بیسب کچھ میں مانگتا ہوں) تیری رحمت کے وسیلہ سے دوزخ سے نجات (بیسب کچھ میں مانگتا ہوں) تیری رحمت کے وسیلہ سے اے بڑی مغفرت والے اے پروردگار میرے ملم میں اضافہ فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمادے۔

رکن یمانی پرپہنچ کر بید عاضم کرد بچئے اور آ گے بڑھتے ہوئے بید عا پڑھے۔

رَبَّنَآاتِنَافِى الدُّنِيَا حَسَنَةً وَّفِى اللَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ. وَاَدُخِلُنَاالُجَنَّةَ مَعَ الْآبُرَارِ طيَاعَزِيُزُيَاغَفَّارُ طيَارَبَّ الْعَالَمِيُنَ ط

اے پروردگارہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچااور نیک لوگول کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمااے بردی عزت والے اے بردی بخشش والے اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔

طواف کرتے ہوئے جب بھی جمراسود پرآئے توبیہ الله الله اکتار کہ کہاورای طرح سے اس کا استلام کرے جس طرح شروع میں کیاتھا یعنی جمراسود پر دونوں ہاتھ رکھ کر دونوں ہتھیا یوں ہتھیا یوں ہتھیا دونوں ہاتھ رکھ کر دونوں ہتھیا یوں کے درمیان جمراسود کو بوسہ دے یہ نہ ہوسکے تو دونوں ہاتھ رکھ کر یاسرف داہنے ہاتھ سے چھوکر ہاتھوں کو بوسہ دے ۔اگر یہ بھی نہ ہوسکے تو دونوں ہاتھ جمراسود کی طرف اس طرح اٹھائے کہ دونوں ہتھیا یاں جمر اسود کی طرف ہوں اور تھیلی کی پشت اپنی طرف ہواں کے بعد ہاتھوں کو بوسہ دے ۔ جب طواف ختم کر چکے تو اٹھویں پشت اپنی طرف ہواں کے بعد ہاتھوں کو بوسہ دے ۔ جب طواف ختم کر چکے تو اٹھویں مرتبہ بطریق مذکور جمر اسود کا استلام کرے نیز ہر چکر میں رکن بمانی کا بھی دونوں ہاتھوں سے یاسید سے ہاتھ سے استلام کرے اور اگر استلام میں یا طواف کرتے ہوئے کئی بھی موقع پردھکا پیل کرکے سی کو آیذ اء نہ دے کیونکہ ایذاء مسلم حرام ہے۔

# مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کی رکعتیں

ہرطواف کے بعد دورکعت نمازطواف پڑھنا واجب ہے اس کو واجب الطّواف کہتے ہیں ان دورکعتوں کو مقام ابراہیم کے پیچھے اداکرناافضل ہے مقام 3/15/

besturdubooks.wordpress.com ابراہیم کعبہ شریف کے دروازے کی جانب کعبہ شریف سے چند گز کے فاصلے پرایک بلوری شیشہ کے اندر رکھا ہوا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم نمازی اور کعبۃ اللہ کے درمیان آجائے۔مقام ابراہیم سے جتنا قریب ہوبہتر ہےاس کا خیال رہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔

> اگرمقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ ملے تو مجھ دور بھی پڑھ سکتا ہے بلکہ مسجد حرام میں جس جگہ بھی پڑھ لے دوگا ندادا ہوجائے گا۔

> دورکعت واجب الطّواف پڑھ کر جو جاہے دعامائے بعض اکابرنے مقام ابراہیم کے قریب ذیل کی دعایہ هنا بتایا ہے اگر جا ہے تو اس کو پڑھ لے۔

# دوگانہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس کی دعا

ٱللَّهُمَّ اِنَّكَ تَعُلَمُ سِرَّىُ وَعَلاَ نِيَتِي فَاقْبَلُ مَعُذِ رَتِي وَتَعُلَمُ حَاجَتِي فَاعُطِنِي سُؤْلِي وَتَعُلَمُ مَافِي نَفْسِي فَاغُفِرُلِي ذُنُوبِي طِ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ إِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتُّى اَعُلَمَ انَّهُ لايُصِيبُنِي إِلَّامَا كَتَبُتَ لِي وَرَضًامِنُكَ بِمَا قَسَمُتَ لِيُ آنُتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ طَ تَوَقَّنِيُ مُسُلِمًا وَّٱلْحِقْنِيُ بِالصَّالِحِيْنَ طَ ٱللَّهُمَّ لاتَّدَ عُ لَنَافِي مُقَامِنَا هَٰذَا ذَ نُبًّا إِلَّا غَفَرُتَهُ وَلاَهَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلاَحَاجَةً مِّنُ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ اللَّاقَضَيْتَهَا وَيَسَّرُتَهَا فَيَسِّرُ ٱمُوْرَنَا وَاشُرَحُ صُدُ وُرَنَا وَنَوِّرُ قُلُوبَنَا وَانْحِيمُ

بِالصَّالِحَاتِ اَعُمَالَنَا طَ اَللَّهُمَّ اَحْيِنَا مُسُلِمِيُنَ طَ وَتَوَقَّنَا مُسُلِمِينَ طَ وَتَوَقَّنَا مُسُلِمِينَ طَ وَالْعَمْدُنَ طَ مُسُلِمِينَ طَ وَالْحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِيْنَ طَ مُسُلِمِينَ طَ وَالْحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِيْنَ طَ الْمِينَ يَارَبُ الْعَلَمِيْنَ

ا الله الله المرى سب چھپى اور كھلى باتيں جانتا ہے لبذا ميرى معذرت قبول فر مااور تو میری حاجت کو جانتا ہے لہذا میری خواہش کو پورافر مااور تو میرے دل كاحال جانتا كلبذامير ع كنابول كومعاف فرما \_ا حالله ميں تجھ سے مانگتا ہوں ایساایمان جومیرے دل میں ساجائے اور ایساسجایقین جس کی وجہ سے جان اول کہ جوتو نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی مجھے پہنچے گا اور تیری طرف سے جومیری قسمت میں مقرر کیا گیا اس پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں تو ہی میر امد د گار ہے دنیا اور آخرت میں مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیک لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما۔اے اللہ اس مقدس مقام کی حاضری کے موقع برکوئی ہمارا گناہ بغیر معاف کئے نہ چھوڑ نااور کوئی پریشانی دور کئے بغیرنہ جھوڑ نااور کوئی حاجت دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں ہے یوری کئے بغیراور مہل کئے بغیر نہ چھوڑ ناسو ہمارے تمام کام آسان کردے اور ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں کوروشن کردے اور ہمارے عملوں کو بیکیوں کے ساتھ ختم فرما۔اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں زندہ ركاور حالت اسلام ميں موت دے اور جمیں نیک لوگوں میں شامل فرمانہ ہم رسواہوں نہ آ ز مائشوں میں پڑیں۔ آمین اے رب العالمین ۔

### زمزم بينا

مسجد حرام میں زمزم پینے کو بھی خوب ملتا ہے اور اس کا پینامستحب ہے اور باعث برکت ہے، جب بھی پیئے خوب ڈٹ کر پیئے اور تین سانس میں پیئے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ کے۔حضرت ابن عباس ﷺ منقول ہے کہ زمزم پی کرید دعا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسُئَلُکَ عِلْمًانَّافِعًا وَّرِزُقًا وَاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنُ كُلِّ دَآءٍ.

اے اللہ مجھے علم نافع نصیب فرمااور وسعت اور فراخی کے ساتھ روزی عطا فرمااور ہر بیاری سے شفادے۔

# ملتزم پر پڑھنے کی دعا

کعبہ شریف کے دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار کا حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں ،موقعہ پاکراس جگہ بھی جائے اوراس جگہ کعبہ شریف کی دیوار پر دونوں ہاتھ سرکے او برسید ھے بچھا دے اورا پنا سینہ دیوار سے ملادے اور زخساروں کو (مجھی داہنا رخسار اور مجھی بایاں رخسار) دیوار پر رکھے اور خوب خشوع وخضوع کے ساتھ دعا مانگے ، بید دعا قبول ہونے کی جگہ ہے ۔ تجربہ ہے کہ یہاں جودعا کی جائے ردنہیں ہوتی بعض بزرگوں سے اس جگہ ذیل کی دعا کرنامنقول ہے۔

اَللَّهُ مَّ يَارَبُّ الْبَيْتِ الْعَتِينَ اَعْتِقُ رِقَابَنَاوَرِقَابَ ابَآئِنَاوَ اللَّهُ مَّ يَاذَالُ مُودِوالْكَرَمِ طُ اللَّهُ مَّ الْخُودِوالْكَرَمِ طُ وَالْفَضُلِ وَالْمَنِ وَالْعَطَآءِ وَالْإحُسَانِ طَ اللَّهُ مَّ الحُسِنُ عَاقِبَتَنَافِي وَالْفَضُلِ وَالْمَنِ وَالْعَطَآءِ وَالْإحُسَانِ طَ اللَّهُ مَّ الحُسِنُ عَاقِبَتَنَافِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ الحُسِنُ عَاقِبَتَنَافِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِكِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُ اللَّهُ مَا ا

عَذَابَكَ مِنَ النَّارِيَاقَدِيمَ الْإحُسَانِ طَ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسُئُلُکَ اَنُ تَرُفَعَ ذِكْرِی وَتَضَعَ وِزُرِی وَتُصُلِحَ اَمُرِی وَتُطَهِّرَ قَلْبِی وَتُنَوِّرَلِی تَرُفَعَ ذِكْرِی وَتَضَعَ وِزُرِی وَتُصُلِحَ اَمُرِی وَتُطَهِّرَ قَلْبِی وَتُنَوِّرَلِی فَرُفِی وَتَصُلِحَ اللَّهِ رَجَاتِ الْعُلٰی مِنَ فِی قَبُرِی وَتَعُفِرَلِی ذَنْبِی وَاسْئَلُکَ اللَّه رَجَاتِ الْعُلٰی مِنَ الْجَنَّة امین ط

اے اللہ! اے اس قدیم گھر کے مالک ہماری گردنوں کو دوزخ ہے آزاد دادوں اور ماؤں اور ہمارے باپ دادوں اور ماؤں اور اولا دوں کی گردنوں کو دوزخ ہے آزاد کردے۔ اے بخشش والے ، کرم والے ، فضل والے ، احسان والے ، عطا والے ، خوبی کا برتا و کرنے والے ۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بخیر فر مالور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ ۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا بندہ زادہ ہوں تیرے (مقدس) گھر کے پنچ کھڑا ہوں تیرے دروازے کی چوکھٹوں سے چمٹا ہوا ہوں تیرے دوزخ کے عذاب کے ساتھ ہوں تیری رحمت کا طلب گار ہوں اور تیرے دوزخ کے عذاب کے ساتھ ہوں تیری رحمت کا طلب گار ہوں اور تیرے دوزخ کے عذاب میرے ذرتا ہوں ۔ اے ہمیشہ کے محن اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے ذرکو بلندی عطافر ما اور میرے گنا ہوں کوختم فر ما اور میرے کا مول کو درست فر ما اور میرے دل کو پاک فر ما اور میرے لئے قبر کی روشنی فر ما اور میرے گناہ معاف فر ما اور میں تجھ سے جنت کے او نچے در ہے کی بھیک میرے گناہ وں ۔ آئین ۔

تسن بالخير

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

600

منهج الخير في الحج عن الغير حج بدل اوراس كے احكام besturdubooks.wordpress.com

تاریخ تالیف رجب <u>۱۹۳۲</u>ه (مطابق <u>۱۹۶۲</u>ء) مقام تالیف راچی

اس مقالہ کا موضوع نام سے ظاہر ہے، اس کا اصل محرک اس مسئلہ کی تحقیق تھی کہ جج بدل کرنے والا قران یا تمتع کر سکتا ہے یا نہیں؟ پھر ضمنا جج بدل سے متعلق دوسرے مسائل بھی اس میں جمع کردیے گئے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# منهج الخير في الحج عن الغير جج بدل اوراس كاحكام

جج بدل کے مسائل سے پہلے ایک اصولی سوال کا جواب سمجھ لیجئے ، سوال ہیں یہ کہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے کوئی عبادت ادا کرسکتا ہے، یانہیں؟ اس میں یہ تفصیل ہے کہ عبادات کی تین قسمیں ہیں، ایک عبادت بدنی جیسے نماز، روزہ دوسرے عبادت مالی جیسے زکو ق، صدقہ الفطر، تیسرے وہ عبادت جو بدنی اور مالی کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں کچھ مال بھی خرج ہوتا ہے کچھ جسمانی محنت بھی اٹھانی پڑتی ہے، جیسے جج وعمرہ وغیرہ۔

ان تینول قتم کے احکام میہ ہیں کہ عبادات بدنیہ میں تو ایک کا فرض کوئی دوسرا آدمی مطلقاً ادانہیں کرسکتا، ایک کاروزہ دوسرا نہیں کرسکتا، ایک کاروزہ دوسرا نہیں کرسکتا، ایک کاروزہ دوسرا نہیں کرسکتا۔ اور عبادات مالیہ میں مطلقاً ایک کا فرض دوسرا ادا کرسکتا ہے، جس پرز کوۃ فرض ہے، وہ کسی کوبھی اپناوکیل بنا کرز کوۃ اس کے ذریعہ ادا کرسکتا ہے، اس کا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، اور کوئی دوسرا آدمی اپنے مال سے دوسرے کی زکوۃ فرض اس کی اجازت کے ساتھ ادا کرسکتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں۔

تیسری قسم یعنی وہ عبادت جو مالی اور بدنی ہے مرکب ہے، اس کا تھم ہیہ ہے،
کہ خود ادائیگی پر قادر ہونے کی حالت میں تو کوئی دوسرا اس کی طرف ہے ادائیس کر
سکتا، البتہ خود قدرت نہ ہو، تو ضرورت کے وقت دوسرا آ دمی اس کا فرض ادا کرسکتا
ہے۔ جج اسی قسم میں داخل ہے، کیونکہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور محنت بھی ، اس
تیسری قسم کے لئے کچھ شرائط ہیں، جن کا ذکر آ گے آتا ہے۔

مسكله: بيحكم ان فرض اور واجب عبادات كا ہے، جو مالى اور بدنى دونوں عبادات برمشمل ہوں، کہایک کا فرض دوسرا آ دمی ادا کر دے انیکن نفلی عبادات میں ہر شخص کواختیار ہے کہانی عبادت کا ثواب جس کو جاہے بخش دے،خواہ عبادت بدنی نماز،روزه ہویا مالی صدقات ہوں، باحج وغیرہ جودونوں سے مرکب ہیں، وہ ہوں، ہر قتم کی نفلی عبادت کا تواب ہرآ دمی کوحق ہے، کہ جس کو جا ہے بخشش کرسکتا ہے،خواہ وہ زندہ ہویا مردہ۔جس کاطریقہ بیہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد دل سے نیت کرلے، اور زبان سے کہہ دینا زیادہ بہتر ہے، کہاس عبادت کا ثواب فلال شخص کو پہنچے،اس میں پہنجی اختیار ہے کہ ایک عبادت کا ثواب چند آ دمیوں کو پہنچا دے، اہل سنت و الجماعت کا یہی مسلک ہے، کہ جو تحض اپنی عبادت کا ثواب سی کو بخش دے، تو وہ اس کو پہنچتا ہے، البتہ بعض ائمہ فقہاء کے نز دیک بدنی عبادت کا ثواب کسی دوسرے کونہیں بخشا جاسکتا، (ہدایہ) اس ہے معلوم ہوا، کہ کوئی شخص نفلی طور پراپنے حج یاعمرہ کا ثواب دوسرے کو بخش دے، توبیجی جائزہے، اوراس کے لئے کوئی شرطنہیں، جب کہ بیرجج و عمرہ اپنے مال سے کیا ہو،اوراگر آ مراینا مال اورخرج دے کراپنی طرف سے نفلی حج یا \_82 TE TS;

### مج بدل فرض کے احکام

نفلی حج بدل کے احکام بعد میں بیان گئے جا کیں گے۔ مسکلہ: جس شخص پر جج فرض ہو گیا،اوراس نے ادائے حج کا زمانہ بھی پایا،مگر ہاوجود قدرت کے کسی وجہ ہے حج ادانہ کیا، پھروہ حج ہے معذوراور عاجز ہو گیا،تواس پر فرض ہے کہا پی طرف ہے کسی کو بھیج کرخود حج بدل کرائے، یا وصیت کرے کہ میرے بعد میری طرف ہے جج کرایا جائے۔

مسکلہ: اگر جج کی مالی استطاعت حاصل ہوجانے کے بعد زمانۂ جج آنے سے پہلے فوت ہوگیا، تو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جج اس کے ذمہ سے ساقط ہوگیا، اس طرح اگریشخص پہلے ہی سال جج کے لئے روانہ ہوگیا، پھر جج سے پہلے فوت ہوگیا، تواس کے ذمہ سے بھی جج ساقط ہوگیا، وصیت کی ضرورت نہیں۔ پہلے فوت ہوگیا، تواس کے ذمہ سے بھی جج ساقط ہوگیا، وصیت کی ضرورت نہیں۔ (مناسک ملاعلی قاری)

### جج ہے عاجز ومعذور قرار دینے کی شرا نط

جے سے عاجز اور معذور ہونے کی ایک صورت تو وہ ہے جواو پر گذری کہ جج کا موقع پانے سے پہلے انقال ہو گیا، اس میں تو جج سرے سے ساقط ہی ہو جاتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے اس کو قید کرلیا، یا زبردستی مکہ معظمہ جانے سے روک دیا، تیسری یہ کہ کوئی ایسا مرض پیش آگیا، جس سے صحت کی امیز نہیں، مثلاً ایا ہج یا نامینا یا لنگڑ اہو گیا، یا بڑھا ہے کا ضعف ایسا ہو گیا کہ خود سواری پرسوار نہیں ہوسکتا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ راستہ مامون نہیں رہا، سفر کرنے میں جان و مال کا اندیشہ ہے۔ یا نچویں صورت میں جان و مال کا اندیشہ ہے۔ یا نچویں صورت کے لئے نہ ملا، ان سب

besturdubooks.wordpress.com صورتوں میں اس کومعذور سمجھا جائے گا، بشرطیکہ بیعذرموت تک مسلسل جاری رہا ہو، اگریداعذارقبل الموت رفع ہو جائیں،مگر پھرخود زمانۂ حج پانے کی صورت میں حج كرنے كى نوبت نه آئے، تو حج بدل كرانا يا اس كى وصيت كرنا واجب ہے، اور اگر مرنے تک پیاعذار قائم رہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نز دیک مشہور روایت کے مطابق وصیت کرنا واجب نہیں ، بشرطیکہ عذر سے پہلے زمانۂ حج نہ پایا ہو۔ کیونکہ شرط نہ یانے کی وجہ سے فرض ساقط ہو گیا۔اور صاحبین کے نز دیک مالی استطاعت تو ایسی شرط ہے کہاس کے نہ ہونے یا ایام حج آنے سے پہلے ختم ہوجانے کی وجہ سے فرض حج ساقط ہوجا تا ہے۔ باقی شرائط وجوب حج کے لئے نہیں بلکہ ادائے حج کے لئے ہیں۔ ان کے فوت ہوجانے کی وجہ سے فرض سا قطنہیں ہوتا ،مگر جب خودا دا کرنے پر قدرت نہ رہے، تو حج بدل کی وصیت کرنا واجب ہے، محقق ابن ہمام وغیرہ نے صاحبین کے ند ب کوتر جی دی ہے، اس کئے احتیاط ان سب صورتوں میں یہ ہے کہ عج بدل کی وصیت کرجا کیں ،اوروارث حج بدل کرادیں۔ (مناسک ملاعلی قاری)

### رُجِّ بدل کی شرا نظ

بیشرا نظ کتب فقہ میں مذکور ہیں، یہاں ملاعلی قاری کے مناسک سے کھی جاتی ہیں، کیکن تر تیب کچھ بضر ورت بدل گئی ہے۔جس شخص کے ذمہ حج فرض ہویا اس نے بذر بعه نذر (منت) این اوپر جج یاعمره کولازم کرلیا ہو، پھرخودادا کرنے کی قدرت نہ رہی،جس کی تفصیل اوپر آ چکی ہے،تو ایسے شخص کا حج یا عمرہ بطور بدل ادا کرانے کے لئے ہیں شرطیں ہیں ان شرائط میں دولفظ باربار آئیں گے، ان کے معنی سمجھ لیجئے، ایک آمردوسراماً مور، فج کرانے والے کوآمر کہتے ہیں، اور جودوسرے کے علم سے فج بدل کرتا ہے،اس کوماً مور کہتے ہیں۔

ىپلىشرط

یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے جج بدل کیا جارہا ہو، اس پر جج بدل کرانے کے وفت جج فرض ہو، اگراس وقت اس پر جج فرض نہیں تھا، اس حالت میں اپی طرف سے جج بدل کرا دیا، تو بیفلی جج ہوا، اگر اس کے بعد اس کو جج کی استطاعت ہو، تو جج فرض ہوگیا، اب دوبارہ جج خود کرنا پڑے گا،خود نہ کرسکا، تو جج بدل دوبارہ کرانا پڑے گا۔

#### دوسرى اورتيسرى شرط

دائمی عجزاور جج بدل کرانے سے پہلے عاجز ہونا ہے، یعنی جن اعذار کی وجہ سے انسان کو جج سے عاجز قرار دیا گیا ہے، جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، ان اعذار کا موت تک باقی رہنا ۔۔۔۔۔۔۔ جج بدل کرانے سے پہلے موجود ہونا بھی فرض جج بدل کر ادیے کے بعد عذر رفع ہوگیا، بدل کے لئے شرط ہے، اگر کسی معذور شخص کا جج بدل کرادیے کے بعد عذر رفع ہوگیا، اور جج پر قدرت ہوگئی، مثلاً بھارتھا اچھا ہوگیا، عورت کو محرم مل گیا، تو دوبارہ خود جج اداکر نا ضروری ہوگا، اور جو جج بدل پہلے کرایا ہے، وہ فلی جج ہوجائے گا۔ (مناسک ملاعلی) جو تھی شرط

یہ ہے کہ جس کا حج فرض ادا کرنا ہے،اس کی طرف سے حج بدل کرنے والے کو امر کیا گیا ہو، یا کم از کم اجازت دی گئی ہو،اگراس کے امر واجازت کے بغیر کسی شخص نے اس کی طرف سے حج بدل کر دیا،تواس کا فرض ادانہ ہوگا۔

اس کامقتضی ہے ہے کہ اگر کوئی شخص جس پر جج فرض تھا، اور اس نے ادانہیں کیا، اور اداکر ان بے ادانہیں کیا، اور اداکر ان کے لئے وصیت بھی نہیں کی، تو کوئی آ دمی اگر اس پراحسان کر کے اس کی طرف سے جج بدل کر دے، تو اس کا حج فرض ادانہ ہوگا،کین امام اعظم ابوحنیفہ "

besturdubooks.wordpress.com نے ایک حدیث کی بناء پر فر مایا کہ اگر کسی شخص نے اپنے والدین کی طرف ہے یا کسی اور وارث یا اجنبی نے اینے مرنے والےعزیز کی طرف سے بغیر اسکے امر اور وصیت کے ہی حج بدل ادا کر دیا، تو انشاء اللہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا، انشاء اللہ اس لئے کہا کیسی نص صریح ہے اس کا ادا ہو جانا یقینی طور پر ثابت نہیں۔

### یانچویں،چھٹی،ساتویں شرط

یہ ہے کہ ماً موریعنی حج کرنے والا ،مسلمان ہو، عاقل ہو، مجنون یا گل نہ ہو، اگرنابالغ ہو،توممیز ہو، یعنی احکام حج اداکرنے اورسفر کے انتظام کی تمیزر کھتا ہو۔ مسئله: معلوم ہوا کہ مامور کا بالغ ہونا شرطنہیں۔ نابالغ بھی حج بدل کرسکتا ہے،بشرطیکہاں میں اتن تمیز اور صلاحیت ہو کہا حکام حج ادا کر لے، یعنی قریب البلوغ ہو،مگراس میں بعض علماء کا اختلاف ہے،اس لئے احتیاط بیہ ہے کہ نابالغ ہے جج نہ کرایا حائے۔(مناسک ملاعلی قاری)

### آ گھویں شرط

یہ ہے کہ حج بدل کرنے پر کوئی اجرت ومعاوضہ نہ لیا جائے ، اگر کسی نے با قاعدہ اجرت طے کر کے کسی ہے جج بدل کرایا ،تو لینے اور دینے والے دونوں گناہ گار ہوں گے،مگر حج آ مر کا ادا ہو جائے گا،اور جومعاوضہ حج پرلیا ہے، وہ داپس کرنا واجب ہوگا،البتہ بفتدراخراجات ججماً مورکوآ مرکی طرف سے مال دلایا جائے گا۔

### نویں، دسویں شرط

یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہو، اس کے مال سے حج کرے،اورسواری پرکرے، پیادہ نہ ہو،اگر حج بدل کرنے والے نے اپنا مال خرچ کر besturdubooks.wordpress.com کے اس کی طرف سے حج بدل کر دیا، تو اس کا فرض ادانہیں ہوگا۔ اور شرط یہ ہے اکثر حصہ مصارف حج کا اس کی طرف سے ہو، اگر کچھتھوڑا مال خود حج بدل کرنے والے نے اپنا بھی خرچ کرلیا، تو مضا کقہ نہیں، اسی طرح اگریبادہ حج کیا، تو آمریعنی حج کرانے والے کا حج فرض ادانہیں ہوگا،اس میں بھی اکثر سفر کا سواری پرکرنا کافی ہے، کچھ حصہ سفر کا پیادہ بھی طے کرلیا تو حرج نہیں۔

#### گیارہویں شرط

یہ ہے کہ آ مربعنی حج کرانے والے کے وطن سے سفر حج شروع کیا جائے ،اگر حج کرانے والے کے کئی وطن ہوں ، تو اس وطن کا اعتبار ہوگا ، جو بہنسبت دوسرے کے مكەمكرمە كى طرف قريب ہو۔

مسکله: جو شخص مندوستان میں فوت موا، اور حج بدل کی وصیت کر گیا، مگر بعد میں اس کے اہل وعیال یا جس کو وصیت کی تھی ، وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گیا، تو وصی یرلازم ہے کہاس کا حج ہندوستان کے وطن سے کرائے ، ہندوستان ہی ہے کسی آ دمی کو حج بدل کے لئے مامور کر دے، لیکن اگر وہاں سے کسی کو حج بدل کے لئے بھیجنے پر قدرت نہ ہو،خواہ اس وجہ سے کہ رقم وہاں بھیجنا مشکل ہوجائے یا وہاں سے کسی آ دمی کا بھیجنا قدرت میں نہ ہو،تو یا کستان ہی میں اس جگہ سے جہاں وصی ہجرت کر کے آیا ہے، کسی کو حج بدل کے لئے بھیج دے، تو امید ہے کہ انشاء اللہ اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ بیمسئلہ صراحة کتب فقہ میں موجود نہیں ہے، مگراس کی ایک نظیر بیموجود ہے، کہ میت کا مال اگر اس کے وطن سے حج کرانے کے لئے کافی نہ ہو، تو جس جگہ ہے کافی ہو، وہاں سے حج کرا دینے کی اجازت ہے،اس صورت میں بھی آ مر کے وطن سے حج کرنے پر قدرت نہ رہی ،تو جہاں سے قدرت ہے ، وہیں سے حج کرادیناانشاء الله كافي ہوگا۔

#### بارہویں شرط

یہ ہے کہ مامور لیحنی جج بدل کرنے والا احرام باند سے کے وقت جج کی نیت آمر لیحنی جج کرانے والے کی طرف سے کرے، اگر احرام کے وقت نیت نہیں کی، تو امام عظم کے نزد کیا افعال جج شروع کرنے سے پہلے پہلے نیت کرلے لہذا جج بدل کرنے والے کے لئے بہتر بیہ کہ احرام کے وقت زبان سے کہے کہ میں فلال شخص کی طرف سے جج کی نیت کرتا ہوں، اور پھر جب تلبیہ کے، تو اس میں بیالفاظ کے، کی طرف سے جج کی نیت کرتا ہوں، اور پھر جب تلبیہ کے، تو اس میں بیالفاظ کے، لیک عن فلان، لفظ فلال کی جگہ اس کا نام لے، اگر نام یا د نہ رہے، تو صرف اتنا کہہ دے، کہ جس نے جھے جج بدل کے لئے بھیجا ہے، اس کی طرف سے جج کی نیت کرتا ہوں، اور لبیک عن الآمر کہد دے، اور اگر زبان سے پھے بھی نہ کے، صرف دل سے نیت آمر کے جج کی کرے، تو بیچی کافی ہے، اگر احرام با ندھنے کے وقت مطلق جج کی نیت کرلی، اپنی یا دوسرے کی کوئی نیت نہیں کی، تو افعال جج شروع کرنے سے پہلے نیت کرلی، اپنی یا دوسرے کی کوئی نیت نہیں کی، تو افعال جج شروع کرنے سے پہلے تیت کرلی، اپنی یا دوسرے کی کوئی نیت نہیں کی، تو افعال جج شروع کرنے سے پہلے تیت کرلی، اپنی یا دوسرے کی کوئی نیت نہیں کی، تو افعال جج شروع کرنے سے پہلے تیت کرلی، اپنی یا دوسرے کی کوئی نیت نہیں گی، تو افعال جج شروع کرنے سے پہلے تیت کرلی، اپنی یا دوسرے کی کوئی نیت نہیں گی، تو افعال جج شروع کرنے سے پہلے تیت کرلی، اپنی یا دوسرے کی کوئی نیت نہیں گی، تو افعال جی شروع کرنے سے پہلے تیت کرلی، اپنی یا دوسرے کی کوئی نیت نہیں گی، تو افعال جی شروع کرنے سے پہلے تیت کرلی، اپنی یا دوسرے کی کوئی نیت نہیں گی، تو افعال جی شروع کرنے سے پہلے کی دوسرے کی کوئی نیت نہیں گی ہو جائے گا۔

#### تيرہویں اور چود ہویں شرط

یہ ہے کہ مامور بعنی جس کو جج بدل کے لئے کہا گیا ہے وہ خود ہی اس کی طرف سے جج بدل کر ہے، کسی دوسرے سے بغیر اجازت آمر کے کرانا جائز نہیں ، اگر بغیر اجازت سے کسی کو بھیجا، تو وہ جج مامور کا ہوجائے گا، آمر کا نہیں ہوگا، اور اس کو آمر کی رقم واپس کرنا پڑے گی۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ مامور کو اجازت عام دے دی جائے کہ وہ کسی وجہ سے خود نہ کر سکے، تو دوسرے سے کرادے۔

اسی طرح اگر مرنے والے نے حج بدل کی وصیت میں کسی خاص شخص کو عین کر کے کہد دیا کہ اس کے سوامیر احج بدل کوئی اور نہ کر ہے، تو کسی دوسرے سے اس کا حج بدل کرانا جائز نہیں ، اورا گرمعین تو کیا ، مگر دوسرے کی نفی نہیں کی ، یعنی صرف اتنا کہا کہ میرا حج بدل فلال سے کرا دیں ، اس صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ اس معین شخص سے حج کرا ئیں ، ہاں اگر وہ انکار کردے ، یا کسی وجہ سے معذور ہوجائے ، تو دوسرے سے کرا سکتے ہیں ، ہاں کے انکار اور معذوری کے بغیر بھی اگر وصی نے کسی اور کو بھیج دیا ، تو حج فرض آمر کا ادا ہوجائے گا۔

مسکلہ: اگر وصیت کرنے والے نے صرف اتنا کہا کہ میری طرف سے جج بدل کرا دیا جائے ، اور کسی کو وصی مقرر نہیں کیا ، تو سب وارث جمع ہو کر باہم مشور ہے سے کسی کو بھی جج بدل کے لئے بھیج سکتے ہیں ، حج فرض آ مرکا اوا ہوجائے گا۔ سے کسی کو بھی جج بدل کے لئے بھیج سکتے ہیں ، حج فرض آ مرکا اوا ہوجائے گا۔ (مناسک ملاعلی قاری)

#### پندر ہویں اور سولھویں شرط

یہ ہے کہ مامور جج کو فاسد نہ کرے، اور فوت بھی نہ کرے، فاسد ہونے کی صورت یہ صورت یہ ہے کہ وقو ف عرفات سے پہلے جماع کرلے، اور فوت کرنے کی صورت یہ ہے کہ احرام کے باوجود عرفات کا وقوف نہ کرے، اگر فاسد کر دیایا فوت کر دیا، تو آمر کا جج ادانہیں ہوا، اور فاسد کرنے والے پر واجب ہوگا، کہ آمر کی رقم جتنی اس نے جج بدل کے لئے دی تھی، واپس کرے، اور آئندہ سال اپنے مال سے جج کی قضا کرے، بیقضا بھی اسی مامور کی طرف سے ہوگا، آمر کی طرف سے نہیں ہوگا، آمر کو اپنا جج بدل الگ کرانا ہوگا۔

اورفوت ہونے کی دوصور تیں ہیں ،ایک بید کہ اپنی غفلت وکوتا ہی ہے ارکان جج ادانہیں کئے ،اس صورت میں اس کوبھی آ مرکی رقم کا ضان دینا پڑیگا۔اوراپنے فوت شدہ جج کی قضا اپنے مال سے الگ کرنا ہوگی ،اس قضا ہے بھی آ مرکا جج فرض ساقط نہیں ہوگا ،اورخود مامور کا بھی جج فرض اس سے ادانہیں ہوگا ،اگر بعد میں اس کو جج پر besturdubooks.wordpress.com قدرت ہوگئی، تو اپنا فرض الگ ادا کرنا پڑے گا، دوسری صورت پیے ہے کہ کسی آسانی آفت بیاری یا قید ہو جانے ، وغیرہ کے سبب ارکان حج کی ادائیگی سے معذور ہو گیا، اس صورت میں اس پرلازم ہے کہ الگلے سال اس کی قضا کر لے، اور آ مرکوکوئی ضان دینانہیں پڑے گا،مگرا گلے سال جوقضا کرے گا،اس سے آمر کا حج ادا ہوسکتا ہے،اگر آ مراس کو حکم کرے،اور بیاقضا میں آ مرکی نیت کرے۔

#### سترہویں اوراٹھارہویں شرط

یہ ہے کہ مامور صرف ایک حج کا احرام باند ھے ایسانہ کرے، کہ بیک وفت دو حج کی نیت کر کے احرام باند ھے ایک اپناایک آمر کا، اس طرح یہ بھی شرط ہے کہ ایک ہی سخص کی طرف سے احرام باندھے، ایبا نہ کرے کہ دوآ دمیوں کے حج کی نیت كرے،اور دونوں كے لئے احرام باندھے۔

### انيسوين شرط

یہ ہے کہ مامور لیعنی حج بدل کرنے والا ، آمر لیعنی حج کرانے والے کے میقات سے احرام باندھے، یعنی اس کے وطن سے مکہ عظمہ جاتے ہوئے جومیقات آتا ہے، اس سے احرام حج بدل کا باند ھے۔ جیسے ہندویا کتان والوں کے لئے بحری جہاز سے سفر کرنے میں پلملم ہے، اگر مامور نے بہال سے احرام عمرہ کا باندھا،عمرہ ادا کرکے مكه معظمه سے احرام فج كا باندها جيسا كه فج تمتع كا قاعدہ ہے تو چونكه فج ميقات آمر سے نہیں ہوا،اس لئے آمر کا حج ادانہ ہوا،خود مامور کا ہوگیا،اس پرلازم ہے کہ آمر کی دی ہوئی رقم اس کوواپس کرے،اسکی مزید تفصیل آ گے آئے گی۔

بييوين شرط

یہ ہے کہ مامورآ مرکی مخالفت نہ کرے،مثلاً آ مرنے اس کو حج افراد کرنے کے

کئے کہا تھا، اگر اس نے جج کے ساتھ عمرہ بھی ملا کر قران کرلیا، تو آمر کا حج ادانہ ہوگا،
مامور پر ضان آئے گا کہ آمر کی رقم واپس کرے، بیتھم اس صورت میں تو متفق علیہ ہے،
جب کہ اس نے عمرہ کی نیت اپنی طرف سے اور حج کی نیت آمر کی طرف سے کی ہو، اور
اگر عمرہ بھی آمر کی طرف سے کیا حج بھی، تو اس میں امام اعظم کا قول تو یہی ہے کہ
مخالفت آمر کی وجہ سے بیہ حج آمر کا نہیں مامور کا ہوگیا، اس پر ضمان لازم ہوگا، مگر
صاحبین کے نزدیک آمر کا حج اس سے ادا ہوجائے گا۔ (مناسک ملاعلی قاری)

امام اعظم کے زندیک چونکہ اس کلم کا مدار مخالفت آمریہ ہے، اس لئے اگر آمر کا نے خود ہی اجازت قران کی ذے دی ہے، تو مقتضائے کلام بیہ کہ بدا تفاق جج آمر کا ادا ہو جائے گا، بی حکم قران کا ہے، اگر مامور نے عمرہ کا اضافہ بصورت تمتع کرلیا، کہ میقات آمر سے صرف عمرہ کا احرام باندھ کرعمرہ کرلیا، پھر مکہ مکر مہ سے احرام حج کا میقات آمر سے صرف عمرہ کا احرام باندھ کرعمرہ کرلیا، پھر مکہ مکر مہ سے احرام حج کا باندھا، تو امام صاحب اور صاحبین دونوں کے نزدیک آمر کا حج ادا نہیں ہوا، ماموریپ ضمان واجب ہے۔ (کمایظ ہم من البحروالفتح) اس مسئلے کی تفصیل آگے آئے گی۔

#### خلاصة شرائط

شرائط مذکور میں جارشرائط تو آمریعنی حج کرانے والے کی ذات ہے متعلق

- -U!
- (۱) اس کامسلمان ہونا،اوراس پر جج فرض ہونا،اورخود قادر نہ ہونا
  - (۲) اس کے بجز کادائی ہونا۔
  - (٣) مج بدل كرانے يہلے عاجز ہونا۔
- (۳) جج بدل کے لئے کسی کوخود مامور کرنایا اس کے لئے وصیت کرنا،اور جپارشرا نظ مامور کی ذات ہے متعلق ہیں،
  - (۵) ملمان بونا،

(۲) عاقل ہوتا۔

- (٤) اگرنابالغ مو، توميز قريب البلوغ مونا،
- (٨) هج بدل كى كوئى اجرت ومعاوضه نه لينا، باقى شرا نطافعال في سے متعلق ہیں كه
- (۹) هج بدل کرنے میں اکثر مال حج کرانے والے آمر کا خرچ کرے، کچھ تھوڑا اپنی طرف ہے بھی خرچ کردے، تو مضا نقہ نیں۔
  - (10) اکثر حصہ سفر کا سواری ہے طے کرے، پیادہ فج کرے، تو آمر کا فج نہیں ہوگا۔
    - (۱۱) آمر کے وطن سے سفرشروع کرے،
      - (۱۲) مج کوفاسدنہ کرے،
    - (۱۳) آمرہی کی طرف سے نیت فج کی بوقت احرام کرے۔
      - (۱۴) فوت بھی نہرے۔
- (۱۵) آمر کی مخالفت نہ کرے، باقی پانچ شرطوں کا تعلق ای شرط مخالفت ہے ہے، وہ در حقیقت الگ شرط نہیں۔

### یہ سب شرا لط فرض حج بدل کے لئے ہیں

ججنفل اورعمرہ نفلی کے لئے اگر ہامورا پنے مال سے تبرعاً واحساناً کرتا ہے، تو کوئی شرط نہیں اور مال آمر کا خرچ کرتا ہے، تو پہلی تین شرطیں جوآمر کی ذات سے متعلق ہیں وہ نہیں رہیں گی، ہاقی شرائط بدستورر ہیں گی۔ (غنیّة الناسک)

مسئلہ: شرائط مذکورہ کے مطابق حج فرض جس کی طرف سے کیا گیا، سیجے اور راجے فقہاء کے نزدیک بہی ہے کہ بید حج وعمرہ آمریعنی حج کرانے والے کا ہوگا، اور حج وعمرہ کرنے والے کواس کی امداد کرنے کا ثواب ملے گا، اور حج کے بعد زائد عمرے یا طواف وغیرہ کرے گا، تو وہ خوداس کے ہول گے، عمرہ یا حج نفل میں بھی جب کہ آمر طواف وغیرہ کرے گا، تو وہ خوداس کے ہول گے، عمرہ یا حج نفل میں بھی جب کہ آمر کا ہوگا، مامورکواس کے مل کا ثواب ملے گا۔

البتة اگرنفلی حج یاعمرہ کسی نے اپنے خرچ سے کیا،اور کرنے کے بعد کسی کوثواب پہنچا دیا تو بیہ حج وعمرہ خود کرنے والے کا ہوگا،اور جس شخص کوثواب پہنچایا ہے،اس کو ثواب ملے گا۔(غدیة)

مسکہ: جس شخص نے اپنا حج فرض ادا کرلیا ہے، اس کے لئے نفلی حج کرنے سے بہتر اورافضل ہی ہے کہ کئی دوسرے کی طرف سے فرض کا حج بدل کرے، حدیث میں ہے جو شخص کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کرتا ہے، اس کوسات حجو ل کا ثواب ملتا ہے۔ (غنیة )

### جس نے اپنا جج نہیں کیااس سے جج کرانا

افضل اور بہتر توسب کے بزدیک یہی ہے کہ جج فرض کا بدل اس مخص سے کرایا جائے ، جواپنا جج فرض ادا کر چکا ہو، اور جس نے اپنا جج ادا نہیں کیا اگر وہ ایسا ہے، کہ اس پر جج فرض ہی نہیں، تو اس کا حج بدل کے لئے امر کرنا جائز ہے، مگر مکر وہ تنزیہی یعنی خلاف اولی ہے، اور اگر اس مخص کے ذمہ خود حج فرض ہے، اور وہ ابھی ادا نہیں کیا، اس حالت میں دوسرا کوئی اس کو اپنے حج بدل کے لئے بھیجے، تو بھیجنے والے کے لئے مکر وہ تحر کی اور نا جائز ہے، کیونکہ اس کے ذمہ لازم ہے، کہ جب اس کو حج کی سہولت میسر تو جائے ، تو اپنا حج فرض ادا کرے ۔ (غدیة)

مسئلہ: جس شخص پر پہلے ہے جج فرض نہیں تھا اگر ہیکی دوسرے کی طرف سے جج بدل پر چلا گیا، اور اس کی طرف سے احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوا، تو بیت اللہ کے بیاس بہنچنے سے اس کے ذمہ اپنا حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس حالت میں مکہ مکر مہ پہنچا ہے، کہ دوسرے کی طرف سے احرام باندھنے کی بناء پر اپنا حج کرنے پراس کوقدرت نہیں اور واپسی کے بعد غریب ہونے کی بناء پر دوبارہ جانے کی قدرت نہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اگر چہ اس کے ذمہ پہلے سے حج فرض نہیں

تھا، مگر بیت اللّٰد کود کیھنے سے اس پر جج فرض ہو گیا ، اس لئے اس پرلازم ہے کہ سال بھر وہیں ٹھہرے اورا گلے سال اپنا جج کر کے واپس آئے۔(غنیة)

آج کل چونکہ نہ قیام طویل اختیار میں ہے، نہاس کے دسائل اختیار میں ،اس لئے پہلے قول بڑمل کیا جاسکتا ہے، بحثیت دلیل بھی وہ ہی راجح معلوم ہوتا ہے۔

#### آ مرکے وطن سے حج بدل کرنے کا مسئلہ

جواو پرشرائط میں مذکور ہے بیاس وقت ہے، جب کہ وصیت کرنے والے کے کل مال کا ایک تہائی اتنا ہو کہ اس کے وطن سے حج کرایا جاسکے، اورا گرتہائی مال میں بیگنجائش نہ ہو، اور وارث تہائی سے زائد خرج کرنے کے لئے راضی نہیں، تو ایک تہائی مال میں جس جگہ ہے حج کرایا جاسکتا ہے، کرادیا جائے۔ (غنیة ، ملاعلی) مسکلہ: اسی طرح اگر مرنے والے نے خودا پنے وطن کے علاوہ کسی دوسری جگہ ہے حج بدل کرنے کی وصیت کردی، تو وصی اسی جگہ ہے حج کرائے۔

## هج بدل میں قران اور تہتع

جج بدل کرنے والا اگر آمری اجازت کے بغیر قران کرے، اس طرح کہ عمرہ اپنی طرف سے اور جج آمری طرف سے کرے، تو با تفاق فقہاء یہ جج آمری ادائہیں ہوگا، خود مامور کا ہوجائے گا، اور مامور پر نفقہ جج کا صان عائد ہوگا، اور اگر عمرہ کی نیت بھی آمر کے لئے کی، اور جج کی بھی تو امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک سے بھی جائز نہیں، اور اس صورت میں جج آمر کا نہیں ہوگا، مامور پر صان واجب ہوگا۔ مگر صاحبین مجھماللہ کے نزدیک استحسانا جج آمر کا ادا ہوجائے گا۔ یہ مسئلہ اور وجہ اختلاف کی مبسوط مشمس الائمہ سرحسی میں بعبارت ذیل مذکور ہیں:

ا :....."ولو قرن مع الحج عمرة كان مخالفاً ضامناً للنفقة عندابي حنيفة وعندهما لايصير مخالفا استحسانا لانه اتى بالمامور به و زاد علبه ما يجانسه فلا يصير مخالفا كالوكيل بالبيع اذا باع باكثر مما سمّىٰ له من جنسه و أبوحنيفه يقول هو مامور بانفاق المال في سفر مجرد للحج و سفره هذا ما تفرد بل للحج و العمرة جميعاً فكان مخالفا كما لو تمتع ولا ولاية عليه للحاج في اداء نسك عنه الا بقدر ما امره الاترى انه لو لم يامره بشي لم يجز ادائه عنه فكذالك اذالم يامره بالعمرة فاذا لم تكن عمرته عن الميت صار كانه نوى العمرة عن نفسه و هناك يصير مخالفا (ثم قال بعد ذالك) ثم دم القران عندهما على الحاج من مال نفسه و كذالك عند ابي حنيفة اذا كان مأمورا بالقران من جهة الميت حتى لم يصر مخالفاً لان دم القران للنسك و سائر المناسك عليه ثم قال بعد ذالك." ٢: ..... "واذا كان امر بالحج فبدأ و اعتمر في اشهر الحج ثم حج من مكة كان مخالفاً في قولهم جميعاً لانه مامور بان يحج عن الميت من الميقات و المتمتع يحج من جوف مكة فكان هذا غير ما أمر به و لانه مامور بالانفاق في سفر يعمل فيه للميت و انما انفق في سفر كان عاملاً فيه لنفسه لان سفره انما كان للعمرة و هو في العمرة عامل لنفسه."

مبسوط کی عبارت مذکورہ سے چندامور ثابت ہوئے ، اول بیر کہ حج بدل میں قران و تہتے دونوں کے ناجائز ہونے اور آمر کا حج ادانہ ہونے کی علت با تفاق ائمہ خالفت تھم آمر کی ہے، اور تہتے میں حج کامیقاتی ندر ہنا بھی فی نفسہ علت عدم جواز نہیں، بلکہ وہ بھی مخالفت آمر ہی کی بنیاد پر ممنوع ہے، جبیبا کہ عبارت نمبرا، ۲سے واضح ہے۔ دوسرے بیر کہ صاحبین نے اس مخالفت کوقر ان کی حد تک تو استحسانا جائز قرار دے دیا، مگر تہتے میں مخالفت دو ہری ہوگئی، ایک حج کے ساتھ بلا اجازت عمرہ کا شامل کرنا، دوسرے امر حج کے میقاتی کرنے کا تھا، اس صورت میں وہ حج مکی ہوگیا، اس کے الئے اس مخالفت کو انہوں نے بھی جائز نہیں سمجھا، اور تھم یہ دیا کہ آمر کا حج اس سے ادا نہیں ہوا، مامور برضان آئے گا۔

تیسری بات اس سے بینکل آئی کہ جب عدم جواز کی علت مخالفت آمر ہوئی ، تو اجازت آمر کے ساتھ قران اور تمتع دونوں جائز ہوجانے چاہمییں۔ چنانچہ باجازت آمر کے ساتھ قران اور تمتع دونوں جائز ہوجانے چاہمییں۔ چنانچہ باجازت آمر قران جائز ہونے کی تصریح عبارت نمبر ۲ میں آئی ہے، اسی طرح ہدایہ میں بھی باجازت آمر قران جائز ہونے کی تصریح ان الفاظ میں آئی ہے:

"فان امره غيره ان يقرن عنه فالدم على من احرم فانه وجب شكرا لما وفقه الله تعالى من الجمع بين النسكين و المامور هو المختص بهذه النعمة لان حقيقة الفعل منه."

مبسوط اور ہدایہ کی دونوں تصریحات میں ذکرصرف قران کا کیا گیا ہے، حالانکہ مداراجازت جب آمر کی اجازت پرکھہرا، تو مقتضا اس کا بیہ ہے کہ قران ہویا تمتع، جب باذن آمر ہو، تو دونوں جائز ہونے چاہمییں ،اسی لئے مبسوط کی فدکورالصدر بحث کوفل کرنے کے بعدلکھا ہے کہ: "و أراد بالقِران الجمع بين النسكين قرانا كان او تمتعاً كما صرح به في غاية البيان لكن بالاذن المتقدم."

جس کا حاصل میہ ہے کہ جب آ مرکی طرف سے اجازت ہو، تو قران وتمتع دونوں جائز ہیں ،اور حج وعمرہ آ مرہی کی طرف ہے ہوگانہ

فآدی قاضی خان میں امام ابو بکر محمد بن الفضل ہے بھی جو کلام نقل کیا ہے ، اس کا ظاہر یہی ہے کہ آمر کی اجازت سے جج کی متیوں قسمیں افراد ، قران ، تمتع سب جائز ہیں ، بلکہ ان کی ہدایت ہے ہے کہ آمر کو جا ہے کہ مامور کو عام اجازت دے دے ، تا کہ اس کو ممل میں تنگی اور دشواری پیش نہ آئے ، ان کے الفاظ ہے ہیں :

'قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالىٰ اذا أمر غيره بان يحج عنه فينبغى ان يفوض الامر الى المامور فيقول حج عنى بهذا المال كيف شئت ان شئت حجة و عمرة و ان شئت قرانا شئت حجة و عمرة و ان شئت قرانا والباقى من المال لك وصية كيلا يضيق الامر على الحاج و لا يجب رد ما فضل على الورثة ."

( قاضی خان برحاشیه عالمگیری طبع مصرص: ۷۰۳، ج:۱)

منسک علامہ سندی مسمی لباب میں قاضی خان کی ندکورہ عبارت کا یہی مفہوم قرار دے کرلکھا ہے:

> "و ينبغى للأمر ان يفوض الامر الى المامور فيقول حج عنى كيف شئت مفردا او متمتعاً."

(ارشادالساری،مناسک ملاعلی قاری ص:۳۰۴)

لیکن ملاعلیؓ نے منسک سندی کی شرح میں لباب کے اس قول کوسہوقر ار دیا اور

اس كے قول متعنعاً برفر مایا:

"فيه ان هذا القيد سهو ظاهر اذا التفويض المذكور في كلام المشائخ مقيد بالافراد و القران لا غير (ثم قال) و اما في قاضي خان من التخيير بحجة او عمرة و حجة او بالقران فلا دلالة له على جواز التمتع اذا لوافي و حجة لا تفيد الترتيب فتحمل على حج و عمرة بان يحج اولا ثم ياتي بعمرة له ايضاً فتدبر فانه موضع خطر."

مگرعلامه حسین بن محرسعیدعبدالغنی نے عبارت مذکورہ کے حاشیہ میں اس کوسہو قرار دینے کی تر دیدان الفاظ میں فرمائی ہے:

"قوله فيه ان هذا القيد سهو ظاهر قال القاضى عبد فى شرحه لهذا لكتاب (يعنى اللباب) ولا يخفى ان هذا سهو منه (يعنى على القارى) لان الميت لو امره بالتمتع فتمتع المامور صح و لا يكون مخالفا بلا خلاف بين الائمة الاسلاف كذا فى الحباب."

(ارشادالساري ص:۳۰۴)

امام ابو بکر بن الفضل کے قول بروایت قاضی خان میں تخییر کے لئے تین لفظ استعال ہوئے ،اول بسے جھے جس کے معنی افراد ہیں اور آخر میں قرانا ہے،اس سے پہلے بسحہ جھ و عہمو ہ ہے،اس میں غور کرنے سے بیتو ظاہر ہے کہ اگر تخییر صرف افراداور قران کی مقصود ہوتی تو بہتسر الفظ بسحہ ہو عہمو ہفتول و بے معنی ہوجاتا ہے، مگر اس کو جواز تمتع کی تصریح بھی اس لئے نہیں کہا جا سکتا، کہ ججۃ کو مقدم ، عمر ہ کو موفر کرکے لکھا ہے، جو تمتع کی ترتیب کے خلاف ہے۔

لیکن غذیۃ الناسک جو درحقیقت علامہ سندھی کے متن لباب ہی کی تشریح و تلخیص ہے،اس میں ججۃ وعمرۃ کے لفظ کی ایک دوسری تشریح کرکے باذن آ مراجازت کوصرف قران کے لئے مخصوص فرمایا، اور تمتع کی اجازت کو تسلیم نہیں کیا، ان کی عبارات حسب ذیل ہیں:

"فاذا وقع الاذن بخلافه كما لو امره بالقران جاز لانه قد أتى بما أمر به و لا يصير مخالفا باحرامه من مكة للاذن به دلالة و كذا لو أمره بالتمتع على القول بجواز النيابة فيه كما سيأتى. " (ص: ١٤٩)

اس کے بعد فضل نفقہ میں فتاوی خانیہ سے امام ابو بکر بن الفضل کا مذکور الصدر نقل کر کے فرمایا:

"وقوله ان شئت حجة و عمرة بتقديم الحجة كما في النسخ الصحيحة بان يحج عنه اولاً ثم يأتي بعمرة له النسخ الصحيحة بان يحج عنه اولاً ثم يأتي بعمرة له ايضاً فيكون افراداً بهما، و هكذا في الكبير لكنه قال فيقول حج عنى بهذا كيف شئت ان شئت حجة و ان شئت فاقرن والباقى الخ فالتقييد بهما مع ان التمتع اسهل و انسب بالتفويض يدل على ان المتمتع لا يجوز عن الأمر و ان كان بامره ، ثم سكوتهم عن دم المتمتع حيث قالوا و دم القران على المامور يؤيد ذالك (الى قوله) ولكن مازاد في اللباب يوافقه ما في البحر و غيره من جواز المتمتع حق الأمر اذا كان بامره كما سياتي عنقريب (و قال لقد ذالك) و دم الرفض على الحاج و

ان كان الحج يقع عن الأمر في القران و اما في المتمتع التمتع فلو امره بالتمتع فتمتع عنه فالحج يقع عن السمامور لا عن الأمر على ما مر من المشائخ فاولى ان يكون الدم عليه ." (غنية ١٨٣ تا ١٨٥)

## خلاصة تحقيق

حضرات فقہاء کی مذکورہ بالا بحث وتحقیق میں غور کرنے سے حاصل یہ معلوم ہوتا ہے، کہ آئمہ مذہب کی تصریحات مندرجہ مبسوط وغیرہ سے حج بدل میں قران وتہتع دونوں کے عدم جواز کی علت مخالفت آ مرکوقر ار دیا ہے، اور درصورت تمتع حج کا آ فاق امرے بجائے مکہ مکرمہ سے ہوجانے کوبھی اسی علت پرببنی کیا ہے، کہ اس میں آ مرکی مخالفت ہے۔

اس کامفہوم ظاہریہی نکلتا ہے، کہ جب بیعلت ممانعت یعنی مخالفت آ مرنہ رہے،آ مراجازت دے دے، تو قران وتمتع دونوں جائز ہونے چاہمییں۔

اور فی نفسہ نیابت کے معاملہ پرغور کیا جائے ، تو مقتضائے اصل یہی معلوم ہوتا ہے کہ اصیل یعنی آمر اگر خود اپنا جج ادا کرتا تو اس کو جج کی مینوں قسموں میں جس کو چاہے ، اختیار کرنے کا حق تھا کہ افراد کرے یا قران یا تمتع ، جب حالت عذر میں شریعت نے اس کو اپنے نائب کے ذریعہ جج فرض ادا کرنے کی اجازت دے دی ، تو اس کو بیحق ملی گیا ، کہ جن تین قسموں کا اس کو اختیار حاصل تھا ، وہ اختیار اپنے نائب کو سپر دکر دے ، اور باذن آمر نائب یعنی مامور کے لئے بھی تینوں قسمیں جائز قرار دی جائیں ، اجازت آمر سے صرف قران جائز ہو سکے ، تمتع جائز نہ ہواس کی کوئی فقہی وجہ باتی نہیں رہتی ، قران و تمتع میں فرق کی ایک ہی وجہ ہوسکتی تھی ، کہ قران میں جج وعمرہ باقی نہیں رہتی ، قران و تمتع میں فرق کی ایک ہی وجہ ہوسکتی تھی ، کہ قران میں جج وعمرہ باقی نہیں رہتی ، قران و تمتع میں فرق کی ایک ہی وجہ ہوسکتی تھی ، کہ قران میں جج وعمرہ

دونوں میقات آ مرسے ہورہے ہیں، تمتع میں حج میقات آ مرسے نہیں رہتا، مگر اوپر مبسوط کی تصریح سے ثابت ہو چکا ہے، کہ حج کا آ فاقی ہونا کوئی اصلی شرط نہیں۔

ال کوشرطال لئے کہا گیاہے، کہ عادتاً آمر مامورکواپنے میقات سے احرام باندھنے کے لئے کہتاہے، اس کے خلاف کرنے میں آمر کی مخالفت ہوتی ہے، جب بیہ مخالفت آمر کی علت رفع ہوگئی، تو تمتع میں حج کے میقاتی نہ ہونے کوعلت عدم جواز نہیں کہا جاسکتا۔

خصوصاً جب کہ میقاتی ہونے کی شرط خوداصیل یعنی آمر میں بھی عائد نہیں ہے،
وہ اگر کسی ضرورت سے سفر کر کے مکہ مکر مہ بہنچ جائے ، اور و ہیں سے اپنا حج فرض ادا
کر ہے، تو با تفاق جائز ہے، تو اس کے نائب پر حج کے میقاتی ہونے کی پابندی صرف
امرآ مرکی اتباع ہی کی بناء پر عائد ہوسکتی ہے، جب وہ خود حج کے ملکی کرنے کی اجازت
دے دے ، تو عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔

اشتباہ کی ایک وجہ بیرہ جاتی ہے کہ فقہاء مذہب نے ایک طرف تو یہ واضح طور پرفرمایا کہ جج بدل میں قران وجمع کی ممانعت کی وجہ مخالفت آ مرہے، مگر دوسری طرف اس کے مفہوم مخالف کو اولاً تو قصداً اور نصا ذکر نہیں فرمایا جمنی طور پروجوب دم شکر کے مسلہ میں فرما دیا کہ جب قران باذن آ مرہو، تو بھی دم بذمہ ما مورہ وگا، اس بیان میں صرف قران کا ذکر کیا ہے، تمتع کا ذکر نہیں کیا، اس عدم ذکر کو صاحب غذیہ نے اس کا قرینہ قرار دیا ہے کہ تمتع جائز نہیں کیونکہ وہ بھی جائز ہوتا تو قران کے ساتھ اس کا ذکر مسلکہ اس کا ذکر کیا ہے کہ تع جائز نہیں کیونکہ وہ بھی جائز ہوتا تو قران کے ساتھ اس کا ذکر مسلکہ اس کے نہیں کیا جا سکتی اس کے ساتھ اس کا ذکر سکتا، اسی لئے صاحب بحر نے اس جگہ قران کو بمعنی جمع بین النسکین قرار دے کر تمتع کو بھی اس میں شامل کر دیا، اس قوجیہہ پر تمتع کا عدم ذکر بھی باقی نہیں رہتا، اور عدم ذکر کو تسلیم بھی کر لیا جائے، تو بظاہر کوئی دلیل قران وتمتع میں فرق کرنے والی موجود نہیں، تسلیم بھی کر لیا جائے، تو بظاہر کوئی دلیل قران وتمتع میں فرق کرنے والی موجود نہیں،

besturdubooks.wordpress.com لیکن علماء متاخرین میں حضرت ملاعلی قاری اور صاحب غنیۃ اور ہمارے زمانے کے ا کا برعلماء خصوصاً فقیہ العصر حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے زیدۃ المناسک میں اور حضرت مولا ناخلیل احمر صاحب نے ابوداؤد کی شرح بذل انمجہو دمیں حج بدل میں قران وتمتع کے فرق اور قران کے جواز اور تمتع کے عدم جواز کو اختیار فرمایا ہے، اگرچہ باجازت آ مرہو،اس کے ساتھ ائمہ فقہاء کے کلام میں بھی جواز تمتع باذن الآمر کی تصریح با وجود تلاش کے ہیں ملی ،اس لئے مسکہ پھرمحل غوروتامل ہو گیا۔

> عبارات فقہاء میں غور کرنے سے قران وتمتع میں ایک وجہ فرق کی کہی جاسکتی ہے، وہ بیہ ہے کہ فریضہ سمج بدنی اور مالی دونوں قتم کی عبادت کا مجموعہ ہے، عذر کی حالت میں اس کی بدنی اور جسمانی حیثیت تو ساقط ہوگئی، اب صرف انفاق مال ہی ا دائے فرض کا طریق رہ گیا ، اور تمتع کی صورت میں بیرمال حج پرخرچ نہیں ہوا ، بلکہ عمرہ یرخرچ ہو گیا، جوفرض نہیں، بخلاف قران کے کہاس میں مال کاخرچ دونوں پریکساں ہوا، اس کا تقاضا ہے ہے، کہ آ مرکوقران کی اجازت دینے کا تو حق دیا جائے ہمتع کی اجازت دینے کا اس کوبھی حق نہ ہو، کیونکہ ادائے فریضہ مجے کے لئے اس صورت میں نهاس کا کوئی عمل ہوتا ہے اور نہ جج براس کا مال خرچ ہوتا ہے اس لئے تمتع کی صورت میں اس کا حج ادانہیں ہونا جا ہے ، ملاعلی قاری وغیرہ جن حضرات فقہاء نے باذ ن آ مر بھی تمتع کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، مذکورہ تحریر سے ان کے کلام کی ایک وجہ ظاہر ہو گئی، مگراس کوبھی کوئی قطعیت حاصل نہیں ۔ دوسرے فقہاءصاحب لباب وغیرہ جو جواز تمتع کے قائل ہیں، وہ اس وجہ کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں، کہ بیہ بات نا قابل تسلیم نہیں کہ تمتع کی صورت میں انفاق مال حج برنہیں ہوا کیونکہ اس نے بیخرچ کسی عمرہ مفردہ پرنہیں کیا، بلکہ حج کی تین قسموں میں سے ایک قشم پر کیا ہے،جس میں عمرہ مقدم

ہوتا ہے،اس سے بیلازم نہیں آتا کہ انفاق مال صرف عمرہ پر ہوگیا، حج انفاق مال سے خالی رہ گیا۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

#### خلاصةفتؤي

اگرچہ من حیث الدلیل رجحان اس کا معلوم ہوتا ہے کہ جج بدل میں آمرکی اجازت سے قران اور تہتع دونوں جائز ہوں، اور فقہاء متاخرین میں صاحب لباب اور اس کے حاشیہ حباب وغیرہ میں اس کو اختیار بھی کیا گیا ہے، مگر ملاعلی قاری اور حضرت گنگوہی فدس اللہ سر ہ کا فتو کی اس سے مختلف ہے، وہ تہتع کو باذن آمر بھی جائز قرار نہیں دیے ، معاملہ ادائے فرض کا نازک ہے، اس لئے احتیاط لازم ہے، جہاں تک ممکن ہو، حج بدل میں افرادیا قران کیا جائے ، تہتع نہ کریں، لیکن اس زمانے میں جج وعمرہ کرنے میں عام آدمی آزاد نہیں کہ جب اور جس وقت چاہیں جا سکیں اور طول احرام ہے بہتے اس کے لئے ایام جج کے بالکل قریب سفر کریں، ہر طرف حکومتوں کی پابندیاں شدید ہیں، اس لئے اگر کسی جج بدل کر کے والے کو وقت سے زیادہ پہلے جانے کی مجبوری ہو، اور احرام طویل میں واجبات احرام کی پابندی مشکل نظر آئے ، تو اس کے لئے تمتع کر لینے احرام طویل میں واجبات احرام کی پابندی مشکل نظر آئے ، تو اس کے لئے تمتع کر لینے کی بھی گنجائش ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

#### حج بدل کےمصارف اورنفقنہ

جج بدل کے لئے تمام ضروری مصارف، سفر کی آمد ورفت اور بقدرضرورت قیام اور ایام جج میں جن چیزوں کی عاد تا ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضروریات، کپڑوں کی دھلائی، رہنے کے لئے مکان یا خیمہ کا کرایا وغیرہ، وہ سب آمر

besturdubooks.wordpress.com یعنی حج بدل کرانے والے کے ذمہ ہیں،فقہاء حمہم اللہ نے ان تمام ضروری مصارف کی تفصیل لکھی ہے، مگر ہر زمانے کی ضروریات اس کے مناسب ہوتی ہیں، مامور کو عاہے کہ احتیاط کے ساتھ ان ضروریات کا تعین کرے، اوران میں خرچ کرنے میں نہ اسراف وفضول خرچی سے کام لے، نہ بہت تنگی سے، بلکہ متوسط انداز سے خرچ کرے۔( خلاصہ از مناسک ملاعلی قاری) اوربعض مصارف ایسے بھی ہیں جن میں آ مرکے مال سے خرچ کرنا جائز نہیں ، مامور کوخودا بنے مال سے کرنالا زم ہے ،مثلاً وضو اور عنسل کے یانی کی قیمت، بیار ہو جائے ،تو دوا دارو کا خرج مامورکواپنے مال سے کرنا لازم ہے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں کسی دوسرے کی تواضع کرنا، اس کو کھلانا، آمر کے مال سے جائز نہیں، مگریہ سب اس وقت ہے، جب کہ آمرنے اس کی اجازت اور وسعت نہ دی ہو، اس لئے بہتر یہ ہے کہ آ مرخرچ میں وسعت سے کام لے، مامورکواجازت دے دے، تا کہ ہرقدم پراس کو بیسو چنانہ پڑے، کہ بیخرچ آمر کے مال سے کروں، یا اپنے مال سے، کھانے کے وقت کوئی آ جائے ،اوراس کوشریک كرنا يڑے، تواس ميں حساب لگانا نه يڑے، كه كتنا آمر كے مال پر ڈالے كتنا خودادا کرے،اسی طرح کے معمولی مصارف میں آ مرکو جاہئے ، کہ مامورکوا جازت عام دے دے،اس صورت میں با تفاق مامور کوان سب چیزوں میں آمر کا مال خرچ کرنا جائز ہو گا۔(مناسک ملاعلی قاری)

> مسکلہ: احرام کے کپڑے اور سفر میں برتنے کی اشیاء آمر کے مال سے خرید نا جائزے،مگر جج سے فراغت کے بعد بیسب سامان اور جو بچھ نقذ بیچے، وہ سب آمر کو یا اس کے وارثوں کو واپس کرنالازم ہے،اگر مامور نے پیشر ط کر لی ہو کہ بیسامان اور جو کچھ نقذ بچے وہ میرا ہے، تو پیشر طبھی باطل ہے، کیونکہ پیر حج کرنے کا معاوضہ ہوگا، جس کالینادینا حرام ہے، یہ چیزیں بہرحال اس کوواپس کرنا ضروری ہے۔

besturdubooks.wordpress.com مسكله: البنة اگرآ مرخوداس كوكهه دے، كه بيسامان اور جو يجھ نقذ بيج وہ ميري طرف سے آپ کے لئے ہدیہ ہے، یا مرنے والا وصیت کررہا ہے، تو وہ کہہ دے کہ باقی میری طرف سے بطور وصیت مامور کاحق ہے،اس صورت میں ماموریر باقی ماندہ نفذ اور اشیاء کا واپس کرنا ضروری نہیں ۔ فتاویٰ قاضی خان میں امام ابو بکرین الفضل ہے فقل کیا ہے کہ آ مرکواپیا کرنا بہتر ہے۔

> مسکلہ: جج بدل کرنے والے کوراستہ میں کسی جگہ قیام کرنا پڑے، یا جج سے پہلے اور بعد مکہ مکرمہ یامدینہ طیب میں جہازوں کی روانگی اوران میں جگہ ملنے کے انتظار میں جتنا قیام کرنا پڑے،اس زمانۂ قیام کے نفقات آمر کے مال سے لئے جائیں گے، خواہ یہ قیام پندرہ دن سے کم ہویازیادہ،البتۃاگراپی ضرورت سےزائد قیام کرےگا، تواس زائد قیام کے زمانے کا نفقہ خور دونوش وغیرہ آمر کے مال سے لینا جائز نہیں ،اس میں اپنامال خرچ کرنالازم ہے۔

> > (بیسب مسائل ارشاد الساری شرح مناسک ملاعلی قاری سے ماخوذ ہیں )

مسکلہ:اگرآ مرنے تیسرے درجے ڈیک میں سفر کرنے کاخرچ دیا،اور مامور اس سے اوپر والے در جے سیکنڈیا فسٹ میں سفر کرے، یا ہوائی جہاز سے سفر کیا، تو زائدخرج مامورکواینے مال سے دیناہوگا۔

#### تنبيه

مگراس صورت میں اگر مجموعہ خرج مامور کا آدھے مصارف جج کی برابریا زیادہ ہوجائے ، تو قاعدہ کا تقاضا ہے ہے کہ آمر کا جج ادانہ ہو، کیونکہ شرا نظر جج بدل میں اوپر آچکا ہے ، کہ حج بدل ادا ہونے کیلئے بیشرط ہے کہ اکثر مال مرکا خرج ہوگیا، لیکن بیکہا جا آمر کا خرج ہو گیا، لیکن بیکہا جا سکتا ہے ، کہ بیزیادتی سفر حج کے لوازم میں نہیں ، بلکہ اپنی راحت کے لئے سکتا ہے ، کہ بیزیادتی سفر حج کے لوازم میں نہیں ، بلکہ اپنی راحت کے لئے ہے ، اس لئے اس زیادتی کا اثر مامور پر نہیں پڑنا چا ہے ۔ مگر فقہاء کے کلام میں باد جو د تلاش کے بیمسکانہیں ملا اس لئے عمل کرنے والوں کو چا ہے کہ ایک صورت پیش آئے ، تو دوسرے علماء سے بھی استصواب کر لیں ۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم

بنده محمد شفیع عفاالله عنه رجب۱۳۹۲ھ besturdubooks.wordpress.com

عائلی قوانین عاملی قوانین مختصرتبصره

besturdubooks.wordpress.com

تاریخ تالیف <u>سسا</u>ه (مطابق ۱<u>۲۹۱</u>ء) مقام تالیف *سسا* کراچی

فیلڈ مارشل محمد ایوب خان سابق صدر اسلامی جمہور سے پاکستان کے دورِ حکومت میں جب خلاف شریعت عائلی قوانین نافذ کئے جانے والے تھے الاواء میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ الله علیہ نے ایک ناصحانہ خط صدر پاکستان کولکھا اور ساتھ ہی ان قوانین پردلائل شرعیہ کی روشنی میں تبھرہ اور متبادل تجاویز تحریفر مائیں، خط کا جواب آیا مگر تبھرہ و تجاویز پرکوئی عمل نہ ہوا۔

المسلاه میں بیہ خط اور تبھرہ و تجاویز ، بصورت رسالہ ادارۃ المعارف سے شائع کردیا گیا جس کے شروع میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بصیرت افروز مقدمہ بھی تحریر فرمایا تھا۔
ایک بصیرت افروز مقدمہ بھی تحریر فرمایا تھا۔
اس رسالہ کو بھی بہت اہم فقہی مباحث پر مشتمل ہونے کی وجہ ہے اس مجموعہ کا جزوبنایا جارہا ہے۔

## عائلی قوانین کی اہمیت اور هند و پاک میں اس کی مختصر تاریخ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين اصطفى

اما بعد!

کسی لکھے پڑھے انسان پر بیہ بات مخفی نہیں کہ ہرقوم وملت میں جواز دواجی اور عاکلی قانون رائج ہوتے ہیں، ان کو ہرقوم وملت اپنا ندہبی شعار بچھتی ہے، اس کے خلاف کرنے کوحرام کاری قرار دیتی اورانتہائی عار بچھتی ہے۔ جن قوموں میں ندہب کی کوئی سیح بنیا دبھی موجود نہیں، وہ بھی اپنے آباواجداد کی رسوم کو یہی حیثیت دیتی ہیں۔ اسلام کا قانون جوانسان کی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے، وہ اس کو کیسے نظرانداز کرسکتا تھا۔ قرآن حکیم نے عموماً اصول قانون بیان کرنے پراکتفا کیا ہے، مگر عائلی قانون میں صرف اصول نہیں، بلکہ اکثر جزئیات کو بھی استے اہتمام سے بیان کیا ہے، جس کی نظیر

عائلى قوانين رمخضرتصره سی دوسرے شعبے کے قانون میں نہیں ملتی ۔اور پیجمی مشاہدہ ہے، کہ جس جگہ جب تک اسلامی قانون سیح طور پررائج رہا، ٔ رتوں پرشو ہروں کے مظالم کاراستہ نہ تھا۔ ہندوستان کے گئے گذرے زمانہ میں بھی جب تک قاضوں کی عدالتیں قائم تھیں ، اس وقت تک بھی عورتوں پر بیہمصیبت نتھی ، جو خالص انگریزی دوراورانگریزی عدالتوں کے زمانہ میں پیش آئی۔

## عائلی مظالم کی روک تھام کے لئے علماء کا اقدام

آج جب موجودہ عائلی قانون کےخلاف شرع اور منافی قرآن وسنت ہونے کی بناء پر علماء کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے، تو بہت سی خواتین پیم بھے لگتی ہیں کہ علماء کوان کے مصائب کی طرف التفات نہیں ،اس لئے اس قانون کی مخالفت کی جارہی ہے ،اور اس کو بنیا دکھہرا کرعلماء کومخالفت کا ہدف بنالیا جاتا ہے۔ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ بیخیال بالکل ہے بنیا داورسراسرغلط ہے،ان کےمصائب کااصلی سبب انگریزی دور کا غیراسلامی قانون اور پھراس کا طول طویل ضابطہ کارروائی ہے، جس میں کسی مظلوم عورت کو دا درسی تک پہو نچنے سے پہلے اپنے مصائب بر داشت کرنے پڑتے ہیں کہ وہ شو ہر کی پیدا کی ہوئی مصیبت پرصبر کرنے کوان کے مقابلہ میں آسان مجھتی ہے۔

مگرعلاء ہی کا طبقہ ہے جنہوں نے ہرز مانہ اور حکومت کے ہر دور میں عورتوں ہے عائلی مظالم کے انسداد کے لئے مقدور بھر کوشش جاری رکھی ہے، انگریز گورنمنٹ نے جب بھی ہندوستانیوں کو پچھاصلا جات دینے کی پیش کش کی ،اوراس کیلئے کوئی کمیشن یا تمیٹی بنائی ، ہرایک کے سامنے علماء ہی کی طرف ہے ان مظالم کے انسداد کی تجویزیں پیش ہوئیں اور ہوتی رہیں۔ مگرافسوں ہے کہ سرکاری حلقوں کی جمایت حاصل نہ ہونے کے سبب وہ ہمیشہ نظرانداز ہوتی رہیں، اور پیمظلوم صنف نازک اپنی مصائب میں

کراہتی رہیں۔

علماء میں خصوصیت کے ساتھ ارباب فتویٰ کے سامنے چونکہ عورتوں کے مظالم اور مصائب بصورت سوالات آتے رہتے تھے، اس لئے وہ سب سے زیادہ متاثر تھے، اور قانونی اختیارات نہ ہونے کے سبب مشکل کاحل ان کے ہاتھ میں نہ تھا، تا ہم جس قدر سہولتیں دائرہ شریعت میں رہ کردی جاسکتی تھیں، وہ فتووں کے ذریعے دیتے رہتے تھے، مگر انسداد مظالم اور حل مشکلات کے لئے کافی نہھیں۔

## حضرت حكيم الامت مولا نااشرف على تقانوي كي جدوجهد

سال مطابق المسلاء میں کیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نا اشرف علی محان وی قدس سرہ نے ان مشکلات سے متاثر ہوکراس پر خور کرنا شروع کیا کہ اگر چہاس ملک کی اکثریت حفی اور اہل فتوئی بھی حفی ہیں، مگر ضرورت کے مواقع میں شرا نکا کے موافق دوسرے ائمہ کے نداہب پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، شرعی عدالتیں قائم ہونے کی صورت میں امام ما لک کے نزد یک شرعی پنچائیت بھی عائلی مسائل میں فیصلہ دے سمی صورت میں امام ما لک کے نزد یک شرعی پنچائیت بھی عائلی مسائل میں فیصلہ دے سمی مطالعہ کے علاوہ علماء مالک ہے ۔ اور وہ شرعاً نا فذہ ہوسکتا ہے، اس کے لئے موصوف نے مالکی ندہب کی کتابوں کے مطالعہ کے علاوہ علماء مالک ہے ۔ اور پھر مظلوم عورتوں کی رہائی کے لئے احکام ومسائل ان مسائل کی معلوم فرما ئیں ۔ اور پھر مظلوم عورتوں کی رہائی کے لئے احکام ومسائل ترتیب دیئے اور مزید احتیاط کے لئے مشتر کہ ہندوستان کے تمام مشاہیر علماء کے پاس ملاحظہ اور تصدیق کے لئے بھیجا، جس میں علماء کے باہمی بحث و تمحیص میں کافی عرصدلگا اور بالآخرتمام علماء ہندوستان کے اتفاق سے ان کو بنام 'حیلہ ناجزہ' شائع کیا۔

مگریہ ظاہر ہے کہ نزاعی معاملات کا فیصلہ جب تک حکومت سلیم نہ کرے، وہ عموماً نزاعی ہی رہتا ہے، پنچائیت کے فیصلہ سے بغیر حکومت کی سلیم کے اکثر اوقات

نزاع ختم نہیں ہوتا ،اس لئے حضرت ممدوح نے ایک دوسری کوشش اس کی شروع کی کہ اسمبلی میں پیش کرانے کے لئے بصورت بل ایک مسودہ تیار کیا ،اور جناب کاظمی صاحب ممبر اسمبلی کی طرف سے نوٹس دلوا کر پیمسودہ اسمبلی میں پیش کرایا، جو بعد میں کاظمی ا یکٹ یا ایک انفساخ نکاح کے نام سے ملک میں جاری ہوااور آج تک جاری ہے۔ لیکن'' قطرہ کے گہر ہونے تک'' کے سارے مراحل طے کرتے کرتے جب بیہ بل پاس ہوا تو معلوم ہوا کہ اس میں ہندوؤں کی مخالفت اور علم دین ہے ناواقف مسلمانوں کی حمایت ہے ایسی تبدیلیاں ہو گئیں،جن کی وجہ سے اس میں بہت ہی چیزیں خلاف شرع داخل ہو گئیں، اور ضروری شرعی شرا لط حچوٹ گئیں، اس لئے پھر حضرت مدوح نے احقر راقم الحروف کوایک ترمیمی مسودہ تیار کرنے کا حکم دیا کیونکہ کہ''حیلہ ناجزہ'' کی تصنیف اورمسودہ بل کی ترتیب میں بھی حضرت موصوف نے از راہ کرم احقر کوشریک رکھا تھا،اوراس مسودہ کے ذریعہ ممبران اسمبلی ہے مل کرترمیم کی کوششیں کی تُنیں، مگرنا کام رہیں، اسی اثناء میں تحریک پاکستان قوت کے ساتھ اٹھی ، اور اس نے تمام مشاغل كومؤ خركر ديابه

## یا کستان میں عائلی مسائل کی تاریخ

یا کتان بننے کے بعد ہماری حکومت نے جب پہلا لاء کمیشن بنایا، جس کا احقر مجھی ممبرر ہاہے۔ تو اس میں بھی جب عائلی مسائل کی نوبت آئی ، راقم الحروف نے ایسی تجاویز پیش کیں، جن ہے عورتوں کی مشکلات کا صحیح حل اورظلم سے نجات کی صورتیں قرآن وسنت کے تحت عمل میں ہسکیں الیکن مقدرات سے بیدلاء کمیشن بھی اپنا کام نہ کر سکا،اور پیمسائل ای طرح رہ گئے۔

اس کے بعد ہاری حکومت نے ان مقاصد کے لئے ایک عائلی کمیشن مرتب کیا،

عائلى قوانين يرمخضرتصره

مگرافسوس کهاس میں اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا که عائلی مسائل کا بیشتر حصه خالص مذہبی اور شرعی ہے، اس میں ایسے ہی لوگوں کی تجویز عام مسلمانوں کے لئے قابل قبول ہوسکتی ہے، جن کی علوم دیدیہ کی مہارت پر پورے ملک کواعما دہو، اس کمیشن میں صرف ایک عالم مولا نا احتشام الحق تھا نوی صاحب کولیا گیا ، کمیشن نے ایک سوال نامه بورے ملک میں شائع کرایا۔

سوال نامہ ہے کمیشن کے عزائم اوران کے مضمرات کی غمازی ہوتی تھی ، ملک بھر میں علماء کے ہر طبقہ اور ہر فرقہ کی طرف ہے سوالات کے جوابات میں بھی ان چیزوں پر اقدام کرنے کی شدید مخالفت ظاہر کی گئی ،جن میں خلاف شرع قانون سازی کا احتمال یایا گیا، بالآخرکمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کردی، جس میں علماء دین کے جوابات کو یکسر نظرانداز کر کے قرآن وسنت کے بالکل خلاف قوانین کی سفارش کی گئی۔

اس كميشن ميں جوايك عالم مولانا احتشام الحق صاحب تھے، انہوں نے اس ر پورٹ پراپنااختلافی نوٹ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا، جواس رپورٹ کے ساتھ شائع

رپورٹ کے شائع ہونے پر اطراف ملک سے ہر طبقہ کے مسلمانوں کی طرف سے شدیداحتی جوا،اس کے نتیجہ میں حکومت نے اس کوسکوت والتواء میں ڈال دیا۔ معلوم نہیں کن اسباب و دواعی کے ماتحت مارشل لا عکومت کے دوران میں اس دفن شدہ قانون کو پھر نکالا گیا ، اور پچھلی حکومتوں کے بنائے ہوئے تمام سابقہ قوانین اور منصوبوں میں سے صرف اس کواس قابل سمجھا گیا کہ تمام مذہب پرست مسلمانوں کے شدیداحتیاج کے باوجوداس کوان پرمسلط کردیا جائے۔اس کے لئے اتناا تظار بھی گوارا نه کیا گیا، که آ گے آنے والی اسمبلی اس برغور کرلے، جہاں تک مجھے معلوم ہے،اس کی اصل محرک بعض خواتین ہوئیں ،جنہوں نے بیسمجھ کراس پرافتدام کیا کہاس کے ذریعہ

مظلوم عورتوں کی دادری اوران کی مشکلات کاحل نکلے گا ،اور جن علماء نے اس قانون کی مخالفت کی ،ان کے بارہ میں اس طرح کے کلمات سننے میں آئے کہ بیلوگ عورتوں پر ہونے والے مظالم سے یا بے خبر ہیں ، اور یا جان بوجھ کران کونظر انداز کررہے ہیں ، جس کا بے بنیا داورغلط ہونا او پرمعلوم ہو چکا ہے۔

اخبارات میں پی خبریں گرم ہوئیں کہ بیہ قانون نافذ ہونے والا ہے،اس وفت لا ہور میں مختلف مکاتب فکر کے چودہ مشاہیر علماء نے جمع ہوکراس نافذ ہونے والے قانون پر تنقید کی ،اور گورنمنٹ سے احتجاج کیا کہ اس کونا فذنہ کیا جائے ،جس پر کوئی اثر لینے کے بجائے اس کوممنوع الاشاعۃ قرار دیدیا گیا، ای طرح حالیس سے زائد علماء سرحد کی طرف سے پھرمشرقی یا کستان کے چورای مشاہیر علماء کی طرف ہے اس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔

مقصد کی اہمیت اور معاملہ کی نزاکت کے پیش نظراحقر نے بیصورت اختیار کی کہ مطالبہ واحتجاج کی راہ حجھوڑ کر جناب صدر مملکت کی خدمت میں ایک ہدر دانہ مشورہ کی صورت ہے ایک معروضہ پیش کیا،جس کے ساتھ اس قانون کے خلاف قرآن وسنت ہونے کوا خصار کے ساتھ ظاہر کر کے عرض کیا کہ یہ بطور نمونہ کے چند دلائل قرآن وسنت کے لکھے گئے ہیں،اگرمزیر خفیق کی ضرورت ہوگی،تو وہ بھی پیش کی جائے گی، یہ بات بالقصداس لئے لکھی تھی کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ جب ہے اس قانون کے ملک میں نافذ کرنے کی تجویز سامنے رکھی گئی ہے، دوطرح کے لوگوں ہے اس کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی جار ہی ہے،ایک تو وہ آ زادلوگ جواینے معاملات میں قر آن وسنت اور احکام شرع کوکوئی جگہ ہی نہیں دیتے ان سب ہے آزاد ہوکراپی پبند پراینے قانون کی بنیا در کھنا جا ہتے ہیں ، انہوں نے اسلامی قانون میں مضرتیں اور تکلیفیں اور اس نئے قانون میں ان کا از الہ اپنے اپنے طرز سے پیش کر کے ناواقف مسلمانوں کے ذہنوں کو

عائلى قوانين رمخضرتبره

الجھایا ہے، دوسرے پچھوہ لوگ جو پچھورنی جاننے کی بناء پرعلماءکہلاتے ہیں ،اوران کی کوشش خواہ اینے ذاتی خیال سے یا کسی طمع اور لا کچ سے بیرہتی ہے کہ اسلام کا ایک ایبا نیاایڈیشن تیار کیا جائے، جس سے مغربی تہذیب خفا نہ ہویا جس سے ان کے افسروں کی خوشنو دی حاصل ہو،خواہ اس کے لئے قرآن وسنت کی نصوص میں کتنی ہی تھینچ تان بلکہ چیر بھاڑ کرنا پڑے۔

ان حضرات نے قرآن وسنت اور ان کے متعلقات کے حوالے سے ایسا مواد فراہم کر دیا، جوعلم دین ہے ناواقف مسلمانوں کے لئے اچھا خاصہ الجھاؤپیدا کر دے، جس سے کم از کم عوام یہ مجھ لیں ، کہ بیرایک اختلافی مسئلہ ہے کچھ علماء حمایت کررہے ہیں، کچھ مخالفت۔اس بات کے لکھتے وقت میرا ارادہ پیتھا کہ اگر اس طرح کے کچھ مغالطے ہمارے ذمہ داروں کے ذہن میں ڈالے گئے ،تو تفصیل کے وقت ان کوصاف کردیاجائےگا۔

مگر ہوا ہے کہ ہماری حکومت نے میرا خط اور صدرمحتر م کا جواب پریس کو دے کر شائع کرادیا،اور جوتح براس قانون کےخلاف قرآن وسنت ہونے کےمتعلق تھی ،اس کو شائع کرنے کے بچائے اس پراکتفا کیا کہ صدرمحترم نے میرے جواب میں پہلھودیا تھا کہاس کا جواب وزارت متعلقہ دے گی۔....میرے خطمور خہ کیم ایریل ۱۹۲۱ء کا جواب مجھے ۲ جون الا 14ء وکو ملا ، میں نے کئی مہینے تک وزارت متعلقہ کے جواب کا انظار کرنے کے بعد ۳ جولائی <u>۱۲۹۱ء</u> کو بذر بعہ رجٹری خط یا د د ہانی کی ،تو کوئی جواب نہ ملا، پھروزیر قانون ہے کراچی آنے کے وقت ملاقات کرکے اس کے جواب کے لئے عرض کیا،مگر مجھے پھر بھی اس کا کوئی جواب نہ ملا ،اور بیرقانون ملک میں نا فذکر دیا گیا۔ صدرمحترم کے جواب میں بھی کئی ہاتیں ایسی تھیں جن کے متعلق ان سے دوبارہ کچھوض کرنا تھا،لیکن اس مختصر تبصرہ کا متوقع جواب جووز ارت قانون کی طرف سے ملنا

چا ہے تھا،اس کے انتظار میں پیکام بھی مؤخر ہوتار ہا۔

ای دوران میں مارشل لا عنم ہو کرقو می اسمبلی وجود میں آگئی ، اور اس میں اس مسئلہ پر بحث ہو کریہ طے ہو گیا کہ اس کواسلامی مشاور تی کونسل میں بھیج دیا جائے ، جو اسی قسم کے مسائل کے حل کے لئے نامزد کی گئی ہے ، تا کہ وہ اپنا فیصلہ اسمبلی میں پیش کرے۔

عائلی قانون پربطورنمونہ مختفر تبھرہ جو جناب صدر مملکت کی خدمت میں بھیجا گیا تھا، اور مراسلت شائع ہونے کے ساتھ وہ شائع نہ ہوا تھا، اس کی اشاعت کیلئے بہت سے احباب اور عام مسلمانوں کا تقاضا پہلے سے تھا، اس وقت مناسب معلوم ہوا کہ میں اپنی اس تحریر کوشائع کر کے ممبران اسمبلی کے پاس بھیج دوں تا کہ وہ اس مسئلہ پرغور کرنے کے وقت میری معروضات کو بھی سامنے رکھیں۔

اس ارادہ کے ساتھ یہ بھی مناسب معلوم ہوا کہ بچھلی تحریر میں اختصار کی وجہ سے جن مواقع میں کچھا جمال رہ گیا تھا، اس کی کچھ وضاحت کر دی جاوے، نیز جن قابل اعتراض دفعات کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا تھا، اس میں ان کا بھی اضافہ کر دیا جائے، تاکہ نیک نمین اور انصاف کے ساتھ مسئلہ پرغور کرنے والے حضرات تصویر کے ہررخ کو پوری طرح دیکھ کرکوئی فیصلہ صادر فرمائیں۔ کو پوری طرح دیکھ کرکوئی فیصلہ صادر فرمائیں۔ والٹد الموفق والمعین



بىم الله الرحمٰن الرحيم مكتوب بنام عالى جناب صدرمملكتِ پاكستان گرامى خدمت عالى جناب فيلٹر مارشل جنز ل محمد ايوب خان صاحب صدرمملكت پاكستان!

السلام عليكم ورحمة الله وبركابة

دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ پاکتان کو ظاہری اور باطنی تر قیات عطاء فرمائے اور ہرطرح کے فتنوں اور آفتوں ہے محفوظ رکھے۔

عالی جناب! میں پاکستان کا ایک شہری اور دینِ اسلام کا ایک ادنی خادم ہول جو پاکستان کومسلمانوں کی دینی اور دنیوی اہم ضرورت سمجھ کر بناء پاکستان کے وقت مقدور ہر خدمت کرتا رہا اور بننے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت سمجھتا ہوں اور دنیا میں میری سب سے بڑی خوشی اس مملکت کا استحکام وترقی اور سب سے بڑارنج اس کا اونیٰ سا ضعف وانتشار ہے۔

میں نے بغیر کسی سابقہ تعارف اور وسلے کے آپ تک اپنے کلمات پہو نچانے کی جرائت اس لئے کی کہ مجھے میں مواہے کہ آپ حق بات کو سننے اور قبول کرنے میں بڑے فراخ حوصلہ ہیں۔

میں نہ سیاست سے پچھ شغف رکھتا ہوں اور نہ امراء و حکام سے مکا تبت ومراسلت یا اُن تک پہو نچنے کاعادی ہوں۔ صرف اسلام اور پاکستان کی محبت اور آپ کے متعلق نیک گمان اور اچھی تو قعات نے مجھے بیکلمات لکھنے پر آ مادہ کیا۔ خدا کرے کہ خالص ہمدردی اور دلسوزی سے نکلے ہوئے بیچ ندکلمات جناب تک پہونچ جائیں اور آپ اطمینان کے ساتھ

عائلي قوانين يرمخضرتبسره

ان پرغورفر مائیں۔

جناب والا! مجھے آپ کے متعدد بیانات سے بیربالکل واضح ہو چکا ہے کہ بیرحقیقت اچھی طرح آپ کے پیش نظر ہے کہ اسلام یا کستان کی روح ہے۔ نہاس کے بغیراس کا وجود میں آناممکن تھااور نہاس کا باقی رہناامکان میں ہے۔

ملک کے دونوں بازوؤں مشرقی اورمغربی کے طویل فاصلے اور زبان اورمعاشرت کے اختلافات کے علاوہ ان دونوں علاقوں کے اندروطنی ، خاندانی زبانوں اور معاشرتوں کا ابیا اختلاف ہے کہ اس ملک کے باشندے اگر عام دنیا کی طرح وطنی ، اسانی ، اور لونی وحدتوں کی بنیاد پر پورے یا کتان میں کوئی وحدت پیدا کرنا جا ہیں تو اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ یہاں انگلینڈ، امریکہ، روس اور جرمنی کے سیاسی تصورات سے کوئی وحدت قائم نہیں کی جاسکتی۔

ہاں اسلام ہمارا وہ نقطۂ وحدت ہے جس کے درمیان کوئی پہاڑ اور دریا جائل نہیں ہ پسکتا نسلی اور وطنی قومیتیں تو کیا حائل ہوتیں ، بناءِ پاکستان کے وقت اس کا مشاہرہ ہو چکا ے کہ پنجابی، بنگالی، پٹھان، بلوچی، سندھی وغیرہ وغیرہ سب اینے اینے نسل اور لسانی امتیازات کو یکسر چھوڑ کرصرف اسلام کے نام پرایسے متحد ہوئے کہ دنیا جیران رہ گئی اس کئے یا کتان کے بورے نظم ونت میں ہمیں کسی وقت بیانہ بھولنا جائے کہ ہمارے کسی قدم پر ا ملامی شعائر اور مذہبی اقدار مجروح نہ ہوں بلکہ جتنا ہم ان کوسر بلند کریں گے اتنا ہی یا کتان مضبوط اورسر بلند ہوگا۔

اس وقت سوءا تفاق ہے متعدد ایسے امور پیدا ہورہے ہیں جن کے باعث عامة المسلمين ميں شديد بيجان واضطراب رونما ہور ہا ہے۔اور بياحسان كيا جارہا ہے كەاسلامى شعائرُ واقدارکومجروح کیاجارہاہے۔ان میںسب سے زیادہ عائلی قانون کا آرڈیننس ہے، سر دست دیگر مسائل سے صرف نظر کرتے ہوئے اسی کے متعلق بربنائے خلوص ودلسوزی

چندمعروضات پیش کرنا جا ہتا ہوں ۔جیسا کہ میں نے او پرعرض کیانہ میں کوئی سیاسی آ دمی ہوں اور نہان شعبوں ہے کوئی خاص شغف رکھتا ہوں ساری زندگی درس ویڈ ریس علوم شرعیہ اور فتوے کے کاموں میں گزری ۔ قیام پاکتان کی تحریک کے سلسلہ میں بھی کسی سیاسی جماعت میں با قاعدہ شرکت کے بغیر دینی نقطہء نگاہ سے پوری سرگری کے ساتھ حمایت کی اور اسی بنا پر دارالعلوم دیوبند سے جہاں ستائیس سال معلم اور مفتی کی حیثیت سے کام کیا تھا کنارہ کشی اختیار کی ، یا کتان میں بھی کچھ زمانہ تو دستور ساز اسبلی کے مقرر کردہ بورڈ تعلیمات اسلامی کے رکن کی حیثیت ہے دستوری مسائل کی دین شخفیق میں یا حکومت کے مقرر کردہ''لاء کمیش'' کے رکن کی حیثیت ہے اسلامی نقطہ ونظر ہے موجودہ قوانین کی اصلاح کی تجاویز میں صرف ہوا۔ ورنہ یہاں بھی میری ساری سرگرمیوں کا مرکز اصلی یا ایک دینی مدرسه ہے یا فتویٰ کا کام۔

خصوصاً مؤخر الذكر كام ميں اس نوعيت كا ہے كہ اب جبكہ تقريباً تميں سال كى مدت فتوول کی خدمت انجام دیتے ہوئے ہو چکی ہندویا کتان ہی نہیں بیرونی ممالک سے بھی ندہبی مسائل ہے متعلق بکثرت سوالات آتے رہتے ہیں اور میں اینے علم وبصیرت کی حد تک الله ورسول کا تھم بتا دیتا ہوں۔ رویت ہلال اور عائلی قوانین کے آرڈننیس کے متعلق بھی سوالات کی بھر مار ہور ہی ہے۔ ایسے عمومی سوالات کا جواب انفرادی طور پر دینے کی بجائے بیزیادہ مہل اورموزوں ہوتا ہے کہ بغرض افادۂ عام اخباریارسا لے کے ذریعہ سکلے کی وضاحت کردی جائے ،مگربعض اوقات اس سے ملک میں بے چینی اور اضطراب بڑھنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے جسے حتیٰ الوسع رو کنا ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہوں۔ایسی ہی صورت حال اس وقت بھی در پیش ہے مختلف گوشوں سے سوالات چلے آ رہے ہیں مکمل سکوت اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔اخبارات کے ذریعہ مسکلے کی وضاحت خلفشار کا موجب ہوسکتی ہے جو کسی طرح پیندیدہ نہیں ہے۔اس کئے مناسب معلوم ہوا کہ اس وقت جوسب سے زیادہ اہم قضیہ سامنے ہے بیعنی عائلی قوانین کا مسئلہ۔اس کے متعلق سب سے پہلے پچھ ضروری

معلومات اوردینی نقط نظرآپ کے سامنے اس تو قع اور تمنا کے ساتھ پیش کردوں کہ آپ حق پندی ہے کام کیکراس کا ایباحل نکال لیں گے جومسلمانوں کے اس اضطراب وخلفشاراور احساس مظلومیت کودورکر دے کہان کے قوانین کا جوجصہ کفار کے تسلط کے دوران میں محفوظ رہ گیا تھا آج وہ بھی مسنح ومجروح کیا جارہاہے۔

سردست محض نمونہ کے طور پراسی ایک مسئلہ کے چند پہلوؤں کے متعلق اجمالاً اظہار خیال کرتا ہوں۔اس کے متعلق یا دوسرے مسکلہ (رویت ہلال) کے متعلق اگر آپ تفصیلی معلومات کی ضرورت محسوس فرمائیں تو انہیں بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔ تا کہ آپ مسکلہ کے تمام گوشوں پرنظر ڈال لیں اورغور فر مالیں اور ایسی راہ اختیار کریں جوشریعت اسلامی کے تحفظ کی ضامن ہواور عامۃ اسلمین کے قلوب کے لئے باعث اطمینان ہو۔

مجھے معلوم نہیں کہ بیرون یا کتان بھی مسلمان عوام اور اہل علم اسے جس نظر سے د کیھتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے یانہیں، بہر حال اس کا تھوڑ اساانداز ہمولا ناعبدالماجد صاحب دریا آبادی کے (جن سے غالبًا آپ علی گڑھ کے زمانہ سے واقف ہوں گے اور جن کاانگریزی یا اُردوتر جمہ وتفسیر قرآن بھی شاید آپ کے مطالعہ میں آیا ہو)ان کے تبصرہ سے ہوسکتا ہے جوانہوں نے اپنے قدیم ومشہورا خبار صدق لکھنؤ مور خدے ار مارچ ١٩٦١ء میں کیا ہے۔ آپ کی سہولت کے لئے اُس کے چند جملے نقل کرتا ہوں جواس عائلی قانون کے د فعات بردین حثیت سے نکتہ چینی کے بعد لکھے ہیں۔

'' کہنا جا ہے کہ اس فرمان سے حکومت سے تجدد کی پہلی قسط اپنے ملک پرنازل کردی!اورشریعت میں وہ مداخلت وترمیم بیمسلم حکومت کرگز ری جس کی ہمت نہ تھی انگریز حکومت نے کی تھی اور نہ وہاں تک ہندوستان کی سیکولرحکومت کے قدم ابھی تک پہنچے ہیں۔''

پاکتان میں سیاسی پارٹیوں کے دس سالہ دَورحکومت کا نصف آخر غالبًا زیادہ خلفشاراور بہت سے غلط کاریوں کا دَوررہاہے۔آپ نے برسرافتدارآنے کے بعد بہت سی عائلي قوانين برمخضرتصره

غلط کاریوں کے ازالہ اورمختلف شعبوں کا ازسر نو جائزہ لینے اوران کی اصلاح کا اعلان کیا۔ چنانچہ زرعی تعلیمی اور دیگر متعدد شعبوں کی اصلاحات کے لئے نئے کمیشن مقرر ہوئے۔اُسی دور کی ایک یادگاراز دواجی کمیشن کی سفارشات بھی ہیں جنہیں عوام کی شدید ناپسندید گی کے پیش نظراُن حکومتوں نے نافذ کرنے سے احتر از کیا۔ کاش آیاس وَ ور کے بدترین تر کے کو ا پنانے کے بجائے اس شعبے میں بھی کوئی نیا کمیشن مقرر کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا۔

بہر حال اب بھی اگر آپ اطمینان کے ساتھ غور فر مایا جس کی مجھے قوی اُمید ہے تو آپ ہے مخفی نہ رہے گا کہ ان سفارشات کا بیشتر حصہ روح اسلامی اور احکام اسلامی دونوں کے منافی ہے اور ان کے نفاذ کی کوشش خواہ وہ کتنے ہی مخلصانہ عزائم کے ساتھ ہو۔ عامة المسلمین کے لئے شدید خلفشار ، بددلی ، بے چینی کا موجب ہوگی جوظا ہرہے کہ کسی طرح ملک وملت کے لئے کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔

اگر بہ جبراس کے نفاذ میں کامیانی بھی ہوگئی تو بہ خوش آئند صورت نہ ہوگی کہ عوام کے دلوں میں اس قتم کی بے اطمینانی کی آگ اندراندر سلکتی رہے۔اوروہ بے چین رہیں۔ میں اس مکتوب کے ساتھ آرڈنینس سے متعلق چندا جمالی معروضات منسلک کررہا ہوں اور اس دعاء پراہے ختم کررہا ہوں کہ:۔

ٱللَّهُمَّ أرنا الْحَقَّ حَقًّا وَارُزُقُنَا إِيِّبَاعَهُ. ٱللَّهُمَّ أرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارُزُقنَا احُتَّنَانَهُ.

(ترجمه) ياالله بميں حق كوحق دكھلا اوراس كا اتباع نصيب فر مااور باطل كو باطل دكھلا اوراس سے برہیز کی تو فیق دے۔والسُّلام۔

بنده محدشفيع عفااللدعنه (صدر مجلس منتظمه دارالعلوم کراچی یا کستان) ۵ارشوال ۱۳۸۰ه عماریل ۱۲۹۱ء

بسم الله الرحمن الرحيم

# از دواجی وعائلی قوانین آرڈینس نمبر۸ لاولهء پرمخضرتصرہ

جہاں تک میں بمجھ سکا ہوں، اس قانون کا حقیقی منشاء سلم خاندانوں کے اندر پیدا شدہ خرابیوں کو دور کرنا ہے، جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے یہ بہت مبارک مقصد ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں دین اسلام کا ہر خادم بدل و جان آپ کی تائید کرے گا، کین جن حضرات نے علوم دینیہ کو سجح اصول کے ساتھ پڑھا اور سمجھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ از دواجی زندگی اور تقسیم وراثت میں جس طرح کی خرابیاں پیدا ہوا کرتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، قرآن وسنت نے ان کی اصلاح کا بہترین نظام بنایا ہے، جس کا مختصر کا کہ اس تحریر کے آخر میں دیا گیا ہے، اس لئے جو حضرات اس مبارک مقصد کے لئے مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا از بس ضروری ہے۔ کوئی اقدام کرنا چاہیں، ان کے لئے مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا از بس ضروری ہے۔ اس ساز دواجی و عائلی قوانین ہرقوم و ملت کے خالص ند ہی قوانین ہوتے ہیں، اس لئے جو حکومتیں کی قوم جن کی تقدیس کو وہ اپنی جانوں ہے بھی زیادہ عزیز ہجھتے ہیں، اس لئے جو حکومتیں کی قوم خانت کی نیان سے بھی زیادہ عزیز ہجھتے ہیں، اس لئے جو حکومتیں کی قوم خانت دیتی ہیں، اس لئے جو حکومتیں کی قوم خانت دیتی ہیں، ان انگریزوں کے پورے دور حکومت میں مسلمانوں، ہندوؤں اور خانت دیتی ہیں، انگریزوں کے پورے دور حکومت میں مسلمانوں، ہندوؤں اور خانت دیتی ہیں، انگریزوں کے پورے دور حکومت میں مسلمانوں، ہندوؤں اور

عائلى قوانين رمخضرتبصره

دوسری قوموں کے از دواجی وعائلی مسائل کو ہمیشہ محفوظ اور آزاد رکھا گیا، اور آج بھی ہندوستان کی سیکولر گورنمنٹ نے مسلمانوں کے بیقوانین خالص ان کے ندہبی اصول کے تابع محفوظ رکھے ہیں،خصوصاً شریعت نے تو اول دن سے اس معاملہ میں ہرقوم و ملت کو پوری آزادی دی ہے کہ از دواجی اور عائلی مسائل میں اپنے اپنے ندہب کے مطابق عمل کریں ، اور ان کے اس عمل کا یہاں تک تحفظ کیا ہے کہ اگر نکاح کے بعد زوجین مسلمان ہو جائیں ،تو ان کا بحالت کفر کیا ہوا نکاح برقر اراور اسلام میں بھی جائز سمجھا جائے گا۔

ان حالات میں اگرمسلمانوں کے از دواجی مسائل میں قرآن وسنت اور فقہاء امت کے طے کر دہ قوانین ہے مختلف کوئی بھی قانون نافذ کیا گیا خواہ وہ کتنی ہی نیک نیتی اوراصلاحی جذبہ ہے کیا گیا ہو، پوری مسلمان قوم بدیہی طور پراس کا بیا اڑلے گی کہ ا بینے اسلامی ملک میں ہماراشخصی قانون بھی محفوظ نہر ہا جوانگریز اور ہندو کے ہر دور میں محفوظ چلا آتار ہاتھا، اورخود پاکتان میں دوسری قوموں کے لئے آج بھی محفوظ ہے، مسلمان اس صورت میں اینے آپ کوسخت مظلوم یا ئیں گے ، ان حالات میں اگر کسی قانونی دیاؤے پافعل ان کو خاموش بھی کر دیا گیا تو ان کے دینی جذبات بری طرح مجروح ہوں گے،اوروہ ہمیشہاپنے آپ کو بجاطور پرمظلوم مجھتے ہوئے اضطراب و بے چینی کی زندگی گذاریں گے، جوکسی وفت بھی ملک کے لئے خطرہ بن سکتی ہے۔

٢:....جناب يربيه بات مخفى نهيس كه بحمدالله پا كستان كے عوام كا مزاج خالص ندہبی ہے،اور وہ اینے ندہبی مسائل میں بجا طور پرصرف انہیں حضرات کے فیصلوں کو معتبر اور قابل اتباع سبحصتے ہیں، جنہوں نے قرآن وسنت اور اصول دین کے بڑھنے یڑھانے اور سمجھنے میں اپنی عمریں وقف کی ہیں ، اور اسی خدمت میں مشغول ہیں۔ عامة المسلمین اینے عمل میں کتنی ہی غفلت اور کوتا ہی کے شکار ہو جائیں ،مگر مذہبی شعار اور مسائل میں حق اسی کو مانتے ہیں جوعلاء دین کے فتو وں اور فیصلوں سے معلوم ہو۔

عائلى قوانين رمخضرتصره

besturdubooks.wordpress.com موجودہ رسمی قوانین کے جاننے والے اگر پوری نیک نیتی کے ساتھ بھی ان مسائل میں کوئی قانونی تبدیلی کرنا جا ہیں ، تو وہ کسی طرح عامۃ اسلمین کے لئے قابل قبولنہیں ہوگی ، جب تک مذہبی اعتبار سے اس پراعتماد نہ ہو۔

> m:..... یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ مذہبی مسائل بھی دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ا یک قتم وہ ہے جن کا تعلق عرف اور رسم ورواج یا شخصی اور مقامی حالات ہے ہوتا ہے، وہ عرف اور حالات کے بدلنے سے متاثر ہو سکتے ہیں، حالات و مقامات کے تابع ضروری حد تک ان میں تغیر و تبدل ہوسکتا ہے،اور ہرز مانہ کے علماءایسے مسائل میں اپنے اینے ماحول کے اعتبار سے اسلامی قانون کے مزاج اور اس کی بنیادی ساخت کومحفوظ ر کھتے ہوئے ان میں مناسب حال احکام جاری کرتے رہتے ہیں۔

> دوسرے وہ مسائل ہیں جوز مان ومکان اور اقوام واشخاص کے بدلنے سے قطعا متا ژنہیں ہوتے ، پیاسلام کے غیرمتبدل قوانین ہیں ،ان میں کوئی تغیر تبدل خواہ کتنی ہی نیک نیتی اوراصلاح کے پیش نظر کیا جائے ، وہ دین کی تحریف اور الحاد کہلاتا ہے ، اور اسلامی حیثیت سے بالکل نا قابل قبول ہے، تمام عبادات اور از دواجی و عاکلی مسائل اسی قتم دوم میں داخل ہیں ، نکاح وطلاق کے ذریعہ جو چیزیں حلال یا حرام ہوتی ہیں ،اور جن قیو دوشرا لط کے ساتھ ہوتی ہیں ،ان میں قطعاً کسی زمانی یا مکانی اختلاف کا کوئی اثر تہیں پڑتا۔

> اوروہ نزول قرآن کے زمانہ ہے قیامت تک کے لئے ایک ہی ہیں،قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے عوام پر بھی ہے بات مخفی نہیں کہ قرآن نے جس تفصیل کے ساتھ از دواجی قانون کی جزئیات تک بیان فر مائی ہیں ،اورکسی قانون کی اتنی تفصیل نہیں دی ، جس میں رازبھی پیہے کہ غیرمتبدل قانون کوعلاء فقہاء کے اجتہا دینہیں جھوڑا۔

> ہم:....ان حالات میں از دواجی اور عائلی مسائل کے متعلق جوقوا نین بنائے گئے ، اول تو پیضروری تھا کہ علوم اسلامیہ کے ماہرین کی شخفیق ورائے کوان میں خاص

وزن دیاجا تا، اورجن ائمہ امت کے علم وضل و تقوی و تدین پر امت مسلمہ کو پورااعتاد ہے، ان کے بیان کردہ اصول وفروع کے دائرہ سے ایک سرموانح اف کئے بغیر مسائل کا حل تلاش کیا جا تا، گرسوئے اتفاق سے ایسا نہ ہوا۔ عائلی کمیشن میں صرف ایک عالم دین مولا نا اختشام الحق تھا نوی کولیا گیا تھا، انہوں نے اپنی صوابدید کے مطابق عائلی کمیشن کی رپورٹ پر مبسوط اختلافی نوٹ لکھا، اور جب بی قوانین عام مسلمانوں کے سامنے آئے، تو بلا استثناء ملک کے ہر مکتب خیال کے علاء اور عوام نے ہر طرف سے اس بناء پر اس کی مخالفت کی کہ اس میں بہت سی چیزیں خلاف شریعت اور صرت کا حکام قرآن بناء پر اس کی مخالفت کی کہ اس میں بہت سے حضرات نے تفصیلی طور پر اس کی نشاندہ ہی بھی کی، اس لئے پچھلے سیاست دانوں کے دور میں اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔

MMZ

لین معلوم نہیں کیا اسباب پیش آئے کہ اس وقت جب کہ ہمارے ملک کے گئے فرد بہت سے ایسے اصلاحی معاملات سامنے ہیں، جن میں پورے ملک کے کسی فرد یا جماعت کواختلاف نہیں، اور ان کے نہ ہونے سے پورا ملک تباہی کی طرف جارہا ہے، اس لئے ان کی اصلاح ہر حال میں سب کا موں سے مقدم اور ان کے اثر ات پورے ملک کی صلاح وفلاح کے ضامن ہیں۔ مثلاً رشوت ستانی، دفتر کی نظام کی ابتر کی، ملک میں بڑھتی ہوئی جرائم کی رفتار ، آل وغارت گری، شراب نوشی ، عریانی بے حیائی کا طوفان میں بڑھتی ہوئی جرائم کی رفتار ہیں وغارت گری، شراب نوشی ، عریانی بے حیائی کا طوفان وغیرہ ان سب کو بیجھے ڈال کر سب سے پہلے اس عائلی قانون کونا فذکر نے کی تیاری کی گئی، جو پچھلی حکومت کے بدترین دور کا بدترین ترکہ ہے۔

میں خالص ہمدردی اور دلسوزی سے جناب کی توجہ اس طرف منعطف کرتا ہوں کہ حالات مذکورہ میں ان قوانین کے نافذ کرنے کا مشورہ کوئی ایساشخص نہیں دے سکتا، جوملک کا اور آپ کا خیرخواہ ہو۔

اس قانون کی شرعی اورعملی خامیوں کی تفصیلی نشاندہی میں تو طول ہوگا، (اورعند الضرورة و ہ تفصیل بھی پیش کی جائے ہے) اس وفت محض بطورنمونہ چند چیزیں آپ کی

نظرے گذار نا جا ہتا ہوں۔

#### آرڈیننس کی دفعہ نمبرہم

اگر وراثت کے شروع ہونے سے پہلے مورث کے سی لڑکے یالڑ کی کی موت واقع ہوجائے تو ایسےلڑکے یالڑ کی کے بچوں کو (اگر کوئی ہوں) بحصہ رسدی وہی حصہ ملے گا، جواس لڑکے یالڑ کی کو (جیسی صورت ہو) زندہ ہونے کی صورت میں ملتا۔

#### فيصله قرآن وسنت

اس میں بیٹوں کے موجود ہوتے ہوئے میٹیم یوتے کو برابر کا حصہ دار قرار دینا اسلامی قانون وراثت اوراصول وراثت کے قطعی خلاف اورایک جذباتی فیصلہ ہے کہ يتيم پوتازياده حاجتمند ہے،اوراگريتيم پوتا قابل رحم ہے،تو يتيم پوتے کی مال يعني متو في بیٹے کی ہیوہ کیوں قابل رحمنہیں ،جس کواس موجودہ قانون میں بھی کوئی حصنہیں دیا گیا۔ مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں بلکہ کسی مذہب وملت میں تقسیم وراثت حاجت مندی کے معیار پرنہیں ہوتی ، بلکہ مرنے والے سے قرابت داری کے معیار پر ہے،اگرفقر وافلاس اور حاجت مندی کے معیار پر ورا ثت تقسیم ہوا کرتی ،تو بہت ہے لوگوں کی اولا داور بیوی ، ماں باپ اور بہن بھائی جو حاجت مندنہیں وہمحروم قراریا تے ، اورشیر یا محلّہ کے غریب غرباءاور حاجت مندلوگ سب میراث لے جاتے یا کم از کم خاندان ہی میں بیدد یکھا جاتا کیکس عزیز کا کیا حال ہے، اور پھر بقدر حاجت مندی اعزاء میں تر کہ تقسیم ہوا کرتا ، کہیں بیٹا غیر حاجت مند ہونے کی بناء پرمحروم اور بھتیجا حاجت مندی کی بناء پر وارث کھہر تا اور کہیں ماں باپ غیر حاجت مند ہونے کے سبب محروم اورنوا سے اور دور کے رشتہ دار جاجت مندی کے سبب جھے دار قرار پاتے ،غرض کوئیمعین اصول یا قی نہیں رہتا۔

عائلى قوانين رمخضرتبره

اس لئے قرآن وسنت کے بتائے ہوئے اصول کے سواکوئی جارہ کا رنہیں کہ قریب کے ہوتے ہوئے بعید کومحروم کیا جائے ،اور یہی اصول فطری بھی ہے،اور قرین عدل وانصاف بھی۔

اب جب کہ بیاصول تھہرا،تو ظاہر ہے کہ بیٹوں کے مقابلہ میں یوتابعید ہے،وہ محروم ہوگا، حدیث کی سب سے بڑی متند کتاب سیجے بخاری میں بالکل صراحت و وضاحت کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیفیصلہ اس بارہ میں لکھا ہے:

> "و لا يوث ولد الابن مع الابن" یعنی کسی بیٹے کی موجود گی میں بوتا وارث نہیں۔

(صیح بخاری ص:۲۳۸، ج:۲)

اورعلامه مینی نے شرح بخاری میں لکھاہے کہ اس فیصلہ پرتمام صحابہ کرام کا اجماع وا تفاق ہے، رہا یہ جذباتی معاملہ کہ تقسیم وراثت کے وقت جب بیتیم یوتے کے سامنے اس کے چیا تایاتر کہ پر قصنہ کریں گے، تواس وقت اس کواینے باپ کی موت اور دادا کی وراشت سے محرومی ایک بریشانی کا موجب ہوگی ،سواس کا علاج قرآنی اصول کے مطابق مرنے والے دادایا نانا کے ہاتھ میں تھا کہا ہے بیتیم بوتے پوتیوں بلکہ نواسے نواسیوں اوراڑ کے کی بیوہ کے لئے ایک تہائی مال تک وصیت کرسکتا تھا۔ نیزمو بودہ چیا تایا اگر جاہیں تو اپنی رضامندی ہے اس پتیم جھتیج کا جتنا جاہیں حصہ لگا سکتے ہیں۔اور قرآن كريم في ان كواييا كرنے كى ترغيب بھى دى ہے: 'وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرُبِيٰ وَ الْيَتَامِٰي وَ الْمَسَاكِيُنُ فَارُزُقُوهُمُ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمُ قَولًا مَعُرُوفًا \_`` یعنی اگرتقسیم ورا ثت کے دفت وہ رشتہ دار جوشرعی قاعدہ سے وار شنہیں ،اور پہتم و<sup>مسلی</sup>ن حاضر ہوجائیں ،تو ان کوبھی کچھ دیدو ،اوران سے دلجو یانہ بات کہہ دو۔ (تا کہ وہ لوگ رنجيده نه ہوں)

عائلى قوانين يرمخضرتبسره

اب اگرمشفق ومہربان نا نا دا دانے بھی اینے بوتے یو تیوں یا نواسے نو اسیوں پر رحم نه کھایا،اور چیا تایااور ماموں کو بھی ان پر کوئی ترس نہ آیا،تو اس کوایک آسانی آفت کے سواکیا کہا جا سکتا ہے۔انغریوں کا وہی درجہ ہوگا،جن کے باپ دا دانے کچھ حچھوڑ ا ہی نہیں ، جس کا علاج یہ نہیں کہ حقداروں کے حصے میں سے زبردستی چھین کران کی حاجت یوری کی جائے ، بلکہاس کا نہایت معقول اور سیج انتظام وہ ہے ، جوقر آن کریم نے کر دیا ہے اس کو قانون بنا کرنا فذکر دینے سے سیجے طور بران کی مشکلات کاحل ہوسکتا

قرآن کاوہ قانون پیہے کہ پتیم بوتا اگر حاجتمند ہے،تو دادا کی زندگی میں اس کی تمام ضروریات نفقہ دا دا کے ذمہ ہیں ،اوراس کے انتقال کے بعداس کی تمام ضروریات نفقہ کی ذمہ داری انہیں چیا تا یوں پر ڈال دی ہے، جواس وقت دادا کی میراث لے رہے ہیں۔قرآن کریم کا ارشاداس بارہ میں سے ہے۔وعلی الوارث مثل ذا لک۔جمہور ائمہ فقہاء نے اس کے بیمعنی بیان فرمائے ہیں کہ بچہ کے نان نفقہ کی ذمہ داری جو باپ کے ذمہ بھی ، باپ کے مرنے کے بعد بچہ کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جن میں بچہ کے چیا تا یا بھی داخل ہیں ،اور ماموں بھی ۔

اس قرآنی قانون نے بیتم بچوں کی حاجت روائی اور ضروریات کا انتظام کسی موہوم چیز کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کے لئے ایک یقینی صورت پیدا کر دی،اوروہ اس وقت تک جاری رہے گی ، جب تک بچہ بالغ اور کمانے کے قابل نہ ہوجائے ،اس کے خلاف دادانانا کی وراثت میں ان کو حصہ دار بناناکسی طرح بھی ان کی ضروریات کا کوئی یقینی انتظام نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس میں یہی معلوم نہیں کہ دادا، نا نا بچھ وراثت میں جھوڑیں گے یانہیں ،اور چھوڑیں گے تو کتنی اوراس میں ان کا حصہ کتنا ہوگا۔ پھریہ حصہ وراثت کتنے دن تک ان کا ساتھ دے سکے گا۔ ان کوتو غرورت اس کی ہے کہ بالغ ہونے تک ان کی ضروریات کا کوئی تکفل کرے، وہ صرف قرآن کے بنائے ہوئے

besturdubooks.wordpress.com عائلى قوانين رمخضرتصره قانون میں ہے۔افسوس ہے کہ ہمارے واضعان قانون سب کچھ دیکھتے اورغور کرتے ہیں ،مگر قر آن وسنت کے بتائے بہترین اصول وفروع کونظرا نداز کر دیتے ہیں۔

### عائلي قانون دفعهنمبر٦ تعدداز واج

ا:....کوئی شادی شده شخص اس آرڈی ننس کے تحت ثالثی کوسل ہے پیشگی تحریری ا جازت لئے بغیر دوسری شا دی نہیں کرے گا ،اور نہ ہی مذکورہ منظوری حاصل کئے بغیر کی ہوئی کسی شادی کواس آرڈی ننس کے تحت درج رجسٹر کیا جائے گا۔

۲: ..... فی دفعه (۱) کے تحت اجازت حاصل کرنے کے لئے درخواست مجوزہ طریق کار کے مطابق اور فیس مقررہ کے ہمراہ چیئر مین کو دی جائے گی ، اور اس میں مجوزہ شادی کی وجو ہات بیان ہوں گی ،اور یہ کہ آیا اس کے لئے موجودہ بیوی یا بیویوں سے رضا مندی حاصل کر لی گئی ہے۔

سى: الله دفعه (٢) كے تحت درخواست موصول ہونے ير چير مين درخواست دہندہ اور اس کی بیوی یا بیویوں سے کہے گا کہ ہر ایک اپنا نمائندہ نامزد کرے، اور اس طرح تشکیل شدہ ٹالٹی کونسل اگر مطمئن ہو کہ مجوزہ شادی ضروری اور منصفانہ ہے، تو وہ ایسی شرائط کے تحت جنہیں وہ مناسب خیال کرے مطلوبہ منظوری د ہے۔

ہم:....درخواست کے فیصلے میں ٹالٹی کونسل اینے فیصلے کی وجو ہات قلمبند کرے گی ،اورکوئی بھی فریق مجوز ہ طریق کار کے مطابق اور مقررہ مدت کے اندر مقررہ فیس کی ادائیگی پرنگرانی کی درخواست پیش کرسکتا ہے، جومغربی پاکتان میں کلکٹر اور مشرقی یا کستان میں سب ڈویژنل آفیسر متعلقہ کوپیش کی جائے گی اوراس کا فیصلہ قطعی ہوگا۔اور اس کے خلاف کسی عدالت میں جارہ جوئی نہیں کی جاسکے گی۔

۵:....جوفض ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرے گاوہ

الف: مهرکی تمام واجب الا داءرقم موجوده بیوی یا بیویوں کوادا کرےگا،خواه وه معجّل ہویا مؤجل ، جوعدم ادائیگی کی صورت میں بطور بقایا جات مالیہ وصول کی جاسکے گی۔اور

ب: شکایت اثبات جرم کی صورت میں قید محض جس کی میعاد ایک سال تک ہو سکتی ہے یا جر مانہ جو یانچ ہزاررو بے تک ہوسکتا ہے، یا ہر دوسز اؤں کا مستوجب ہوگا۔

#### فيصله قرآن وحديث

اس دفعہ کا منشاء بظاہران مظالم کو دور کرنا ہے، جوایک سے زائد نکاح کرنے والوں کی طرف سے ان کی بیویوں پرظہور میں آسکتے ہیں،اس لئے اس دفعہ کی روسے دوسرا نکاح کرنے پرکڑی یا بندیاں لگائی گئی ہیں۔

لیکن بیہاں بیسوال بدیمی طور پر بیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک بیوی رکھنے والے کیا اس ظلم وجور کے مرتکب نہیں ہوتے ، یا ان کی مظلوم بیوی کوظلم سے نجات دلا نا ضروری نہیں ،اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر جواصول اس دفعہ میں اختیار کیا گیا ہے ، کیا اس کا مقتضی بہیں ،وگا کہ پہلا نکاح کرنے والے ہر شخص پر بھی بہی پابندی لگائی جائے کہ یونین کے چیئر مین کے سامنے اپنے نکاح کی ضرورت اور اس کی ذمہ داریوں کو انصاف کے ساتھ پورا کرنے کی ضانت پیش کر کے اجازت حاصل کئے بغیر کوئی اقدام نکاح کا نہ کرے ،اور پورے ملک میں کوئی شادی تمام دفتر کی مراحل کو سطے کئے بغیر کمل میں آگ تو وہ قابل سز اجرم قرار دیا جائے۔

مگر ظاہر ہے کہ نہ اصول مذہب ومعاشرت اس کے تخمل ہیں اور نہ کوئی سمجھدار انسان مطلقاً زکاح شادی پرایسی پابندیاں عائد کرنے کا حامی ہوسکتا ہے،اور نہ خود عائلی کمیشن ہی نے اس کو سیجے سمجھا ہے، وجہ رہے کہ اصل شادی کرنا تو کوئی جرم نہیں ، جرم وہ غلط کاریاں ہیں جو بعد میں ادائے حقوق کے بارے میں پیدا ہوجاتی ہیں۔

اورجس طرح پہلی کے حقوق اداکرنے میں کوتا ہی پرعدالت میں چارہ جوئی کی جاسکتی ہے، اسی طرح متعدد بیویوں میں عدم عدل کی چارہ جوئی بھی کی جاسکتی ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں قانون اور حکومت کی مداخلت کا وہ وقت ہوتا ہے، جب کوئی فر دعدم عمل یا عدم ادائیگی حقوق کا ارتکاب کرے، پیشگی خوف یا بے اعتمادی کی بناء پر مداخلت صحیح نہیں، اور اگر پیشگی خوف کی بناء پر کوئی قانونی پابندی عائد کرنا ضروری ہی سمجھا جائے تو از دواج مکرر سے زائد اس کی ضرورت پہلے نکاح میں ہے، کیونکہ از دواج مکررتو ہزاروں میں ایک کی نسبت رکھتا ہے، اور پہلا نکاح تقریباً سو فیصدی ہے، اسی تناسب سے اس میں عورتوں کی مظلومیت زیادہ ہے۔

لیکن بیاہ شادی پرالیمی پابندیاں لگانے کا تصور بھی کسی کونہیں آیا،اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ کا اصل منشاء کسی ظلم کا انسدا دنہیں بلکہ غیر مسلم اغیار کے نظریات سے متاثر ہو کرخود تعدد از دواج کوایک مکروہ شے اور جرم قرار دینا ہے، جس کو خاص طور پر ممنوع کرنے کی بجائے ایسی پابندیاں عائد کردی گئیں جو ملی طور پر ممنوع کردیے کے مترادف ہوں۔

جو شخص اسلام اورانبیاء پلیم السلام کی تاریخ سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہو، وہ اس اقدام کو کھلے طور پر اسلام پر گستا خانہ حملہ کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ بیہ بات بھی کسی باخبر آ دمی سے مخفی نہیں کہ جولوگ تعدداز دواج کو جرم سمجھتے ہیں، ان کے یہاں زنا جرم نہیں۔ غیر محدود عورتوں کو' داشتہ' کے طور پر رکھنا جرم نہیں، اسلئے تعدداز دواج کو ترک کر دینا، ان کی کسی ضرورت میں حائل نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی ممالک کے سواپوری دنیا میں' نا جائز بچوں' کی تعدا دروز ہروز طوفانی رفتار سے بڑھتی جارہی ہے۔

عائلى قوانين يرمخضرتبصره

اقوام متحدہ کی جانب سے ڈیموگرا فک سالنامہ بابت <u>19</u>۵9ء حال ہی میں شائع ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ: السلوڈ ور، ڈمینکن ری پیلک، ہندوراس، گوئے مالا اور پناما میں حرامی بچوں کی تعداد کا تناسب ساٹھ فیصدی ہے، پناما میں تو ''ہر جار میں تین یجے''یا در یوں کی مداخلت یا سول میرج رجٹری کے بغیر ہی پیدا ہورہے ہیں، یعنی پچھتر فیصدی حرامی بچے ہیں ۔ لاطینی امریکہ میں حرامی بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، یہی حال ویسٹ انڈیز کا ہے،مسلم ممالک کا ذکر کرتے ہوئے متحدہ عرب جمہوریہ کے اعداد بتلائے ہیں جو کہ پورے اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ تجدد پہند ہے، اور کہاہے وہاں حرامی بچوں کی پیدائش کا تناسب ایک فیصدی سے کم ہے۔ آخرمیں اس سالنامہ میں اس کا سبب بھی بیہ بتلایا ہے کہ:

''چونکہ مسلم ممالک میں چندزوجیت (تعدداز دواج) کا رواج ہے،اس لئے وہاں ناجا ئزولا دتوں کا بازارگرم نہیں ہے۔''

افسوس ہے کہ ہمارے قانون ساز حضرات جن اغیار کے افکار ہے متاثر ہوکراس طرح کے قوانین وضع کرتے ہیں خودان کے تجربات کو بھی سامنے نہیں رکھتے ،اوران نتائج بدہے عبرت حاصل نہیں کرتے۔

اور جن حضرات کے ذہن اغیار کے طرز فکر سے اتنے مرعوب بلکہ مسموم ہو چکے ہوں ان سے موجودہ قوانین کی قرآن کے مطابق اصلاح کی کیا تو قع کی جاسکتی ہے۔

قرآن كا كطلا موافيصله اس معاملے ميں ہرمسلمان جانتا ہے كه آیت: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و رباع " فيمسلمان ك لئ جارعورتول تک بیک وقت نکاح میں جمع رکھنے کی اجازت دی ہے، رہاان کا بیر کہنا کہ قرآن نے خود واضح کر دیا ہے کہ بیا جازت ان لوگوں کے لئے ہے، جوایک سے زائد بیویوں کے حقوق عدل وانصاف کے ساتھ یورے کرسکیں ،اور جواس پر قادرنہیں اس کے لئے قرآن کا فیصلہ یہ ہے: 'فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدہ'' یعنی اگرتم چند بیویوں میں برابری نہ کرسکوتو پھرایک ہی نکاح پراکتفا کرنا جائے۔

100

سوبیااییا، یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم نے پہلے نکاح کے بارے میں بیارشاد فرمایا ہے: ''و لیست عفف السذین لا یجدون نکاحاً حتی یغنیہ م اللّٰه من فضله '' (سورہ نور۳۳) جو شخص ایک بیوی کے نان نفقہ کی بھی قدرت نہیں رکھتا اس کو چاہئے کہ اس وقت تک نکاح نہ کرے، جب تک اس کواللہ تعالی اتنی وسعت نہ عطا فرمادیں جس سے بیوی کا نفقہ ادا ہو سکے، اس لئے بافعل اس کو صبر وعفت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہئے۔ جن حضرات کوحق تعالی نے فہم قرآن کی توفیق بخش ہے، وہ جمجھتے ہیں کہ بید ونوں تکم ایک اخلاق ہدایت نامہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرنے پر انسان گناہ گاراور محشر میں جوابدہ ہوگا، ان دونوں آیتوں میں نکاح پر کوئی قانونی پابندی نہیں کہ نکاح کو قابل سزاجرم قرار دے دیا جائے، اور بیا خلاقی ہدایت جیسے از دواج نانی پر ہے اس طرح پہلے نکاح پر بھی ہے۔

## دفعه نمبر ۷ ـ طلاق ضمن ۱۳۰۳

سا:....سوائے اس صورت کے جس کا تھم ذیلی دفعہ (۵) میں ہے کوئی طلاق تا وقت کے جس کا تھم ذیلی دفعہ (۵) میں ہے کوئی طلاق تا وقت کہ تاوقت کی اور طریقہ سے منسوخ نہ کی گئی ہو، اس وقت تک مؤثر نہ ہوگی، جب تک ذیلی دفعہ (۱) کے تحت چیئر مین کو دیئے ہوئے نوٹس کی تاریخ سے نوے دن نہ گزر گئے ہوں۔

ہ۔.... نیلی دفعہ (۱) کے تحت نوٹس وصول ہونے کی تاریخ سے تمیں دن کے اندر چیئر مین فریقین میں صلح صفائی کی غرض ہے ایک ثالثی کوسل کی تشکیل کرے گا ، اور ثالثی کوسل تمام ایسے اقد امات کرے گی ، جوالی صلح صفائی کرانے کے لئے ضروری ہوں۔

#### فيصله قرآن وحديث

اس قانون کی روسے بغیر مجوزہ قانونی صورت کے شوہر کی کوئی طلاق مؤثر نہ ہو گی،خواہ وہ ایک طلاق ہویا دو، تین، اورخواہ صرت کے الفاظ سے ہویا کنایہ، اورخواہ رخصتی ۔ یہا جہ ویا بعد میں، یہاں دو باتیں قابل غور ہیں، اول یہ کہ طلاق کے مؤثر ہونے کے معنی کیا ہیں، دوسرے یہ کہ طلاق کے مؤثر ہونے کے معنی کیا ہیں، دوسرے یہ کہ طلاق کے مؤثر ہونے کے متعلق قرآن وسنت کے احکام کیا ہیں، اسی سے یہ اندازہ ہوجائے گا کہ یہ قانون قرآن وسنت سے س حد تک ہم آئیگ ہے۔

شرعاً اورعقلاً طلاق کے دواثر ہوتے ہیں، ایک طلاق دینے والے شوہر پر عیرت کا حرام ہو جانا.....دوسرے عورت کا دوسروں کے نکاح کے لئے حلال ہوجانا۔

مذکورہ دفعات قانون سے واضح ہے کہ کسی طلاق کا کوئی اثر نوے دن سے پہلے مرتب نہ ہوگا۔اس کے بالمقابل قرآن وسنت کے احکام دیکھئے۔

سورة احزاب (۴۹): "بیابها النین امنوا اذا نکحتم المؤمنات شم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالکم علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سواحا جمیلاً ""اس آیت کی روسے وه ورت جس کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، اگراس کوطلاق دیدی گئی، اس کے حق میں طلاق کے دونوں قسم کے اثر یعنی شوہراول کے لئے حمت اور دوسروں کے لئے حلت فوری ہے، ایک گھنٹہ کا بھی کوئی انظار نہیں اور عائلی قانون اس کے لئے بھی نوے دن تک کی قسم کا اثر تسلیم نہیں کرتا۔

مورة طلاق كى پہلى آيت يايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة \_اس آيت ميں يہم ہے كه طلاق عدت كوفت دى جائے،

صحیح بخاری میں بروایت ابن عمرٌ اس کی بیتشر تکی فدکور ہے کہا یسے زمانہ طہارت میں طلاق دی جائے ،جس میں اس کے ساتھ مباشرت نہ ہوئی ہو۔

اگرطلاق کالفظ زبان سے نکلنے کے ساتھ اثر انداز نہیں ہوتا، تو اس تھم کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور اس معاملہ میں حضرت عبد اللہ بن عمرٌ پر جو اپنی زوجہ کو بحالت حیض طلاق دینے کی وجہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمّا ب فر مایا اس کی کوئی وجہ بیں رہتی ۔
کوئی وجہ بیں رہتی ۔

سورہ بقرہ آیت ۲۲۸و السطلقات یتربصن بانفسهن ثلثة قروء (الی)و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحاً۔اس آیت میں قرآن علیم نے مردگی زبان سے طلاق کالفظ نکلتے ہی اس کی بیوی کومطلقہ کانام دے کریے بتلادیا کہ طلاق کااثر اول یعنی شوہر کے لئے حرام ہونا فوراً قائم ہوگیا،البتہ دوسرااثر کہ دوسر شخص سے نکاح کرسکیس اس کوعدت یورے ہونے یرموقوف کیا ہے۔

نیزشوہرکو بیت کہ عدت کے دوران میں اپنی طلاق سے شرائط رجعت کے موافق رجوع کرلے۔ اگر طلاق اثر انداز ہی نہھی ، تو بیویوں کو مطلقات کا نام دینے اورشوہروں کورڈ ورجعت کا حق دینے کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اسی طرح تمام آیات قرآن متعلقہ طلاق کا مفہوم یہی ہے کہ طلاق کا اثر اول یعنی شوہر کے لئے قبل از رجعت حرام ہوجانا ، لفظ طلاق کے زبان سے نکلتے ہی شروع ہوجاتا ہے ، البتہ اثر دوم یعنی دوسروں کے لئے نکاح حلال ہونا ، بیعدت گزر نے پرموقوف ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم اورخلفاء راشدين وصحابه كرامٌ كے تمام فيصلے اس پر واضح ثبوت ہيں:

ا:....رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "ثلاث جدهن جدو هزلهن جد، النكاح و الطلاق و الرجعة "اور بروايت حسن اس عديث مين بيالفاظ بهي

منقول بين: "من طلق او حرم او نكح او أنكح جاداً أو لاعباً فقد جاز عليه. " (ابن ماجه)

جس میں اس کی وضاحت ہے کہ ہنسی مذاق میں بغیر ارادہ کے الفاظ طلاق کہہ دینے کوبھی فوری طور برمؤ ٹر قرار دیا گیا ہے۔

٢: ....حضرت عائشة ك ايك غلام نے اپنى بيوى كو دو طلاقيں دے ديں، تو حضرت عا نشرٌ ،عثمان عَيْ ،زيد بن ثابتٌ وغيره صحابةٌ نے بيہ فيصله فرمايا كهاب وه اس كے ياس نه جائے۔(کنزص:۱۲۰،ج:۵۴، برمز بن ماجه)

س:....ایک شخص نے اپنی بیوی کو کنایہ کے الفاظ سے طلاق دی، تو فاروق اعظم م نے اس کو بیت اللہ کے دروازہ اور حجراسود کے درمیان کھڑا کر کے تتم دی کہ بھی بتلاؤ،ان الفاظ ہے تنہاری نیت کیاتھی ،اس نے اقر ارکیا کہ طلاق مرادتھی ، فاروق اعظم ؓ نے اس وقت دونوں میں تفریق کردی۔ (بخاری ومسلم)

٣:....حضرت فاروق اعظم منے فرمایا کہ جوشخص اپنی بیوی کو تین طلاق بیک وفت دیدے،اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی ،اوراس کی عورت اس سے جدا ہوگئی۔ ( كنز برمزمصنف ابن الى شيبه )

۵:....ایک شخص نے اپنی بیوی کو بلفظ حرام طلاق دی ، تو حضرت علی مرتضی رضی الله عندنے بی فیصلہ دیا کہ اس کے لئے اس عورت کے ساتھ مباشرت اسی وفت حرام ہوگئی۔ ( كنزېرمز حامع عبدالرزاق)

٢:....اى طرح كاايك فيصله حضرت فاروق اعظم كالجعي منقول ہے۔ (بخاری ومسلم)

اس کے مقابل عائلی قانون نوے دن پورے ہونے سے پہلے طلاق کا کوئی اثر تشلیم نہیں کرتا ،اسی وجہ سے ضمن (۴) میں ثالثی کونسل کومصالحت کرانے کے لئے مامور كرتا ہے، جوحرمت ثابت ہو چكنے كے بعد ان دونوں كوحرام كى ترغيب دينے كے مرادف ہے، اور اگر مصالحت ہے مراد واضعان قانون کی نظر میں رجعت یا منسوخی طلاق ہے، تو وہ بھی ہرطلاق میں نہیں ہو سکتی، صرف طلاق رجعی میں ہو سکتی ہے، جو صریح الفاظ طلاق کے ساتھ ایک یا دو مرتبہ تک دی گئی ہو۔ اور جس طلاق میں بالکل رہتهٔ زوجیت قطع کرنے کے الفاظ بہ نیت طلاق کیے گئے ہوں ، جیسے حرام ، بائن وغیرہ اس میں رجعت یا مصالحت کا از روئے قرآن وسنت کوئی امکان نہیں ۔جیسا کہ فاروق اعظم ؓ اور علی مرتضی کے مذکور الصدر فیصلوں سے ثابت ہے، دراں حالیکہ عامکی قانون علی الاطلاق ان میں مصالحت کرانے کی سعی کرتا ہے، پیکھلا ہوا تصادم ہے، اس کی مزید تفصیل دفعہ عظمن ۲ کے تحت میں آئے گی۔اور قرآن کریم میں جس مصالحق تحکیم کا ذکر ہے، وہ تو طلاق سے پہلے رفع نزاع کے لئے ہے، تا کہ طلاق تک نوبت ہی نہ پہنچے، اور اس میں اس کی رعایت ہے کہ معاملہ صرف دونوں کے خاندان ہی تک محدود رہے، غيرول كي مداخلت نهو "فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها " ييل اس کی تصریح ہے عائلی قانون نے اس کے بالکل برعکس طلاق ہوجانے کے بعد مصالحق کونسل کا کام شروع کیا،اوراس میں یونین کے چیئر مین کااپنی طرف سےاضا فہ کر کے وہ مصلحت بھی ختم کر دی کہ زوجین کے نزاع میں کسی غیر کی مداخلت نہ ہو، کیونکہ اس سے فریقتین کی رسوائی اور نزاع بڑھ جانے کا امکان زیادہ ہے۔

## دفعه کے من ۵

اگر طلاق کے اعلان کے وقت بیوی حمل سے ہو، تو طلاق اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگی ، جب تک ذیلی دفعہ ہیں مذکورہ مدت یا مدے حمل جوبھی زیادہ ہو،ختم نہ ہو -26

عائلى قوانين يرمخنضرتبصره

#### قرآن وحديث

صمن ساوس کے بیان میں واضح کیا جا چکا ہے، کہ طلاق کے دواثر ہوتے ہیں، <u>پہلے</u> شوہر کے لئے حرمت اور دوسرے کے لئے حلت ،اثر اول تمام نصوص قرآن وسنت کی روسے اسی وفت ثابت ہوجا تا ہے،جس وفت الفاظ طلاق زبان یا قلم سے نکلے،اور اُثر دوم عدت گزرنے یرموقوف رہتا ہے، پھراثر دوم کے لئے قر آن کریم نے حاملہ عورت کی عدت وضع حمل قرار دی ہے،خواہ وہ کتنی ہی قلیل یا کثیر مدت میں واقع ہو، قرآن کی تصریح اس میں بالکل واضح ہے۔

"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ـ" ( سورة طلاق) اسكا مقتضی ہے ہے کہا گرطلاق کے ایک ہی دن بعد وضع حمل ہو جائے ،تو عدت ختم ہوگئی ،اور نکاح ثانی اس کے لئے حلال ہو گیا ،اس کی اولا د ثابت النسب وارث ہے۔

مگر ہماراعا کلی قانون کہتا ہے کہ ابھی نواسی دن تک طلاق مؤ ٹرنہیں ، نہ بیغورت اینے طلاق دینے والے کے لئے حرام ہے، نہ دوسر مے مخص سے اس کا نکاح حلال ہے،اور جب نکاح جائز نہیں،تو جواولا داس ہے ہوگی،وہ قانونی اولا دنہ ہونے کے سبب دراثت ہے محروم ہوگی ، پیکھلا ہوا تصادم ہے قرآن ہے۔

## دفعه كے من ۲

ایسی ہیوی کیلئے جس کا نکاح دفعہ مذا کے تحت مؤثر شدہ طلاق کی وجہ سے فٹنج ہو چکا ہو،کسی اورشخص ہے شادی کئے بغیراسی خاوند ہے دوبارہ شادی کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہوگا، تاوقتیکہ ایبافتنخ نکاح تیسری مرتبہ اسی طرح مؤثر نہ ہو چکا ہو۔

#### قر آن وحدیث

"الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان" (الاية)

عائلى قوانين رمخضرتبصره

"فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره\_" (سورة بقرة) ان دونوں آیتوں کامفتضی ہے ہے کہ دومرتبہ کی طلاق تک تو رجعت یا آپس میں نکاح ثانی ہوسکتا ہے مگر تیسری طلاق ہو جائے تو وہ رجعت اور آپس میں دوبارہ نکاح سے مانع ہے، جب تک دوسرے مرد سے شادی اور پھراس کی موت یا طلاق واقع نہ ہو جائے،آیت مذکورہ کی تشریح ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ابوداؤد میں اس طرح منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت کا رواج پیتھا کہ کوئی شخص اپنی ہیوی کو کتنی طلاقیں دے ڈالے، بہرصورت اس کور جعت کاحق رہتا تھا ،اورمظلوم بیوی کواس سے چھٹکارا حاصل ہونے کی کوئی صورت بجزاس کے نہ تھی ، کہ وہ خود ہی حچھوڑ دے۔ قرآن کریم کی آیت مذکورہ الطلاق موتان نے جاہیت کی اس رسم کوباطل کر کے بیٹکم دے دیا کہ تین طلاق کے بعدر جعت کا کوئی حق نہیں ، بلکہ اب اس کا دوبارہ نکاح جدید بھی اسعورت کے ساتھ بغیر دوسری شادی اور پھراس سے جدائی کے نہیں ہوسکتا۔ (ابو داؤد) ہاراعائلی قانون پھرقر آن کےخلاف عہد جاہلیت کی رسم کوزندہ کرنا جا ہتا ہے، كيونكه عائلي قانون نكاح جديد ميں كوئي مانع نہيں قرار ديتا، جب تك پہلي تين طلاقيں اس قانون کےمفروضہ طریقہ کےمطابق مؤثر ہوکر ثابت نہ ہو چکی ہوں ،اور یہ بات ضمن ٣٠ ٢٠ كے تحت واضح كى جا چكى ہے، كەقر آن وسنت كى روسے ہرطلاق زبان ياقلم سے نگلتے ہی مؤثر ہوجاتی ہے،اس کے مؤثر ہونے میں نوے دن کی مفروضہ شرط جواس قانون نے لگائی ہے وہ بالکل قرآن وسنت کی تحریف اوران سے کھلا تصادم ہے،اس لئے جب کسی شخص نے تین طلاقیں دیدیں ، تو وہ خود بخو دفوراً مؤثر بھی ہوگئی ، ان کے بعد بغیر دوسری شادی کے آپس میں نکاح نہیں ہوسکتا۔امام نو وی نے شرح مسلم میں اس برصحابه کرام کا جماع نقل کیا ہے، اورامت کے جاروں امام ابوحنیفہ، شافعی ، مالک ،احمد بن صنبل رحمهم الله تعالیٰ اس مِ متفق میں ، بلکہ بہت ہے اہل ظاہر اہل حدیث بھی اس میں

متفق ہیں جیسے ابن حزم اندلسی اور پیر بات ہر کسی لکھے پڑھے آ دمی سے مخفی نہیں کہ پوری دنیائے اسلام بجز عدد قلیل کے انہیں ائمہ مجتہدین کو قرآنی قانون کی تعبیر میں جحت (اتھارٹی) شلیم کرتی ہے۔قر آن وسنت کے قانون کی کوئی تعبیران کےخلاف قابل اعتما دنہیں ہجھتی ،اور پاکستانی عوام کی اٹھانوے فی صداکثریت حنفی المذہب ہے،اگر دوسرے اماموں کی فقہ میں گنجائش بھی ہوتی ، جب بھی ملک کی اتنی بڑی اکثریت کے ندہبی مسلک کےخلاف کوئی قانون بناناصیح نہ ہوتا ،اور حقیقت تو پیہ ہے کہ بیرقانون کسی بھی اسلامی فرقہ کی فقہ کے موافق نہیں کیونکہ جوحضرات تین طلاق کوایک قرار دیتے ہیں ،ان کے نز دیک بھی ایک طلاق تو فوراً ہوجاتی ہے،اورا گرتین طلاقوں کو تین طہروں میں متفرق کر کے دیا جائے ،تو تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں ،اور وہی تھکم ہوتا ہے ، کہ دوسری شادی اور پھراس سے جدائی کے بغیر پہلے شو ہر سے نکاح نہیں ہوسکتا ،موجودہ قانون دو وجہ سے ان کے فقہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ان کے نز دیک تین طلاق ہے کم از کم ا یک طلاق تو ہو جاتی ہے، مگریہ قانون اس کوایک طلاق بھی شلیم نہیں کرتا ،اوراسی طرح تین طہروں میں تین طلاق دینے کی صورت میں بھی بغیر دوسری شادی کے اس کوشو ہر اول سے نکاح کی اجازت دیتا ہے، اس وقت نمونے کے طور پراس قانون کے خلاف شرع اورعوام کے لئے موجب فتنہ ہونا ظاہر کرنے کے لئے اتنی ہی عرضداشت پراکتفا کرتا ہوں ، پورے قانون کی تفصیلی خامیاں مطلوب ہوں تو پوری تفصیل کے ساتھ بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔

#### جندتجاويز

ملک وملت کی فلاح اور حکومت وعوام کے یا جمی تعلقات کی خوشگواری کے پیش نظر میری اپنی محدود بصیرت کے مطابق موجودہ صورت حال کو کسی فتنہ اور خلفشار کا موجب بننے ہے رو کئے کے لئے بترتیب ترجیح تین صورتیں ہیں۔ عائلى قوانين رمخضرتبره

ا:.....موجودہ آرڈی نینس نیز از دواجی کمیشن کی سفارشات کومنسوخ کر کے ایک نے کمیشن کا تقر رکیا جائے ،جس میں ایسے افراد ہوں ،جن کی شریعت فہمی پر ملک کے عوام کو پورااعتما دہو، نیز ایسے افراد بھی شامل کئے جائیں ، جوملک کے موجودہ قانون ہے بھی واقف ہیں، اورشریعت اسلام کے حکم ومنشاء کواس فریم میں چسیاں کرنے کی صلاحت رکھتے ہیں۔

٢:.....موجوده آرڈي نينس كوصرف منسوخ كرديا جائے ،اوراس مسئله كوسر دست بارلیمنٹ کے آنے تک مؤخر کر دیا جائے۔

٣:....اگرموجودہ آرڈی نینس کے منسوخ کرنے میں حکومت اپنے وقار کے لئے کوئی گزندمحسوں کرے، تو کم از کم یہ ہو کہ ندا سے نافذ کیا جائے ندمنسوخ، بلکہ جیسے سابقه حکومتوں نے اسے تغطل والتواء میں ڈال رکھا تھا،اسی طرح سر دست اس مسئلہ کی طرف سے سکوت برتا جائے ، اور پھر کسی موقع پر اس کو سیحے اصول پر جاری کرنے کا ا ہتمام کیا جائے ،اس وقت ملک کے سامنے اس سے بہت زیادہ اہم مسائل کی موجود گی کامقتضی بھی یہی ہے۔

> والثدالموفق والمعيين بنده محشفيع عفااللهءنه

اضافه بعض دفعات جومخضرتبصره میں اختصار کی وجہ سے رہ گئی تھیں! عائلی قانون دفعہ ۱۱ مسن بحوں کی شادی پریابندی

اس دفعہ کی رو ہے کسی لڑکی کا نکاح سولہ سال اورلڑ کے کا اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے کرنا جرم قرار دیا گیا ہے۔

#### قرآن كريم كافيصلهاس بإره ميس ملاحظه ہو

ا: ...... والسلائسي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر و السلائسي لم يحضن "(سورة الطلاق) اس آيت مين ان لركول كى عدت طلاق تين ماه بيان كى گئى ہے، جنھيں ابھى تك حيض نہيں آيا، ظاہر ہے كه عدت كا سوال طلاق كے بعد ہى ہوسكتا ہے، اور جب تك زكاح صحيح نه ہوطلاق كاكوئى احتمال ہى نہيں، اس لئے اس آيت نے نابالغ لركوں كے نكاح كوواضح طور برجائز قرار ديا ہے، مگر عائلى قانون سوله يا اٹھاره سال كى عمر سے پہلے نكاح كى اجازت نہيں ويتا، يةر آن كريم سے كھلا ہوا تصادم ہے۔

۲:.....عجی بخاری وضیح مسلم میں اور تمام کتب احادیث میں صحیح اسناد کے ساتھ مذکور ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اس عائلى قوانين يرمخضرتبصره

وفت حضرت عا مُشرَّ کی عمر چیوسال تھی ،اور جب رخصتی ہوئی ،تو ۹ سال ،مگر عائلی قانون اس عمرك نكاح كونا جائز قرار ديتا بــانا لله و انَّا اليهِ رَاجعون.

س:....علامه ابو بكر بصاص رازيٌّ نے احكام القرآن ميں محمد بن اسحاق " كے حوالہ سے ایک روایت نقل کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے صاحبزاد ہے سلمہ کا نکاح حضرت حمزہ کی کاٹر کی ہے اس وقت کر دیا تھا، جب کہ بیدونوں چھوٹے بیچے تھے، پھر عجیب اتفاق بیہ ہوا کہ دونوں کا بحیین ہی میں انتقال ہو گیا۔

سم: ....علامه جصاص یے احکام القرآن میں اور حافظ ابن حجر ؓ نے فتح الباری میں تمام صحابہ ؓ ورتابعین اور فقہائے امت کا اس بات پراجماع نقل کیا ہے کہ کمسنی اور نابالغی کی حالت میں نکاح جائز ہے۔

نوٹ: صغرتی کے نکاحوں میں عام طور پر جوخرابیاں دیکھی جاتی ہیں ،ان کے پین نظراس کی حوصلہ افزائی تو بیشک نہ ہونی جاہئے ، ترغیبی صورتیں اس کے انسداد کی اختیار کی جائیں تو بہتر ہے، مگر قانونی یا بندی لگا کرقر آن کے حلال کوحرام وجرم قرار دینا قرآن کی مخالفت ہے جوکسی طمرح گوارانہیں کی جاسکتی ، پھر عائلی قانون نے جوسولہ سال نکاح کی عمر مقرر کی ہے، تجربہ اور مشاہدہ بیہ ہے کہ لڑکی عموماً تیرہ چودہ سال کی عمر میں اورلڑ کا چودہ بندرہ سال میں بالغ ہو جاتے ہیں ، بلوغ کے بعد بھی دوتین سال تک ان کونکاح سے قانو نارو کنابسا اوقات ان کے لئے حرام کا سبب بن سکتا ہے، جس کے رو کئے کے لئے ہمارے قانون میں کوئی دفعہ نہیں، یہ کس قدر شرمناک معاملہ ہوگا کہ ایک مسلمان لڑ کا یا لڑ کی زنا کرے تو قانون اس کو پچھ نہ کیے ، اور نکاح کرے تو اس پر سزا جاری ہو،بعض اوقات لڑکی یالڑ کے کے اولیاء کوئی خرابی محسوس کر کے اس کا نکاح فوری کر دینا ہی ضروری سمجھتے ہیں ،اس قانون کی رو ہے وہ یا بند ہوں گے کہان کوحرام کاری میں مبتلا ہوتے ہوئے و تکھتے رہی نکاح نہ کرسکیں۔

#### مفاسد كاشرعي علاج

چوں کہ صغرتی کا نکاح بچوں کے اولیاء کرتے ہیں اس میں احتمال ہے کہ بچوں کے مصالح کی پوری رعایت نہ ہو، اس لئے شریعت اسلام نے اس کا تدارک یہ کر دیا ہے، کہ بالغ ہونے کے بعدان کو اپنا نکاح فنح کرانے کا اختیار دے دیا ہے، البتہ باپ دادا کی شفقت بھی اولا دیر غیر معمولی ہوتی ہے اور اولا دیے مصالح کو اولا دیے بھی زیادہ یہ جانتے سمجھتے ہیں، اس لئے باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح کو فنح کرانے کا اختیار عام طور پرنہیں دیا گیا، مگر اس میں بھی اگر کسی موقع میں بیٹا بت ہوجائے کہ باپ یا دادا نے کسی اپنی نفسانی غرض یا لالح کے سبب اولا دکا نکاح نابالغی میں کر دیا ہے تو قاضی یا مسلم حاکم اس کو بھی فنح کر سکتا ہے۔

اس خیار فنخ کی وجہ سے وہ تمام خرابیاں دور ہوسکتی ہیں ، جو نکاح صغر سی میں متصور ہیں۔

# عائلی قانون دفعهٔ نمبر۵ شادی بیاه کی رجسڑیشن

ذیلی (۴) ہروہ مخص جو ذیلی دفعہ (۳) مذکورہ بالا کی خلاف ورزی کرے گا، وہ قید محض جس کی میعادتین ماہ ہوسکتی ہے، یا جر مانہ جوا یک ہزاررو پے تک ہوسکتا ہے، یا ہر دوسز اؤں کامستوجب ہوگا۔

فيصله قرآن وحديث ملاحظه ہو

اگراس قانون کا منشابیہ ہے کہ جو نکاح رجسٹریشن کے بغیرعمل میں آئے ، وہ قانو نأ

عائلى قوانين رمخضرتبصره نکاح ہی نہ قرار دیا جائے ، تب تو پیہ دفعہ قرآن وسنت اور اجماع امت کے واضح ارشادات کے بالکل منافی ہے، نہاللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے شرا نظ میں رجسٹری کرانے کوکہیں دخل دیا ہے،اور نہ پوری امت نے اس کوشر طسمجھا

اورا گرمنشا پیہ ہے کہ کہ نکاح تونشلیم کیا جائے ،مگرخلاف ورزی قانون کی بناء پر اس کوسزا دی جائے ، تو بیرا یک خالص انتظامی معاملہ ہے ، بنظمی اور جعلسازی کورو کئے کے لئے حکومت کی طرف ہے کوئی ایبا اقدام تو مناسب ہے،مگر اس پر اتنی شدید سزاؤں کا کوئی جواز نہیں ہے، ہر برائی کوسزاؤں ہی کے ذریعہ روکنے کا تصور کچھا جھا نہیں،غور کیا جائے کہ جائیدا دول کے بیعنا موں کا رجٹریشن بھی تو ایک حیثیت سے ضروری ہی سمجھا جاتا ہے، مگر اس کی خلاف ورزی پر کوئی سز انجو پر نہیں کی گئی ، اہل معاملہ کے لئے اتنی ہی سز ااس بارہ میں کافی ہوتی ہے، کہ غیررجسٹری شدہ بیعنا ہے، ہبہ ناہے وغیرہ کا کوئی نزاع جب عدالت میں پہنچتا ہے،تو عدالت اس کو جائز دستاویز قرار نہیں دیتی بلکہ ایک زبانی معاملہ یا معاہدہ کی حیثیت دے کر ثبوت طلب کرتی ہے،جس میں اہل معاملہ کو دشوار یوں سے بیخے کے لئے پورے ملک میں رجسٹریشن کا ضابطہ خود بخو د لا زمی ہو گیا ، کوئی بھی سمجھدار آ دمی کسی بیعنا ہے ، ہبہ نا ہے ، رہن نامہ کو بلار جسری نہیں رہنے دیتا، قرآن کریم نے قرض ادھار کے معاملات کو کتابت میں لانے کی ہدایت دی ہے، تا کہ بعد میں کسی نزاع کی صورت نہ بنے ،لیکن بیر ہدایت ہی کے درجہ میں رکھی ہے، کوئی قانون نہیں بنایا، جس کی خلاف ورزی قابل سزا جرم ہو۔ ارشاد قرآني پہ ہے:''اذا تــداينتم بدين اليٰ اجل مسمى فاكتبوہ. الاية \_لينيٰ جبتم کوئی معاملہ کسی مدت تک ادھار کا کرو، تو اس کولکھ او۔ اگریہی طریق کار نکاح کے رجٹریشن میں ہو جائے ،تو بلاشبہ انتظامی مقصد پورا جائے گا ،اورلوگوں کوسز اؤں کے چکر ہے بھی نجات مل جائے گی ، کیونکہ بہت سے پہاڑی اور جنگلی علاقے ایسے بھی ہیں ،

جور جسٹریشن کے لئے دور دراز سفر کئے بغیر رجسٹریشن نہیں کراسکیں گے۔

#### دفعه نمبرسا ...

## حقوق تنتيخ نكاح

اس دفعہ کے پیرا دوم الف میں کہا گیا ہے، کہا گرخاوند نے موجودہ عائلی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اور شادی کرلی ہے، اس کی بیوی کوخی تعنیخ نکاح حاصل ہوگا، نیز پیرا ہفتم میں کہا گیا ہے کہا گرکسی لڑکی کے والدیا سر پرست نے اس کی شادی سولہ سال کی عمر سے پہلے کردی ہے، تو اس لڑکی کوفنخ نکاح کاحق حاصل ہوگا۔ شادی سولہ سال کی عمر سے پہلے کردی ہے، تو اس لڑکی کوفنخ نکاح کاحق حاصل ہوگا۔

#### فيصله قرآن وحديث ملاحظه ہو

اس دفعہ سے صاف ظاہر ہے کہ ہمار سے واضعین قانون تعدداز دواج یا کمسنی کی شادی سے پیدا ہونے والے مظالم و مفاسد کی وجہ سے عورت کو تنیخ نکاح کا حق نہیں در رہے ، بلکہ تعدداز دواج اور کمسنی کی شادی ان کے زدیک بذات خودایک برائی ہے ، اسی لئے وہ دوسری شادی کر لینے کے بعد فوراً عورت کو فنخ نکاح کا حق دیتے ہیں ، قطع نظر اس سے کہ اس مرد نے اپنی پہلی بیوی پرظلم کیا ہے یا نہیں ؟ اوراس تصور کا قرآن وسنت سے متصادم ہونا ، ہم دفعہ ۲ اور دفعہ ۱ کے تحت بیان کر چکے ہیں ، پھراس دفعہ کی رو سنت سے متصادم ہونا ، ہم دفعہ ۲ اور دفعہ ۱ کے تحت بیان کر چکے ہیں ، پھراس دفعہ کی رو سنت سے متصادم ہونا ، ہم دفعہ ۲ اور دفعہ ۱ کے بعدا پی دونوں بیویوں میں عدل کرتا ہے ، کسی پرکوئی ظلم نہیں کرتا ، تو اس صورت میں بھی اس کی پہلی بیوی کو بیا ختیار ہوگا کہ وہ عدالت میں فنخ نکاح کا دعوئ دائر کر کے شو ہر سے اپنار شعۂ زوجیت منظع کر لے ، اور غلم خلاف ہے ، کیونکہ اگر شو ہر عدل سے کام ظاہر ہے کہ یہ چیز اسلامی شریعت کے بالکل خلاف ہے ، کیونکہ اگر شو ہر عدل سے کام ظاہر ہے کہ یہ چیز اسلامی شریعت کے بالکل خلاف ہے ، کیونکہ اگر شو ہر عدل سے کام فاہر تے کہ یہ تو قر آن کر یم دوشادیاں کرنے پرکوئی اخلاقی پابندی بھی عائد نہیں کرتا ۔ اور پہلی فیون کو تو تو تو کام کرنیم کرتا ۔ اور پہلی

عائلى قوانين يمخضرتبصره

بیوی کواس صورت میں حق فنخ بالکل حاصل نہیں ،اس لئے عورت کوحق فنخ تو صرف اس صورت میں حاصل ہوتا ہے، جب کہ شوہر اس بر کوئی نا قابل برداشت ظلم کر رہا ہو، مذكوره صورت ميں اس بركوئي ظلم نہيں ہور ہا،لہذا اس صورت ميں قر آن كريم كا واضح فیصلہ یہ ہے کہ:''بیدہ عقدۃ النکاح''لعنیٰ نکاح کی گرہ مرد ہی کے ہاتھ میں ہے،اسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس گرہ کو کھول دے یا باند ھے رکھے، قر آن کریم نے یہاں حصر کیا ہے جس کا مطلب سے ہے کہ عورت کو بیا ختیار حاصل نہیں۔

اسی طرح اگر کوئی لڑکی سولہ سال کی عمر ہے پہلے بیاہ دی جاتی ہے،توبلوغ سے قبل بھی اسے فٹنخ نکاح کاحق اس دفعہ کی رو سے دیا گیا ہے، حالانکہ نابالغ بچوں کو نہ صرف عقل وشرع کی نظر میں بلکہ ہر حکومت وملت کے قانون میں بھی اس کا اہل نہیں سمجھا گیا کہ وہ اپنا نکاح خودکرلیں یا کئے ہوئے نکاح کوفٹنج کر دیں۔اس میں نہ علماء امت میں دورائیں ہوسکتی ہیں ، نہ عقلائے دنیا ہی اس کو پیچے قرار دے سکتے ہیں۔

اختصار کے ساتھ جو کچھاس وقت پیش کیا گیا ہے، یہ بھی اتنی بات سمجھنے کے لئے بالكل كافى ہے كەموجودە عائلى قانون كى بيشتر دفعات قرآن وسنت كے بالكل مخالف بين، مزیدتشری یا شبہات کے جوابات کی ضرورت محسوں کی جائے ، تووہ بھی پیش کی جاسکتی ہے۔

اللهم وفقنا لما تحب و ترضى من القول و الفعل و العمل و النية و الهدى انك على كل شئ قدير

بنده محمر تثفيع عفااللهءنيه ۱۱شعمان ۲۸۳اه ۱۹جنوری ۱۹۲۳ء

<sup>(</sup>۱)اس مسئله پر حضزت مفتی صاحب مظلهم کاایک مستقل رساله بھی بنام'' پیٹیم یوتے کی میراث' عرصه ہوا شائع ہوا تھا جس میں اس مسئلہ کوشرعی وعقلی دلائل ہے واضح کیا گیا ہے، اب بیرسالہ بھی جوا ہرالفقہ کے آخر میں لگادیا گیاہے۔ محمد رفع عثمانی عفااللہ عند۔ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۹۳۸ ه

# عائلي معاملات ميں اصلاح مفاسد کا سيح طريقه

کہا جاتا ہے کہ عائلی قوانین پر بحث کے وقت علماء دین نے بیرتو بار بارکہا کہ جاری کردہ قوانین خلاف شرع ہیں، لیکن جن مفاسداور خرابیوں کی روک تھام کے لئے اجراء قوانین کی ضرورت پیش آئی ہے، ان کی اصلاح کی جائز اور شرعی صورتیں مثبت انداز میں بیان نہیں کی گئیں۔

اگرچہ بیشکوہ اس لئے بے جا ہے کہ جب ایک غلط چیز سامنے لائی گئی، تو اس پر
کلام کرنے والے کے پیش نظر اس غلط کی غلطی ہی کا اظہار ہوتا ہے، اصلاح مفاسد کی
صورت قر آن وسنت کی رو ہے کتب فقہ میں مدون موجود ہے، اس کے متعلق اس
وفتہ: اتناہی کہا جاسکتا ہے، کہ ان کوضیح کرنے کے لئے قر آن وسنت کے ماہر علماء دین کی
طرف رجوع کیا جائے، عائلی قوا نین کے بارہ میں بھی یہی ہوتا رہا کہ ان کے خلاف
قر آن وسنت ہونے کا بیان اور ان کی اصلاح کے لئے ایسے علماء دین کی طرف رجوع
کرنے کی ضرورت کا اظہار کیا جاتا، جن کی شریعت فہمی پر ملک کے اکثر مسلمانوں کو
اعتا دہو، کین ذمہ داروں کی طرف سے اس طرح کا کوئی اقد ام نہ ہوا، ورنہ بہت آسانی
کے ساتھ مفاسد کی اصلاح کے لئے شرعی حدود میں مناسب تجاویز سامنے آسکتی تھیں۔
بہر حال اس وقت خاتگی اور عائلی نزاعات اور مفاسد کی اصلاح کے لئے اجمالی
طور پر کچھالی صورتیں ذکر کی جاتی ہیں، جواز روئے قرآن وسنت جائز ودرست ہیں۔

121

جاری کردہ عائلی قوانین کی پانچ دفعات خلاف شرع ہونے کی حیثیت سے زیر بحث ہیں۔

دفعه نمبرهم يتيم پوتانواسه كي وراثت

دفعه نمبره نكاح كارجشريش

دفعه نمبر٢ تعددازدواج

دفعہ نمبرے طلاق وعدت کے مسائل

وفعه نمبراا تكاح مين عمركى يابندى

ان میں سے ہردفعہ میں پیش آنے والے مفاسداور نزاعات اوران کے انسدادو اصلاح کی شرع صورت کیا ہے، اس پر تفصیلی تجاویز سے پہلے ایک اہم تجویز قابل نظر ہے، جس کے بغیر کوئی اصلاحی اسکیم ہرگز کا میاب نہیں ہو سکتی، اگر جائز و نا جائز اور خلاف یا موافق شرع اسلام ہونے سے بھی قطع نظر کر کے موجودہ قوانین ہی کوشلیم کرلیا جائے، تو وہ بھی بغیر اس تجویز کے ہرگز کسی مفسدہ اور جھگڑ ہے کا کا میاب علاج ثابت نہیں ہو سکتے، اور وہ ہے عدالتی نظام کی اصلاح جس کی نا قابل تحل گرانی اور سالہا سال کی دفتر گردی اور قدم قدم پررشوت ستانی کی آفتوں نے مظلوم کے لئے دادر سی کے دادر سی کی دفتر گردی اور قدم قدم پررشوت ستانی کی آفتوں نے مظلوم کے لئے دادر سی کے دادر سی کی دفتر گردی اور قدم قدم پررشوت ستانی کی آفتوں نے مظلوم کے لئے دادر سی کے دادر سی کی دفتر گردی اور قدم قدم پررشوت ستانی کی آفتوں نے مظلوم کے لئے دادر سی کی دفتر گردی اور قدم قدم پررشوت ستانی کی آفتوں نے مظلوم کے لئے دادر سی کی دائے ہند کررہ کھے ہیں۔

# تجویز اول:عدالتی نظام کی اصلاح

کسی باخبرانسان برمخفی نہیں رہ سکتا کہ آج کے بڑھتے ہوئے جرائم اور مظالم خواہ وہ عائلی معاملات سے متعلق ہوں ، یا دوسر ہے شعبہائے زندگی سے ان کا بڑا سبب محض قانون کا ناقص ہونانہیں ، بلکہ سب سے بڑا سبب عدالتی نظام کی ابتری ہے ، جہاں سے مظلوم کو انصاف حاصل کرنے کے لئے اتنے مظالم سہنے پڑتے ہیں کہ ان کے مقابلے مظلوم کو انصاف حاصل کرنے کے لئے اتنے مظالم سہنے پڑتے ہیں کہ ان کے مقابلے

besturdubooks.wordpress.com عائلى قوانين يرمخضرتبسره میں وہ اصل ظلم پرصبر کرنے کوتر جیج دیتا ہے،انصاف کی اتنی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے،جو ظالم کےظلم، چور کی چوری ہے بعض او قات بڑھ جاتی ہے، سالہا سال تک دفتر گردی اور چیراس سے لے کراویر تک ایک ایک خوشامداوراس کے اویررشوت کی بھر مار کے بعدبهي انصاف ملنے كااطمينان نہيں ہوتا۔

> اس طویل بھول بھلیاں میں صرف ایسے ہی لوگ آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں، جویا تو پیشہ ورمقدمہ باز ہیں ،اور یا پھرا تنا فالتوسر مایدر کھتے ہیں ، کہ ہر قانون کو پیسہ کے ذرىعەخرىدىكىس-

> ایسے حالات میں وہ غریب عورت جس کا کوئی والی وارث نہیں ، اورشو ہرنے اس برظلم کیا ہواہے،ان عدالتوں تک اس کی پہنچ کا کیاا مکان ہے۔

> شاید نئے قانون میں انہیں آفتوں کاحل یونین بورڈ کے ذریعہ نکالا گیا ہے،مگر اس بورڈ کی ہیئت ترکیبی جیسے افراد ہے متشکل ہوتی ہے، وہ سب پرعیاں ہے، کہان کے لئے قانو نا پہنچی غیرضروری نہیں کہ وہ کوئی خواندہ اورشریف آ دمی ہوں کسی قانون شرعی یا شرعی کی واقفیت کا تو سوال ہی کیا ہے، ایسے بورڈ سے کسی انصاف یا صحیح فیصلہ کی توقع رکھنا اپنے آپ کوفریب دینے کے سواکیا کہا جا سکتا ہے، چنانچہ ایک ہی سال کی فلیل مدت میں واقعات نے اس نظام کے نا کارہ ہونے کے نا قابل فراموش ثبوت مہا کر دیئے ہیں ،اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ یہ جاری کردہ عائلی قانون غلط وضیح کی بحث ہے الگ ہوکر بھی اس نظام کی ابتری کے سبب کسی مرض کی دوا ثابت نہیں ہوا،اس لئے عام جرائم کے انسدادیا مظلوم عورتوں کی مشکلات کے حل کے لئے کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے عدالتی نظام کی کوئی الیمی صورت تجویز کرنا ناگزیر ہے،جس کے ذریعہ عام مظلوم اور بے کس غریب عور تیں انصاف حاصل کرسکیں۔

یورے نظام کی اصلاح تو ایک بہت بڑا کام ہے،جس برآ سانی سے قابویا نابھی

عائلى قوانين رمخضرتصره

ممکن نہیں ہے،لیکن کم از کم عائلی اوراز دواجی مسائل کی حد تک فوری طور پریہ صورت اختیار کی جائے۔

ا:..... ہرضلع میں خاص ان معاملات کے لئے ایک گشتی عدالت مقرر کی جائے ، جوتمام ملحقہ بستیوں میں دورہ کر کے ہربستی کے معاملات اسی قصبہ میں طے اورمختم کر سکے، تا کہ گواہوں کی حاضری وغیرہ میں وقت کم سے کم صرف ہو۔

۲:....اس عدالت کا ضابطه کارروائی خالص اسلامی طرز پر ساده ہو، جس کی نظائرُ ان اسلامی ریاستوں میں اب بھی موجود ہیں ،جن میں اسلامی قانون جاری ہے، یا کتان میں بھی ریاست بھاولپور، سوات، قلات وغیرہ میں ریاستوں کے قیام تک جاری تھا۔

٣: ....اس عدالت میں کسی مظلوم ہے کورٹ فیس نہ لیا جائے ، انصاف بالکل مفت ہونا جا ہے ۔

سم:....اس عدالت کے جملہ معاملات چونکہ خالص مذہبی طرز کے ہوں گے،اس لئے اس کا حاکم مختار کوئی ایساشخص ہونا جاہئے ، جو سچے معنی میں مسلمان ہو،اورمسائل شریعت کو ان کے اصل ماخذوں سے سمجھنے کی مہارت رکھتا ہو،اوراس کی شریعت فہمی پر عام مسلمانوں کو اعتمادہو،اس کا نام جج رکھا جائے ، یا قاضی پیاختیار ہے۔

۵:....اس عدالت کے تمام ملازمین میں صلاحیت کار کے علاوہ امانت و دیانت اور خداترسی کے اصول پرشدت سے نظر رکھی جائے ، جہاں رشوت کا خطرہ بھی ہوتو اس کو بدلا جائے ،اوررشوت کا ثبوت مل جائے ،تو دوسر ہے محکموں ہے زیادہ شدید سز ااس محکمہ کے رشوت خور کو دی جائے ،اگر اس تجویز کومفید سمجھا جائے تو اس کے نظام کا مکمل خاکہ چند ماہر علماءاور چند ماہرین قانون مل کریآسانی مرتب کر سکتے ہیں، یہ تو وہ تجویز ہے جو ہر قانون کے لئے ہر حال میں ضروری ہے اس کے بغیر کوئی بہتر ہے بہتر

عائلى قوانين برمخضرتبره قانون بنانا بھی مرض کا علاج نہیں ہوسکتا ،اس کے بعد ہر دفعہ کے متعلق تفصیلی نظر کے ساتھ اصلاح مفاسد کی تجویزیں ملاحظہ فرمائے۔

# وفعتميرهم یتیم بوتے نواسے کی وراثت (۱)

اس دفعہ کا منشا رہے کہ جس شخص کے چندلڑ کوں اورلڑ کیوں میں ہے ایک لڑ کے یالڑ کی کی وفات اس کی حیات میں ہوگئی اور مرنے والے لڑ کے ،لڑ کی نے اولا دحچھوڑی، تو اس دادایا نا نا کی و فات کے وقت شرعی قاعدہ سے صلبی بیٹوں اور بیٹیوں کی موجود گی میں یوتے اور نواسے کوورا ثت میں حصہ ہیں ملتا۔

موجودہ قانون نے ان کوحصہ دلانے کے لئے مرنے والے بیٹے یا بیٹی کوزندہ فرض کر کے ان کا حصہ ان کی اولا د کو دلوایا ہے۔....اس قانون کا منشاء اگر فی الواقع تیموں پر رحمت وشفقت اور ان کی مشکلات کاحل ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مقصد مبارک اورعین مطابق قرآن وسنت ہے، پورا قرآن نتیموں کے حقوق سے بھرا ہوا

مگرقر آن وسنت نے تیبموں کی کفالت کامستقل قانون کے ذریعہا نظام کیا ہے سمى مرنے والے كى ميراث كے موہوم حصه يران كونہيں چھوڑا، وہ قانون بيہ ہے: الف: يتيم يوتے يوتيوں كى تمام ضروريات كى كفالت جب تك دا دا زندہ ہے، اس کے ذمہ ہے اگر وہ اس میں کوتاہی کرے، تو حکومت جبراً اس سے وصول کر کے تیموں کاحق ادا کردے گی۔

عائلى قوانين يرمخضرتصره

ب: دادا کے انتقال کے بعد ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری ان کے ان رشتہ داروں پر درجہ بدرجہ عائد ہوتی ہے، جوان بچوں کے شرعی وارث ہو سکتے ہیں۔مثلاً بچا، تایا، ماموں وغیرہ اوران میں سے ہرایک پر ذمہ داری اینے اپنے حصہ وراثت کے تناسب ہے ہوگی ،قرآن کریم کااس بارہ میں واضح ارشاد ہے:"و عسلسی الوادث منهل ذلك. " اوريه چيا تايول يا ماموؤل كاكوئي احسان وتبرع نبيس، بلكهان يرشرعاً لازم و داجب ہے، جوان ہے جبراً بھی وصول کیا جا سکتا ہے، داوا کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کا حقدارشریعت اسلام میں جن چیا، تا یوں کوقر ار ویا ہے، انہیں پریتیم تجتیجوں بھتیجیوں کے نفقہ اور ضروریات کی پوری ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔حصہ وراثت تو امرموہوم ہے، کیونکہ دادا کا تر کہ چھوڑ نا ہی خود غیریفینی ہے، پھر حصہ وراثت کی مقدار معلوم نہیں ، شریعت اسلام نے اس موہوم چیز پریتیموں کے حقوق کوموقوف نہیں رکھا، بلکہان کے دادا کی وراثت ہے ان کو پچھ ملے یا نہ ملے، ہرحال میں دادا کے بعد کی ذمہ داری ان برڈ الی ہے۔

ج: اگر دادا خودمفلس ہے، تیموں کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے، تو ان کی زندگی میں بھی میہ ذمہ داری دوسرے قریبی رشتہ داروں پر بقاعدہ الاقرب فالاقرب عائد كى جائے گى۔

د: اگریتیموں کے رشتہ داروں میں کوئی بھی ان کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں، تو ان کی پوری ذمہ داری حکومت پر ہو گی، وہ اصول شریعت کے مطابق بیت المال كا قيام عمل ميں لائے ،اوراس كے ان مدات جونتيموں اور مساكين كے لئے مقرر ہیں،ان کی ضرور ہات کا تکفل کر ہے۔

ہ:اوراگر دا دانا نا کی میراث ہی میں ہے یتیم پوتوں نو اسوں کو حصہ دلانے برکسی کو اصرار ہے، تو اس کی بھی جائز صورت ہیہ ہے کہ جب ان کے سی لڑ کے یالڑ کی کا انتقال ہوا تو اولاً یہ دادا نانا خود ہی ان تیموں کا خیال کر کے ایک تہائی مال کے اندر بقدر besturdubooks.wordpress.com مناسب ان کوفوری طور پر ہبہ کر دیں ، یا مرنے کے بعد کے لئے وصیت کر دیں اور اگر وہ خودہیں کرتے تو تیموں کے دوسرے اعز ہوا قارب دادانا نا کواس طرف توجہ دلا ئیں کہوہ ان کے لئے وصیت کے ذریعیہ مناسب حصہ مقرر کر دیں۔

> احادیث صحیحہ میں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور بہت سے حضرات مفسرین کے نز دیک سورہُ بقرہ کی آیت وصیت کی رو سے بھی ان کوالیں وصیت کر دینا کم از کم اولیٰ وافضل ہے۔

#### دفعهمبر۵

## نكاح كارجسريشن

اس قانون کا منشاء نکاح کے بارہ میں جعل سازی اور غلط کارروائیوں کا انسداد ہے،اس کے لئے کوئی انتظامی قانون بنانا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں اصل نکاح کوشلیم کر کے اس کے تمام قانونی حقوق نسب وراثت وغيره كوقائم ركھا جائے۔

موجودہ قانون بھی اگر چہاسی نوعیت کا ساتھ ہے کیکن اس کی خلاف ورزی پر جو شدید برزااس قانون میں رکھی گئی ہے، وہ مناسب نہیں ،اس کو وہی درجہ دیا جانا مناسب ہے، جوتمام اہم معاملات جائدادوں وغیرہ کے رجسٹریشن کا ہے کہ اس کی خلاف ورزی یر کوئی تعزیری سزانہیں ،مگر رجسٹریشن کی صورت میں جو قانونی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں ، بغیررجٹریشن کےان ہے محروم رہتا ہے،اس لئے بغیر کسی سزا کے بدرجٹریشن کا قانون خود بخو د چل رہا ہے، شاذ و نا در کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہوگا کہ کسی جائداد کا معاملہ بغیر رجٹری کرلیا جائے ،اس لئے اس طریق سے بینشا قانون پورا ہوسکتا ہے۔

دفعه نمبر۵.....تعدداز دواج

عائلى قوانين يرمخضرتصره

اس دفعہ میں تعدداز دواج پرکڑی پابندیاں عائد کرنے کا منشابیہ بتلایا جاتا ہے کہ بہت ہے لوگ حرص وظمع کی بناء پر ایک سے زائد شادیاں کر لیتے ہیں، پھران سب بیو یوں کے حقوق ادانہیں کر سکتے ، پانہیں کرتے ،خصوصاً بیو یوں کے درمیان برابری نہیں کی جاتی ،جس ہے گھروں میں طرح طرح کے جھگڑ ہے فسادپیدا ہوتے ہیں ،ان کے انسداد کے لئے بیرقانون بنایا گیاہے۔

یہاں سب سے غورطلب میہ بات ہے کہ جوشخص اسلام کی تاریخ اور اس کے احکام سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے، وہ تعدداز دواج کوخودتو کوئی جرمنہیں کہ سکتا، جرم ہوگا تو وہ مظالم ہوں گے جو نکاح کے بعد شوہر کی طرف ہے عمل میں آئیں گے،اور پیر مظالم جوشو ہر کے جبر وتشدد یا جہالت کی وجہ ہے عمل میں آتے ہیں پیر ظاہر ہے کہ وہ صرف دوسری تیسری بیوی ہی پرنہیں ہوتے ، جس شخص کی ایک بیوی ہے، اس ہے بھی ایسے مظالم کے ارتکاب کے واقعات کچھ کم نہیں ، بلکہ تجربہ شاہدہے کہ اس کے واقعات بہت زیادہ ہیں، جتنے مقد مات عدالتوں میں عورتوں کی طرف سے دائر ہوتے ہیں ،ان کا سرسری جائز ہ لے لیا جائے ، تو اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ رہے گی ،اور جب بیمعلوم ہے کہ ایک بیوی والے شوہروں کے مظالم دویازیادہ بیویاں رکھنے والوں کی بہ نسبت تعداد میں زیادہ ہیں ،تو سب ہے زیادہ فکران کے انسداد کی ناگز برہے، قانون کی نظر میں اس کی کوئی وجہ ہیں ہوسکتی کہ ایک ہیوی پر جومظالم ہوتے ہیں ،ان کی کوئی پروانہ کی جائے ،صرف ایک سے زائد ہونے والی بیوی کے مظالم ہی قابل اصلاح وانسداد سمجھے جائیں ،اوراگر دونوں قتم کے مظالم کا انسداد مقصود ہے،تو موجودہ قانون کی روسے ہرنکاح پرایسی ہی یابندیاں عائد کرنا ،اورخلاف ورزی کی صورت میں سزائیں جاری کرنا لازم آئے گا، جس کوکوئی ہوشمند انسان درست نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہمارے قانون ساز حضرات ہی نے اس کو میجے سمجھا ہے ، بلکہ اس کا صحیح علاج بیہ ہے کہ پیشگی خوف کی بناء پر کوئی نیا قانون بنانے کے بجائے حقوق زوجین ہے متعلق اسلام کامشہور ومعروف قانون

عائلى قوانين يرمخضرتبسره

جاری کرنے کا انتظام پورا کردیا جائے ،جس کے ذریعہ مظلوم کو دا دری مشکل نہ رہے، تو اس قتم کے سارے ظلم وجوراور جبر وتشد د کا خود بخو دانسدا دہوجائے گا۔

اینے حقوق ہے محروم اور مطلوم بیوی کوخواہ وہ ایک ہو، یا متعددا گرعدالت سے دا دری کی سہولتیں مہیا کر دی جا ئیں ، تو بعض صورتوں میں شوہروں پرتعز بری سزائیں جاری ہوں گی ، بعض میں حاکم کو نکاح فنخ کر دینے کا اختیار ہوگا، جس سے خود بخو د حالات کی اصلاح ہو جائے گی ، جو مخص ایک سے زائد بیوی کے حقوق ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ خوداییا و بال اپنے گلے میں نہ ڈالے گا،جس کے نتیجہ میں اس کوسز ا تجھکتنی پڑے، یا بیوی اس کے ہاتھ سے جائے ،اوراگرعدالتی سہولتیں مہیانہیں کی جاتیں تویقین کیجئے کہ موجودہ قانون بھی کسی مرض کی دوا ثابت نہ ہوگا،خلاصہ بیہ ہے کہ انسداد مظالم کے لئے کسی مزید قانون سازی کی ضرورت نہیں ،صرف عدالتی سہولتیں مہیا کردینا سب کا علاج ہے،جس کی صورت اورشرعی قانون ابتداء میں <sup>لکھ</sup>ی جا چکی ہے۔

اس کے علاوہ ہر برائی کو قانون کے ذریعہ روکنے کا اصول خود بھی قابل قبول نہیں، بلکہ تجربہ اور مشاہدہ گواہ ہے، کہ ذہنی اصلاح اور اخلاقی تربیت کے بغیر کوئی بھی قانون انبداد جرائم کا ضامن نہیں ہوسکتا،خصوصاً زوجین کے معاملات ایسی نزاکت رکھتے ہیں، کہان میں قانون کی مداخلت بسااوقات اور زیادہ مفاسد پیدا کردیتی ہے، اس تعلق میں ظلم و جور کی اصلاح بجز خوف خدا و آخرت یا شرافت نفس اور ذہنی تربیت كے بہت بىمشكل ہے، شايد يہى وجہ ہے كه نكاح كے شروع ميں جوخطبهرسول كريم صلى اللّٰدعليه وسلم ہے منقول ہے،اس میں تین آیتیں قر آن کی پڑھی جاتی ہیں،اوران تینوں کے اول میں بھی آخر میں بھی تقوی اورخوف خدا تعالیٰ کی تا کید کی گئی ہے، کیونکہ زوجین کے تعلقات کو ہموار رکھنے کے لئے قانونی مداخلت سے زیادہ خوف خدا و آخرت ہی كامياب ذريعه ہے۔

اس لئے بھی تعدد از دواج سے پیدا ہونے والے خطرات کی روک تھام کے

عائلى توانين يرمخضرتبصره

کئے مؤثر اور مفید صورت یہی ہے کہ عوام کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کا حکومت اور عوام ا بنے بورے وسائل کے ساتھ انتظام کریں ،اور پھر بھی جو جرم کسی سے صادر ہو جائے ، اس کا انتظام ان قوانین شرعیه کے ذریعہ کیا جائے ،جن کی روسے مظلوم عورت شوہر سے ا پناانقام لے عتی ہے۔

# وفعيمبرك طلاق وعدت کےمسائل

اس دفعہ کا منشاءان گھریلو جھگڑوں کا انسداد بتلایا جاتا ہے، جوز وجین کے باہمی اختلاف سے پیدا ہوتے ہیں،لیکن اس دفعہ کی چھٹمنی دفعات میں سے اکثر ایسی ہں جن کا خانگی نزاعات ہے کوئی تعلق نہیں ، ان میں بلاوجہ قرآن وسنت کے مخالف صورتیں تبویز کر کے بورے ملک کے مسلمانوں میں اضطراب اور بے چینی پیدا کی گئی ہے، مثلاً ضمن (۳) میں طلاق کے مؤثر ہونے کی آخری میعا دنوے دن مقرر کرنا ، جب كة قرآن كريم نے قبل ازخلوت طلاق پرايك دن كى بھى عدت لازم نہيں كى ،اورخلوت کے بعد عدت طلاق واضح طور برتین ایام ماہواری مقرر فرمائی:

"والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء." يعنى مطلقة عورتين روكر كيساي آپ کوتین مرتبہ ایام ماہواری پورے ہونے تک۔ ہرشخص جانتا ہے کہ تین ماہواری کبھی نوے دن سے کم میں بھی پورے ہوسکتی ہیں ،اور بھی اس سے زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ معلوم نہیں ہارے قانون ساز حضرات نے خانگی نزاعات ختم کرنے کے لئے اس میں کون سی مصلحت مجھی ہے، کہ قرآن کی نص صریح کے مخالف نوے دن مقرر کر دیئےاسی طرح ضمن (۵) میں حاملہ کی عدت جومدے حمل یا نوے دن میں ہے جوزائد ہو،اس کو قانونی عدت قرار دیا ہے، جب کہ قرآن کریم کا واضح فیصلہ یہ ہے کہ حمل ہے عائلى قوانين رمخضرتبصره فراغت ہوتے ہی عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ ایک گھنٹہ کے بعد ہی ہو جائے :

"واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ـ"اورحمل واليول كى عدت بيك وہ اینے حمل سے فارغ ہوجا ئیں۔

بہر حال ان ضمنی دفعات کا منشاء قانون'' خانگی نز اعات'' ہے دور کا بھی کو ئی تعلق نہیں رکھتا، بلاوجہ مخالفت قرآن وسنت کا وبال سرلیا گیا ہے، شرعی اورعقلی اعتبار ہے نزاعات خانگی کے انسداد کے متعلق اس دفعہ میں صرف ضمن (۴) یعنی مصالحق کونسل ہے،اور شمن (۱) و (۲) یعنی چیئر مین بورڈ کوطلاق کا نوٹس دینے کی قانونی یا بندی بھی اسی مصالحتی کونسل سے وابستہ ہے ،مگراس قانون میں اس کی بھی صورت یوں بگاڑ دی گئی کہ قرآن کریم نے مصالحق کوسل کی تجویز اس وقت رکھی ہے، جب کہ نوبت طلاق تک نہ پینچی ہو،اوراس مصالحتی کونسل کا مقصد بیقر ار دیا ہے، کہ طرفین کے خاندانی افرادان کی با ہمی شکایات کوس کر مصالحت کی کوشش کریں ، تا کہ نوبت طلاق تک نہ پہنچے ، اس کے خلاف اس قانون نے مصالحتی کونسل کی تشکیل ہی طلاق کے بعدر کھی ہے، جس کے بعد بعض صورتوں میں تو مصالحت بھی حرام ہو چکی ہوگی ،اوراس دفعہ کی رو ہے جوتشکیل مصالحتی کونسل کی کی گئی ہے، وہ بھی قر آن کریم کی تصریحات کےخلاف ہے،قر آن کریم نے اس کونسل میں صرف زوجین کے خاندانی افراد کورکھا ہے،کسی غیر کی مداخلت پہند نہیں فر مائی ،اورموجودہ قانون نے یونین بورڈ کے چیئر مین کواس کوسل کا سب سے بڑا ذمہ دارقر ار دیا ہے، جوسراسرخلاف شرع اور خلاف مصلحت ہے۔اس لئے اس دفعہ میں خانگی نزاعات کی اصلاح کے لئے کرنے کا کام صرف پیہ ہے کہ زوجین کواس کا یا بند کیا جائے کہ جب کوئی نزاع آپس میں ایسا پیش آ جائے ،جس کی نوبت طلاق تک پہنچ عکتی ہےتو طلاق سے پہلے اس نزاع کوفریقین کے خاندانی افراد کی پنجائیت میں رکھا حائے تا کہ وہ مصالحت کی کوشش کرلیں۔

(٢) اگران کی کوشش نا کام ہو جائے اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے ، تو صرف

ایک یا دوطلاق تک بیخاندانی پنجائیت پھر بھی مصالحت کی کوشش اس طرح کرے کہ طلاق کی نوعیت کو د مکھے کر اگر وہ طلاق رجعی ہے، تو شوہر کورجعت پر آمادہ کرے، اور بائن ہے تو فریقین کو دوبارہ آپس میں نکاح جدید کر لینے کی ترغیب دے، تین طلاق کی صورت میں نہمصالحت کرانے کی کوئی گنجائش ہےاور نہفریقین کے اختیار میں ہے کہ باہمی رضامندی ہے تجدید نکاح کرسکیں۔

(۳) تین طلاق بیک وقت دینا قرآن وسنت کی رو سے گناہ اورایک مکروہ عمل ہے،جس تک پہنچنا منشاءقر آن کےخلاف ہے، کیونکہ قر آن کریم نے واضح طور پر یہ بتلا دیا ہے، کہ طلاق دینے کا میچے اور جائز طریقہ یہ ہے کہ دومرتبہ تک طلاق دی جاسکتی ے۔(الطلاق مرتان)

اس کے بعد تیسری طلاق کواس طرح بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے جائز طریقہ سے تجاوز کر کے تیسری طلاق دے ہی دی، تو اب اس کی سز ایہ ہے کہ دوسری شادی اور پھراس ہے جدائی کے بغیران کے آپس میں تجدید نکاح بھی نہ ہو۔ (فیسان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره)

آج کل عام جہالت کی وجہ ہے ہرطلاق دینے والا تین ہی طلاق دیتا ہے،اور عموماً يتمجها جاتا ہے كہ تين ہے كم ميں طلاق مكمل ہی نہيں ہوتی۔

عدالتوں کے عرائض نولیں بھی جب ان کوطلاق نامہ لکھنے کو کہا جائے تو تین ہی طلاق لکھتے ہیں ....اور یہ بات بھی عام طور پرمشاہدہ میں آتی ہے کہ تین طلاق کے بعد جب ہوش آتا ہے، تو فریقین آپس میں مصالحت کے لئے تیار ہوتے ہیں، مگریات ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔

اس لئے یہ قانون بنایا جا سکتا ہے کہ جو مخص بیک وقت تین طلاق دے گا ،اس پر عدالت کوحسب صوابد پرتعزیری سزا جاری کرنے کا اختیار ہوگا ،کیکن اس سزا کے باوجود تین طلاق کے شرعی اثر کو برقر اررکھا جائے گا کہ حسب شرا نظ دوسری شادی اوراس سے

جدائی کے بغیران کے آپس میں نکاح نہیں ہوگا، جس پرتمام صحابہ کرام کا اجماع اور امت کے چاروں امام: ابوحنیفہ ، شافعیؓ ، ما لکؓ ، احمد بن حنبل کا اتفاق ہے، اس ہے اس جماعت یا افراد کومستنی کیا جا سکتا ہے، جن کا مسلک بیہ ہو کہ ایک ہی مرتبہ کی تمین طلاق سے حرمت مغلظہ ثابت نہیں ہوتی ۔

#### وفعهرا

## نكاح ميں عمر كى يابندى

اس دفعہ کا منشاء ان خرابیوں کا انسداد ہے، جو نکاح صغرتی پر عام طور سے مرتب ہوتی ہیں ، اور اس میں شبہیں کہ بہت ہی برادر یوں میں جو صغرتی کی حالت میں نکاح کا رواج ہے، اس سے بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، بہت ہی لڑکیوں کی پوری زندگی تباہ ہوجاتی ہے، لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ ہر برائی کو صرف قانون اور سزائی کورو کئے ذریعہ روکنے کا اصول صحیح نہیں ، اور تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ برائی کورو کئے گئی بھی نہیں۔

ا: ...... بہت ی برائیاں جوانسانی معاشرہ میں پیدا ہوتی ہیں، ان کاصیح علاج بجز وہنی اصلاح اور اخلاقی تربیت کے اور کچھ ہیں ہوتا اس معاملہ میں بھی اگرنشر واشاعت کے تمام وسائل سے عوام کوان مفاسد ہے آگاہ کیا جائے ، اور جن برادر یوں میں اس کا زیادہ رواج ہے، ان کواج ماعی طور سے سمجھایا جائے ، تو کوئی بعید نہیں کہ وہ اس غلطی سے باز آ جائیں ، لیکن قانونی طور پر اس کو قابل سز اجرم قر اردینے میں قانون شریعت سے باز آ جائیں ، لیکن قانونی طور پر اس کو قابل سز اجرم قر اردینے میں قانون شریعت سے تصادم ہوتا ہے ، اس سے اجتناب کیا جائے۔

۲:..... شریعت اسلام نے انہیں مفاسد کی اصلاح کے لئے بیرقانون پہلے سے بنایا ہوا ہے کہ اگر نابالغ لڑکے یالڑ کی کے اولیاء صغرتی میں ان کا نکاح کر دیں تو بیلڑ کا لڑکی بالغ ہوتے ہیں تو فوراً اس نکاح کے فنخ کا اعلان کر کے اسلامی عدالت کے ذریعہ

besturdubooks.wordpress.com

عائلى قوانين يرمخضرتبصره

٣

نکاح فنخ کراسکتے ہیں۔ شرط بہ ہے کہ بینکاح نابالغ کے باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے کیا ہواور باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح میں بھی اگران کی بدنیتی یا خود غرضی کا شہوت ہوجائے ، توان کے کئے ہوئے نکاح کوبھی فنخ کیا جاسکتا ہے۔ (شای) بید چند تجاویز کا ایک سرسری خاکہ ہے جن کے تحت ماہر علماء اور قانون دان

یہ چند تجاویز کا ایک سرسری خاکہ ہے جن کے تحت ماہر علماء اور قانون دان حضرات کے اشتر اک سے ان مسائل کی تفصیلات سامنے رکھ کر قانون بنایا جاسکتا ہے۔ واللہ الموفق والمعین ۔

بنده

محمة شفيع عفاالله عنه

شعبان سماره



besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.wordpress.com

( 0 Y )

حكم الازدواج مع اختلاف دين الازواج مع المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب في المنتقب المن

besturdubooks.wordpress.com

تاریخ تالیف \_\_\_\_ ذی الحجه عمراه (مطابق سرووء) مقام تالیف \_\_\_\_ دیوبند

یه مقاله درحقیقت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ کی تالیف" الحیلة الناجزہ" کا ایک ضمیمه ہے جس میں بیواضح کیا گیا ہے کہ زوجین اگرمختلف المذہب ہوں یا ان سے کوئی مرتد ہوجائے تو اس سے احکام شرعیه پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين اصطفى و لا سيما على سيدنا المجتبى و من بهديه اهتدى.

و بعد الحمد والصلوٰ ق عرض ہے کہ مذہب زوجین کے اختلاف کی دوصورتیں ہیں، ایک بیر کہ اختلاف نکاح سے پہلے ہی موجود ہو، دوسرے بیر کہ بعد نکاح پیدا ہوجائے۔ پہلی صورت

میں مسلمان عورت کا نکاح کسی کا فرمرد ہے کسی حال جائز نہیں ،خواہ کفر کی کوئی فتم ہو،اسی طرح مسلمان مرد کا نکاح بھی کسی کا فرعورت سے جائز نہیں ،البتۃ اگرعورت کتابید یعنی یہودیدیا یانصرانیدوغیرہ ہو،تو اس ہے مسلمان مرد کا نکاح دوشر طوں کے ساتھ ہوسکتا ہے۔

اول: ..... بید که ده عام اقوام پورپ کی طرح صرف نام کی عیسائی اور در حقیقت لا مذہب دہریہ نہ ہو، بلکہ اپنے مذہبی اصول کو کم از کم مانتی ہو، اگر چیمل میں خلاف بھی کرتی ہو۔

دوسرے: ۔۔۔۔۔ یہ کہ وہ اصل ہے ہی یہود بینفرانیہ ہو، اسلام ہے مرتد ہوکر یہود بیت یا نفرانیت اختیار نہ کی ہو، جب بید دونوں شرطیں کسی کتابیہ عورت میں پائی جائیں ،تواس سے نکاح سیجے ومنعقد ہوجا تا ہے،لیکن بلاضر ورت شدیدہ اس ہے بھی نکاح کرنا مکروہ اور بہت سے مفاسد پر مشمل ہے ،اسی لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اینے عہدِ خلافت میں مسلمانوں کو کتابیہ عورتوں کے نکاح سے منع فر مادیا تھا۔

besturdubooks.wordpress.com (اخرجه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى و التنكحوا المشركات حتى يؤمن. والامام محمد في كتاب الأثار و صرح بالكراهة و اختاراًنَّها تحريمية في الحربية العلامة الشامي في محرمات ردالمختار ص:۱۳۱۳، ج:۲)

> اور جب عهد فاروقی میں کہ زمانہ خیرتھا، ایسے مفاسد موجود تھے تو آج کل جس قدر مفاسد ہوں کم ہیں۔ بالخصوص موجودہ اقوام پورپ کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقاتِ از دواج تو بالکل ہی ان کے دین اور دنیا کو تباہ کر دینے والے ہیں ،جن کاروز مرہ مشاہدہ ہوتا ہے۔

> دوسری صورت: یعنی نکاح کے بعد زوجین کایاان میں ہے کسی ایک کا مذہب بدل جائے ،اس کے حاراحتال ہیں۔

یہلااحمال بیہ ہے کہ دونوں کا فرتھے، پھرایک ساتھ دونوں مسلمان ہو گئے ۔ دوسرااحتال بیہے کہ دونوں مسلمان تھے، پھر معاذ الله دونوں ایک ساتھ مرتد ہوگئے۔ ان دونوں <sup>(1)</sup> احتمالوں میں نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ بعینہ قائم رہتا ہے،

(كما صرح به في نكاح الكافر التنوير و سائر المتون)

تیسرا اختال پیہ ہے کہ دونوں میں ہے کوئی ایک مسلمان ہو جاوے، اور دوسرا بدستور کفریر باقی رہےاس کے دوجز وہیں۔

پہلا جزوبہ ہے کہ مردمسلمان ہوجائے ،اورعورت کفریررہے،اس کا حکم بیہ ہے کہ اگرعورت (۲) کتابیہ ہےتو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بحالہ قائم رہے گا، گووہ اہل

<sup>(</sup>۱) گوان دواحمالوں میں اختلاف مذہب صادق نہیں آتا، گراستیعاب احکام کے لئے ان کو بھی بیان

<sup>(</sup>٢) بشرطيكه وه اصل سے كتابيہ ہوپس اگر اسلام سے پھركر كتابيہ ہوئى تھى تو اس كے نكاح سابق كو باطل حاوےگا۔۱۲منہ

besturdubooks.wordpress.com کتاب کا ایک مذہب حجھوڑ کر دوسرا اختیار کرے مثلا یہودیہ سے نصرانیہ ہو جائے ، یا بالعكس، اسى طرح اگراييا ہوا كہ جس وقت مردمسلمان ہوا ہے، اسى وقت مجوسيہ بيوى نے اہل کتاب کا مذہب قبول کرلیا، اس صورت میں بھی نکاح پر کوئی اثر نہ پڑے گا، البتہ اگر اس کاعکس ہوابعنی اسلام زوج کے بعد کتابیہ بیوی نے مجوسیت وغیرہ اختیار کرلی ، تو زکاح ٹوٹ جاوے گا، کماصرح بہ فی نکاح الکافرمن الدرالمختار والشامی اورا گرعورت غیر کتابیہ مثلاً ہندویا مجوسیہ وغیرہ ہے، تو اس میں پیفصیل ہے، کہ بیہ واقعہ دارالاسلام (۱) میں ہوا ہے،تو قاضی اس کی عورت پراسلام پیش کرے، وہ بھی اسلام قبول کر لے،تو نکاح بحالیہ قائم رہے گا، اور اگروہ اسلام لانے سے انکار کرے، پاسکوت کرے، تو نکاح فوراً فنخ كرديا جائے ،اوراگريه واقعه دارالحرب ميں ہواہے،تو وہاںعورت پرتين حيض گز رجانا اسلام سے انکار کر دینے کے قائم مقام ہوجا تا ہے، یعنی اگر عورت مسلمان نہ ہو، اور تین حیض اسی حالت برگذرجا ئیں ،تو نکاح خود بخو دفتخ ہوجائے گا۔

> دوسرا جزویہ ہے کہ عورت مسلمان ہو جائے ،اور خاوند کفریرِ باقی رہے،تو خواہ پیر کا فرکتابی ہو، یا غیرکتابی ہر حال میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر واقعہ دارالاسلام کا ہے، تو قاضی اس کے خاوند پر اسلام پیش کرے ،اگروہ مسلمان ہوجائے ،تو نکاح بحالہ قائم رہے گا،اوراگراسلام قبول نه کرے، پاسکوت کرے،تو قاضی ان دونوں میں تفریق کر دے، اوراگریہ واقعہ دارالحرب کا ہے، تو عورت کے تین حیض گزر جانا ہے انکار اسلام کے قائم مقام ہوجاوے گا ،اور بعد تین حیض گزرنے کے عورت بائنہ ہوجاوے گی۔

> (۱) تعنی میان بیوی دونون دارالاسلام میں ہوں اوراگرایکِ دارالاسلام میں ہواور دوسرا دارالحرب میں تو تفریق قاضی نہیں ہوسکتی، بلکہ تین حیض گزرنے پر بینونت ہوجاوے گی ، یعنی خود بخو د نکاح جا تار ہے گا۔ کما صرح بدالشامی تحت قول الدر: ولواسلم احدهما الخ ١٢ منه

## عدت كاحكم

(بصورت اسلام احدالزوجين)

اگرزوجہاور شوہر دونوں دارالاسلام میں ہوں، اورعرض اسلام کے بعد تفریق کی گئی ہے، تب تو بالا تفاق عدت واجب ہے، اوراگران میں سے ایک یا دونوں دارالحرب میں ہیں، اوراس کئے عرض اسلام نہ ہوسکا، بلکہ تین چیض گزرجانے کی وجہ سے بائنہ ہوئی ہے، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہا گرشو ہر مسلمان ہوا ہے، تو بالا تفاق عدت واجب نہیں (۱) اورا گرعورت مسلمان ہوئی ہے، تو صاحبین کے نزد یک اس پر تین چیض کے علاوہ دوسرے تین چیض تک عدت گزارنا واجب ہے، اور امام صاحب کے نزد یک عدت واجب امام طحاوی نے ای کوافتیار کیا جاوے، امام طحاوی نے ای کوافتیار کیا ہے، (شامی باب نکاح الکافرض: ۲۳۱، ج:۲)

چوتھااختال ہے ہے کہ زوجین میں سے کوئی ایک معاذ اللّٰد مرتد ہو جاوے اس کے دو جزو ہیں،ایک خاوند کا مرتد ہو جانا، دوسرے زوجہ کا مرتد ہونا، دونوں کے احکام جدا جدا درج ذیل ہیں،اوراس چوتھے احتال کے احکام پرا کا برعلاء کے تقید لیتی دستخط بھی ثبت ہیں۔

ف: .....زوجین کے اختلاف مذہب کی پہلی صورت کے احکام میں اور دوسری صورت کے احکام میں اور دوسری صورت کے حاراحتالوں میں سے اول کے تین احتالوں کے احکام میں تو کوئی خفا و اختلاف نہ تھا،اس لئے ان کامسودہ سب حضرات کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ صرف حضرت حکیم الامت دام مجدہم اور چند حضرات کے ملاحظہ پر اکتفاء کیا گیا،اور چوتھے

<sup>(</sup>۱) لیمنی اس کواسلام کے بعد اس زوجہ کی ہمشیرہ وغیرہ سے فوراً نکاح کر لیمنا جائز ہے، اگر عدت واجب ہوتی تو انقضاء عدت سے قبل اس کی ہمشیرہ وغیرہ کے ساتھ نکاح جائز نہ ہوتا، اور عدت واجب نہ ہونے کا ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ عورت مسلمان ہوجاو ہے تو اس کوفوراً کسی دوسر مے خص سے نکاح جائز ہے، بشر طیکہ حاملہ نہ ہوور نہ بعد وضع حمل ۱۲ منہ

<sup>(</sup>۲)البیته اگر بیغورت حامله به وتوامام صاحب کے نز دیک بھی وضع حمل ہے قبل اس ہے نکاح جائز نہیں ۱۲ امنه

besturdubooks.wordpress.com احمّال کی بعض صورتوں کے حکم میں کچھ خفا واختلاف تھا،اس لئے صرف اس احمّال کے احکام کو پیش کر کے سب حضرات کے دستخط حاصل کئے گئے ہیں۔

حكم ارتداد شوہر

اگر کسی عورت کا خاوند معاذ الله اسلام سے پھر جائے ،اور مرتد ہوجائے ،تو باجماع ائمہ اربعہ و با تفاق جمہور فقہاء اس کا نکاح خود بخو دفتنج ہوجا تا ہے، قضائے قاضی اور حکم حاکم کی بھی کوئی ضرورت نہیں ،اور بیار تداد شوہرا گرخلوت صحیحہ ہے قبل ہوا ہے،تو نصف مہر خاوند کے ذمہ ہے، اورعورت پرعدت واجب نہیں ، اور اگر خلوتِ صحیحہ کے بعد ارتداد ہوا ہے،تو پورامبر لازم ہے،اورعورت پرعدت بھی واجب ہے، نیز اس مرتد پرعدت کا نفقة بھی لا زم ہے۔

لما في الدر المختار (و ارتداد احدهما)اي الزوجين (فسخ)فلاينقض عدداً (عاجل)بلاقضاء فللموطوءة و لو حكما كل مهرها لتاكده به و لغيرها نصفه لو سمى او المتعة لو ارتد و عليه نفقة العدة.

و في رد المحتار (قوله بلا قضاء)اي بلاتوقف على قضاء القاضي و كذا بلا توقف على مضى عدة في المدخول بها كما في البحر (شامي باب نكاح الكافرص: ٣٠٥، ج: ٣)

اور عالمگیری کتاب النکاح باب عاشر صفحه ۱۳ جلد: ۱، (مصری) میں ہے: اذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول و بعده\_

#### تنبيه ضرورى

بعض لوگوں نے صرف ان عبارات کودیکھ کریہ مجھ لیا کہ اگر عورت مرتد ہوجائے، تب بھی نکاح فنخ ہو جائے گا ، اور اسی بناء پر محض ناوا تفیت سے تمام روایاتِ فقہیہ کے besturdubooks.wordpress.com مختلف المذاجب زوجين كےاحكام خلاف بی تفریع کر بیٹھے کہ اس نالائق کوتجدید اسلام کے بعد دوسرے خاوندے نکاح کرنے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ بعض کم بخت عورتوں نے اس کو خاوند ہے رہائی حاصل کرنے کامہل علاج سمجھ لیا ،اورار تداد کی بلائے عظیم میں مبتلا ہوکرا پنے عمر بھر کے اعمال صالحه برباد کردیے۔ حالانکہ شرعی طور براب بھی ان کا مقصد حاصل نہیں ہوسکتا، کیونکہاں صورت میں دوسر ہے تخص سے نکاح کی ہرگز اجازت نہیں ، بلکہ بیرلازم ہے کہ تجدیداسلام اورتجدید نکاح کر کے پہلے ہی خاوند کے ساتھ رہے، جس کی تفصیل ارتداد زوجہ کے بیان میں عنقریب آرہی ہے۔

# حكم ارتد ادِز وجه

زوجہ کے ارتداد میں روایات مختلف ہیں ، اور کسی قدر تفصیل ہے، جو ذیل میں بحواله كتب درج ہے۔

ا : ..... في الهداية من باب نكاح الكافر، اذا ارتد احد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق، انتهي. قال المحقق ابن الهمام هذا جواب ظاهر المذهب، و بعض مشائخ بلخ و سمرقند افتوا في ردتها بعدم الفرقة حسما لاحتيالها على الخلاص باكبر الكبائر، و عامة مشائخ بخارا افتوا بالفرقة وجبرها على الاسلام وعلى النكاح مع زوجها الاول لان الحسم بذالك يحصل. و لكل قاض ان يجدد النكاح بينهما بمهر يسير و لو بدينار رضيت ام لا و تعزر خمسة و سبعين سوطا. و لاتسترق المرتدة مادامت في دار الاسلام في ظاهر الرواية و في رواية النوادر عن ابي حنيفة أ تسترق (فتح القدير نكاح اهل الشرك ،ص: ٢٩٧، ج: ٣)

٢: ....و في فتاوئ قاضي خان فصل الفرقة بين الزوجين

besturdubooks.wordpress.com ص: ٢٦ ، ج: ٢ ، منكوحة ارتدت و العياذ بالله تعالى حكى عن ابي النصر و ابى القاسم الصفار انهما قالا لايقع الفرقة بينهماحتي لاتصل الي مقصودها ان كان مقصودها الفرقة و في الروايات الظاهرة يقع الفرقة و تحبس المرأة حتى تسلم و يجدد النكاح سدا لهذا الباب عليها.

> ٣: ....و في العالم كيرية الباب العاشر من النكاح مثله و بعض الفاظها تحرم على زوجها فتجبر على الاسلام و لكل قاض ان يجدد النكاح بأدني شئ و لو بدينار سخطت او رضيت و ليس لها ان تتزوج الا بزوجها قال الهندواني اخذ بهذا قال ابوالليث و به ناخذ و كذا في التمرتاشي.

> ٣: .....و في الدر المختار و تجبر على الاسلام و على تجديد النكاح (الى قوله)و أفتى مشائخ بلخ بعدم الفرقة بردتها (الى قوله)قال في النهر و الافتاء بهذا (يعني بقول مشائخ بلخ) أولى من الافتاء بما في النوادر (الي قوله) وحاصلها انها بالردة تسترق و تكون فيئاً للمسلمين عند أبي حنيفة.

> ۵: ....قال في رد المحتار و عبارة النهر و لايخفي ان الافتاء بما اختاره ائمة بلخ أولي من الافتاء بما في النوادر و لقد شاهدنا من المشاق في تجديدها فضلاً عن جبرها بالضرب و نحوه مالا يعد و لا يحد (الي قوله) ومن القواعد المشقة تجلب التيسير (قال الشامي بعد نقله) قلت المشقة في التجديد لايقتضي أن يكون قول ائمة بلخ أولي مما في النوادر بل أولي مما مر ان عليه الفتوي و هو قول النجاريين (الي قوله) تأمل (شامی ص:۲۲، ج:۲)

besturdubooks.wordpress.com ٢: ....و في تعزير الدرالمختار ارتدت لتفارق زوجها تجبر على الاسلام وتعزر خمسة وسبعين سوطاً و لاتتزوج بغيره به يفتى ملتقط. قال الشامي قوله لاتتزوح بغيره بل تقدم انها تجبر على تجديد النكاح بمهر يسير و هذه احدى روايات ثلاث تقدمت في الطلاق الثانية انها لاتبين رداً لقصدها السئ . الثالثة ما في النوادر من انه يتملكها رقيقة ان کان مصر فأ. ط (شامی ص: ۷۰۲، ج: ۳)

> السلام (برمز في قنية الفتاوي تحرم اللعينة وتجبر على الاسلام (برمز النوازل و الواقعات للناطفي) و فيها بعض مشائخ بلخ و أبوالقاسم الصفار و اسمعيل الزاهد من ائمة بخارى و بعض ائمة سمر قند كانوا يفتون بعدم الفرقة بردتها حسما لباب المعصية و في الجامع الاصغر كان شاذان و أبوالنصر الدبوسي يفتيان بانها لاتبين (شرح الصباغي)و فيها المرتدة مادامت في دارالاسلام فانها لاتسترق في ظاهر الرواية و في النوادر عن أسى حنيفة أنها تسترق (مجد الائمة الترجماني)ثم قال و لو كان الزوج ( )عالماً استولى عليها بعد الردة فتكون فيئاً للمسلمين عند أبي حنيفة ثم يشتريها من الامام أو يصرفها اليه ان كان مصرفاً فلو أفتى مفت بهذه الرواية حسما لهذا الامر لابأس به قلت و في زماننا بعد فتنة التترالعامة صارت هذه الولايات التي غلبوا عليها و أجروا أحكامهم فيهم كخوارزم و ماورآء النهر و خراسان و نحوها صارت دارالحرب في الظاهر فلو استولى عليها الزوج بعد الردة يملكها (٢) و لا يحتاج الي شرائها من

<sup>(1)</sup> هكذا في الاصل و لم يظهر فائدته فليتامل. ٢ ا منه

<sup>(</sup>٢) فيه أن الاحزاب بدار الاسلام شوط الاستيلاء كما صوح به الشامي في باب الاستيمان حيث قال و لا ملك قبل الاحراز بدارنا فكيف يصح القول بالملك ههنا فليتامل و يمكن ان يجاب بان الاحراز بالدار يكون شرطا لتملك المستأمن لا لمن يسكن في دار الحرب ١ ١ منه

besturdubooks.wordpress.com الامام فتبقى في يده بحكم الرق حسما لكيد الجهلة و مكر المكرة على ما أشار اليه في السير الكبير (قنية الفتاوي ص: ٨، باب نكاح الكافر) قال الشامي يعد نقل هذه العبارة من القنية قوله يملكها مبنى على ظاهر الرواية من انها لاتسترق مادامت في دارالاسلام و لاحاجة الي الافتاء برواية النوادر لما ذكر من صيرورة دارهم دار الحرب في زمانهم فيملكها بمجرد الاستيلاء عليها لانها ليست في دارالاسلام فافهم. (شامي ص: ۳۰۳، ج: ۲)

> ٨: ....و في شرح الفقه الاكبر لملاعلى قارى ، و في المضمرات لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها فقد كفر قبلها. و تجبر المرأة على الاسلام و تضوب خمسة و سبعين سوطاً و ليس لها ان تتزوج الا بزوجها الاول هكذا قال أبوبكر وكان أبوجعفر يفتي بها و يأخذ بهذا انتهى. و قال بعضهم أن ردتها لاتؤثر في افساد النكاح و لايؤمر بتجديد النكاح حسماً لهذا الباب عليهن. و عامة علماء بخاري يقولون كفرها يعمل في افساد النكاح لكنها تجبر على النكاح مع زوجها قطعاً و هذا فرقة بغير طلاق بالاجماع وعليها الفتوى كذا في منهاج المصلين.

(شرح فقه أكبر مجتبائي ،ص: ٢٢١)

9 : ....و في باب المرتد من الدرالمختار و ليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتي (قال الشامي تحته) و قد أفتي الدبوسي و الصفار و بعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة رداً عليها و غيرهم مشوا على الظاهر و لكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج و تضرب خمسة و سبعين سوطا و اختاره قاضي خان للفتوي.

(شامی ص: ۱ ۳۳، ج: ۱)

رفع الاشتباه

جواهرالفقه جلد چہارم

و لايختلج في صدرك ان قول البلخيين بظاهره يصادم نص الكتاب من قوله تعالى و التمسكوا بعصم الكوافر. الأنا نقول ان النص انما ورد في اسلام الزوج و بقاء الزوجة على الكفر فمسئلتنا هذه اعنى ارتداد الزوجة غير داخل فيه نصاً بل للاجتهاد فيه مساغ.

قال في التفسير الأحمدي ثم منع الله المؤمنين عن نكاح المشركات حيث قال و لاتمسكوا بعصم الكوافر يعنى و لاتمسكوا بما يعتصم به الكافرات من عقد و سبب أي لاتدخلوا الكافرات تحت نكاحكم على ما قدمه الامام الزاهد و الاولى ان يحمل الامساك على حالة البقاء دون الابتداء و المراد النهي عن ابقاء نكاح التي بقيت في دارالحرب أو لحقت بدارالحرب مرتدة على ما قاله صاحب الكشاف و المدارك فالمعنى لاتحفظوها تحت تصرفكم.

و في البحر المحيط ص: ٢٥٨ ، ج: ١ قال ابن عطية هذه الأية كلها (أي قوله تعالى يا أيها الذين امنوا اذا جاء كم المؤمنات الخ) قد ارتفع حكمها و فيه ايضاً قال ابن العربي كان هذا حكم الله تعالى مخصوصاً بذالك الزمان في تلك النازلة خاصة باجماع الامة.

لايقال ان بقاء نكاح المرتدة و ان لم يصادمه النص و لكن دلالة هذا النص تعارضه لانا نقول ان مسئلتنا هذه لاتدخل تحت دلالة النص ايضاً فان دلالة النص لايطلق الاعلى ما يستفاد من النص لغة بحيث يفهمه عامة أهل اللغة و فسخ النكاح بالارتداد لم يزل عرضة للاجتهاد ، فانكره

besturdubooks.wordpress.com القاضي ابن ابي ليلي مطلقاً كما في مبسوط السرخسي ص: ٩م، ج: ٥. وبه قال داؤد الظاهري كما عزاه اليه ابن قدامة في المغنى ص: ٥٢٨، ج: ٤ . و قال الشافعي و أحمد في احدى الروايتين ان الارتداد اذا وقع بعد الدخول يتوقف فسخ النكاح على انقضاء العدة كما صرح به في فتح القدير. فلو كان فسخ النكاح بالارتداد مدلول النص فلايخفي علم مثل هُ وَلاَّء الائمه الأجلة و لهذا لم نجد في شئ من الكتب ان الذين اختاروا ظاهر الرواية ينكرون على ائمة بلخ و سمرقند بمصادمة النص. فانه لو كانت فتواهم مخالفة للنص لنبهوا عليها وردوها على أكمل وجه و أتمه.

> و ان قيل ان نص الاية و دلالته و ان لم يشمل مانحن فيه و لكنه ملحق بالمنصوص قياسا، قلنا ذالك ما كنا نبغ فقد ثبت به أن للاجتهاد فيه مساغا فلا لؤم على من لم يلحقه بالمنصوص لفارق بينهما و هو ان الموجب للفسخ في المنصوص هو الاباء عن الاسلام او البقاء على الكفر جزاء لفعله، ولا خفاء في ان الارتداد بعد الاسلام أشد و أقبح من البقاء على الكفر الاصلى و الاباء عن الاسلام فيقتضى جزاء أشد و أنكل فكيف يقاس الاشد على الاخف. ولاشك ان الحكم بفسخ النكاح في المرتدة مع اختيارها في ابتغاء الازواج و تركها سدى بحيث تذهب الي حيث شائت و تتزوج بمن شاء ت كما في الكافرة الاصلية ليس من العقوبة و النكال في شئ بل هو عين مغزاها و مرماها. نعم الحكم بعدم الفسخ على وجمه المعاقبة جزاء بما اكتسبت من ارتدادها اغلظ و اقرب للانزجار و هي أولي به انتهي هذا محصل تحقيق علماء السهارنفور مد فيوضهم العالية.

besturdubooks.wordpress.com قلت فان خالج في قلبك ان العبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب و اللفظ عام فيشمل ما نحن فيه و يخالفه فتوى علماء بلخ فازحه ان المراد في هذا الاصل العموم الذي لايجاوز مراد المتكلم المفهوم من القرائن لا العموم المطلق و الالزم القول بالنهى عن الصوم في السفر مطلقاً لحديث ليس من البرالصيام في السفر. و اللازم منتف و ههنا ليس مراد المتكلم العموم لما نحن فيه. و دليله نفس أجزاء الاية من قوله تعالىٰ: واسألوا ما أنفقتم و ليسئلوا ما أنفقوا و قوله تعالىٰ و ان فاتكم شئ من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فان هذه الاحكام ليست عامة لما نحن فيه و يدل على عدم العموم الاجماع كما مرعن ابن العربي.

روایات مذکورہ بالاسے بہ ثابت ہوگیا:

کے عورت کے مرتد ہونے کی صورت میں مذہب حنفیہ میں تین قول ہیں:

ایک ظاہر الروایة: جس کا خلاصہ بیہ ہے، کہ عورت کے مرتد ہونے سے نکاح تو فورا فنخ ہوجائے گا،لیکن پھراس کوجس وقید کر کے تجدید اسلام پربھی اوراس پربھی مجبور کیا جائے گا، کہ وہ اپنے پہلے ہی خاوند سے تجدید نکاح کرے، جیسا کہ عیارت قاضی خان نمبرا اور عالمگیری کی عبارت نمبر۳اورعبارت در مختار وشامی نمبر ۹ میں اس کی تصریح ہے کہ ظاہر الروايہ جس میں فنخ نکاح کا حکم دیا گیاہے،اس کے ساتھ پہھی مذکورہے کہ عورت کوتجدید اسلام اورشو ہراول سے تجدید نکاح پر بزور حکومت مجبور کیا جائے گا،خواہ اس کے مرتد ہونے کی غرض خاونداول سے علیحدہ ہونا ہی ہو، یا حقیقتاً اس کے عقائد بدل گئے ہوں، دونوں صورتوں میں اس کوتجدید نکاح پرمجبور کیا جائے گا،

كما صرح به الشامي حيث قال و لايلزم من هذا ان يكون الجبر

على تجديد النكاح مقصوراً على ما اذا ارتدت لاجل الخلاص منه بل قالوا ذالك سداً لهذا الباب من أصله سواء تعمدت الخلاص أم لا كيلا تجعل ذالك حيلة . (شامى باب نكاح الكافر ص: ٣٢٥، ج: ٢)

199

دوسراقول: مشائخ بلخ وسمرقنداوربعض مشائخ بخارااسمعیل زاہداورابوالنصرالد ہوی اور ابوقاسم صفار کا فتو کی ہے کہ عورت کے مرتد ہونے کی صورت میں نکاح فشخ ہی نہیں ہوتا، بلکہ بدستوریہ عورت شوہرسابق کے زکاح میں رہتی ہے جبیبا کہ عبارت فتح القدیر نمبرا وعبارت و معبارت و عبارت قدیمہ معبارت قدیمہ کہ میں اس کی تصریح ہے۔

تیسرا قول: وہ نوادر کی روایت ہے امام اعظم ابوحنیفہ ؓ سے کہ بیہ عورت دارالاسلام <sup>(۱)</sup> میں بھی کنیز بنا کرر کھی جائے گی ،اوراس کے خاوند کا قبضہاس پر بدستور سابق باقی رہےگا۔

لیکن اس روایت میں بیتفصیل ہے کہ اگر بیمرید دارالاسلام میں ہو، تو اس کا خاونداس کوامام اسلمین اس کومصرف خاونداس کوامام اسلمین سے قیمت دے کرخریدےگا، یا اگرامام اسلمین اس کومصرف سمجھیں گے، تواس کومفت بھی دے دیں گے۔ بہر حال بغیرا جازت امام اس کواپنے قبضہ میں لا نا جائز نہ ہوگا۔

اوراگر دارالحرب میں ہے،تو اذن امام کی حاجت نہیں، بلکہ جب خاونداس پر قبضہ (۲) یائے ،تو اس کی ملک ہوجادے گی،اجازت امام وغیرہ کی کچھے حاجت نہیں جبیبا

<sup>(</sup>۱) تفصیل اس مسئلہ کی بیہ ہے کہ اگر عورت مرتد ہوکر دارالحرب میں چلی جاوے، یا دارالحرب میں ہی مرتد ہوتو اس کو کنیز بنانے پر ظاہر الروایة بھی متفق ہے نوادراور ظاہر الروایة کا اختلاف صرف اس میں ہے کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے بھی کنیز بن سکتی ہے یانہیں جیسا کہ فتح القدیراور قدیہ کی عبارت ندکورہ سے داضح ہے اامنہ

 <sup>(</sup>٢) و اذكر ما مر منافى الحاشية على عبارة القنية من ان القواعد تقتضى اشتراط الاحراز
 بدار الاسلام في الاستيلاء ١١٠٠ــ

عاصل ہیہ ہے کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کے نکاح کے بارہ میں حنفیہ کے تین قول ہوئے۔

ایک بیرکہ نکاح فنخ ہو جاتا ہے، لیکن بعد تجدید اسلام اس کوتجدید نکاح پرمجبور کیا جائے گا،کسی دوسری جگہ نکاح کرنے کا اختیار نہ دیا جائے گا۔ (وھوظاھرالروایة) دوسرا بیرکہ نکاح فنخ ہی نہ ہوگا، بلکہ وہ دونوں بدستورزن وشو ہر (۱)رہیں گے۔ تیسرا بیرکہ عورت کوکنیز بنا کررکھا جائے گا۔

ان تینوں اقوال میں اگر چہ کچھا ختلاف ہے، لیکن اتنی بات پر تینوں متفق ہیں کہ عورت کو کسی طرح ہے ختی نہ دیا جائے گا، کہ وہ اپنے پہلے خاوند کے زکاح سے علیحدہ ہو کر دوسری جگہ زکاح کرے، اس لئے یہ بات متفق علیہ ہوگئی کہ عورت کو دوسری جگہ زکاح کرنے کا ہرگز اختیار نہ ہوگا۔

اب ہندوستان میں بحالت موجودہ اس متفق علیہ تھم پر عمل کرنا پہلی روایت کو اختیار کرتے ہوئے غیر ممکن ہے، کیونکہ فنخ نکاح کا تھم دے دینے کے بعد پھرتجدید نکاح پر مجبور کرنے والی کوئی قوت مسلمانوں کے پاس موجود ٹہیں، اور جہاں موجود ہوتی ہے، وہاں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جبیہا کہ شامی کی عبارت مندرجہ نمبر ۵ میں بیان کیا گیا ہے، اس لئے پہلے قول یعنی ظاہر الروایة پر عمل کرنا ہندوستان میں بحالت موجودہ غیر ممکن ہوگیا کیونکہ اس کے ایک جزو پر عمل کرنا اگر چہ اختیار میں ہے لیکن دوسرا جزویعنی تجدید اسلام اور تجدید نکاح پر مجبور کرنا قطعاً اختیار میں نہیں ۔

<sup>(</sup>۱) کیکن اس روایت پرفتوی دینے کے ساتھ ریجھی ضروری ہے کہ تجدید اسلام اور تجدید نکاح سے قبل شوہر کو استمتاع بعنی صحبت وغیرہ کی اجازت نہ دی جائے جبیبا کہ متن میں بھی بعض مسائل ضروریہ کے زیرعنوان عنقریب آتا ہے تا منہ

مختلف المذاهب زوجين كاحكام

besturdubooks.wordpress.com اورنوادر کی روایت برعمل کرنا تو ظاہرالروایت ہے بھی زیادہ مشکل بلکہ بحالت موجودہ غیرممکن ہے۔

> اس لئے اب بجز اس کے کہ مشائخ بلنخ وسمر قند کے قول کوا ختیار کر کے اس پر فتو کی دیاجائے کوئی جارہ ندرہا۔

> اورصاحب نہر کواگر چہان مشکلات کا سامنا نہ تھا، جوآج ہم برگز ررہے ہیں،مگر وہ اپنے وقت میں اسی روایت پر فتویٰ دینے کو تجویز فرماتے ہیں ، اور اس کے خلاف کرنے کوسخت مشکل میں ڈالنا قرار دیتے ہیں،جیسا کہ عبارت شامی مندرجہ نمبر ۵ میں ان کی عبارت نقل کی گئی ہے۔

> اورعلامہ شامی بھی اس فتویٰ کی مخالفت نہیں کرتے ،اور جو پچھفر مایا ہے وہ روایت نوادر پر قدرت ہونے کے وقت فرمایا ہے، اور جب اس پر قدرت نہ ہو، تو ان کے نز دیک بھی مشائخ بلخ وسمر قند کے قول پر فتوی دینامتعین ہے،اسی طرح دوسر نے فقہاء بھی ای قول کفتل کر کے تر دیزہیں کرتے۔

> یس ہندوستان میں بحالت موجودہ کہ حکومت مسلمانوں کی نہیں اس کے سوا نہ ہے حنفی بڑمل کرنا غیرممکن ہے کہ مشائخ بلخ وسمر قند کے قول کے موافق یوں فتویٰ دیا حائے کہ عورت کے ارتداد سے نکاح فٹنج ہی نہیں ہوتا بلکہ بدستور باقی رہتا ہے۔

### بعض مسائل ضروريه

مسئلہ: ....مشائخ بلخ (۱) کے قول کے موافق جب کہ بقاء نکاح کا فتوی دیا جائے ،تو ساتھ ہی اس امر کولحاظ رکھنا ضروری ہے کہ تجدید اسلام کے قبل شوہر کے لئے

<sup>(</sup>۱) اس طرح روایت نوادر یعنی استرقاق کی صورت میں بھی گوقبضہ خاوند کا اس پر ہوجاوے گا کیکن استمتاع جائز نہ ہوگا، جبیبا کہ امتہ مشتر کہ سے باجو د قبضہ مالکا نہ کے استمتاع جائز نہیں۔ ۱۲۔ منہ

besturdubooks.wordpress.com مختلف المذاهب زوجين كےاحكام اس مرتدہ سے استمتاع بعنی جماع اور اس کے دواعی مثل تقبیل کمس بالشہو ۃ وغیرہ کو جائز نه كهاجائ، كيونكم آيت كريمه الاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ع كافرعورتول کے ساتھ نکاح اور استمتاع کا حرام ہونا ظاہر ہے، اور اس پراجماع بھی ہے، اور کتابیہ کا استثناء جوآيت والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مين وارد مواب،اس ي کنابیہاصلیہ مراد ہے،وہمرتدہ اس میں داخل نہیں،جس نے اہل کتاب کا مذہب اختیار ڪرليا ہو۔

> اورقول مذکوریر بقاء نکاح ہے بیدلا زمنہیں آتا کہ حالت کفر میں صحبت و جماع و دواعی جماع بھی جائز رہیں،فقہاحناف میں ایسےنظائر موجود ہیں کہ باوجود صحت نکاح و بقاء نکاح کے جماع و دواعی جماع حرام ہوتے ہیں۔ جیسے موطؤ ۃ بالشبہہ کہ اس کا نکاح بدستورسابق قائم ہے، مگرانقضائے عدت تک اس سے ہمبستری وغیرہ بالکل حرام ہے، اسی طرح حاملہ من الزناا گرغیرزانی ہے نکاح کرے، تو گونکاح سیجے ہوجا تا ہے، مگرشو ہرکو صحبت جائز نہیں ہوتی۔

> مسكله: ....حلت استمتاع كے لئے تجديد اسلام كا شرط ہونا تو آيت مذكورہ اور اجهاع وغیرہ سے مسئلہ اولی میں ثابت ہو چکا ہے، پھرتجد بداسلام کے بعد ظاہر الروایة کے موافق تجدید نکاح بھی ضروری ہے، بغیراس کے استمتاع جائز نہیں، مگر مشائخ بکنج کے قول یرتجدید نکاح شرطنہیں، جبیا کہ عبارت شرح فقدا کبرنمبر ۸ میں اس کی تصریح گزری ہے۔ لیکن اس خاص جزو میں ظاہر الروایت کوترک کرنے کی کوئی ضرورت داعی نہیں لہذاتجد یدنکاح کوبھی ضروری کہاجاوے گا کہاس میں احتیاط ہے۔

> مسکلہ:....صورت مذکورہ میں تجدید نکاح کے لئے انقضائے عدت ضروری نہیں ( کما ہوظاہر )لیکن تھوڑا سامہر جدید ضروری ہے، جو دس درہم ہے کم نہ ہو، جیسا کہ فتح القدىرىمبرا وغيره كى عبارات گذشتە ہے معلوم ہو چكا ہے، اور مہرسابق كابدستور واجب في الذمهر بنا ظاہر ہی ہے۔

### خلاصةنوي

اس مجموعہ سے خلاصہ اس فتو کی کا بیہ حاصل ہوا کہ عورت بدستور سابق اس خاوند کے قبضہ میں رہے گی ، دوسر کے خص سے ہرگز نکاح جائز نہیں۔

کیکن جب تک تحدیداسلام کر کے تجدید نکاح نہ کرے،اس وقت تک اس کے ساتھ جماع اور دواعی جماع کوجائز ندکہا جادےگا۔

واللُّه سبحانه و تعالىٰ أعلم و هو المستعان و عليه التكلان و الحمد للَّه الذي بعزته و جلاله تتم الصالحات.

### تقيد بقات(١)

حضرات علماءا مدا دالعلوم تفانه بهون و دارالعلوم ديوبند ومظا هرعلوم سهار نپور جوارتد ا دا حد الزوجين كے احكام كى ترتيب وتہذيب تصحیح وتنقيح ميں شريك رہے۔

مدرسة امدا دالعلوم تهانه بهون ضلع مظفرتكر ١٣١٥ ه

ازامدا دالعلوم تفانه بھون

اشرفعلي ٢ربيع الأول ٢٥٣١٥ الجواب صواب سراج احمدامروبي مدرس خانقاه امداديه

عورت كمرتد ہونے سے فئخ نكاح نہ ہونے ير الاحكام كلها صحيحة جناب مفتی صاحب مد فیونهم نے جوتح ر فر مایا ہے، وہ بالکل درست ہے، اس تحقیق انیق کی خاص حامعیت اورضرورت کودیکھ کربیساختہ دل سے نکاتا بـ لله در المجيب حيث أجاد و أصاب فيما أفاد و أجاب

> كمترين خلائق احقز عبدالكريم تمتهلي عفي عنه مقيم خانقاه امدادية تفانه بهون الهمار مضان مبارك ٢٥٢ هـ

(۱) اس ضمیمہ کے شروع تین ورق کے بعد جہال میعنوان ہے: چوتھا احمال اس عنوان کے اخیر میں ف کے تحت میں ان تصدیقات کے متعلق ایک مضمون ہے، اس کوملا حظہ فر مالیا جاوے۔ طالعت هذه الضميمة الفخيمة و تشرقت بتوسم هذه الدرة اليتيمة فلله در من اخرجها من الصدف الانيق و استخرجها من البحر العميق و انا موافق لجميع ما في الباب و مسرور بضم هذه الضميمة باصل الكتاب و الله اعلم بالصواب.

حوره بقلمه العبد المذنب ظفراحم عفاعنه ۲۲ رمضان ۱۳۵۲ ه

# از مدرسه عالیه دارالعلوم دیوبند

الجواب صحيح حسين احمد غفرلهٔ بنده سيدمحمرمبارك على غفرلهٔ الجواب صحيح محمد رسول خان عفاالله عنه الجواب صحيح مسعودا حمد عفاالله عنه مسعودا حمد عفاالله عنه احقر العباد محمد طيب غفرلهٔ

بالکل صحیح و درست ہے۔
فقیرسیدا صغرصین عفااللہ عنہ
(مورخہ ۱۵ جمادی الاولی ۱۳۵۳ اھ)
الجواب صحیح
بندہ محمد ابراہیم عفی عنہ
الجواب صحیح
عبدالسمع عفی عنہ
المجیب مصیب
ریاض الدین عفی عنہ
ریاض الدین عفی عنہ

## از مدرسه عاليه مظاهرعلوم سهارينيور

الجواب صواب بنده عبدالرحمٰن غفرله مدرس مدرسه مظاہر علوم سہار نپور

بنده محمداسعدالله عفاالله عنه

الجواب صحیح عبداللطیف عفاالله عنه ناظم مدرسه مظاہر علوم ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۵۴ مر الجواب صحیح الجواب محمد ذکر ما کا ندھلوی مدرس مدرسه مظاہر علوم

### خاتمه

حضرت امام العارفين سراج السالكين خضر الطريق مظهر التوفيق فقيه العصر حكيم الامت مجد دالملت سيدى وسندى حضرت مولا نااشرف على صاحب تھا نوى دامت بركاتهم نے اپنے رساله الحيلة الناجز ه للحليلة العاجزة كى تمهيد ميں حاشيه پرتح بر فرمايا ہے، كه چند مسائل متعلقه از دواج بصورت اختلاف فد بہب كااضا فه بطور ضميمه كيا جاوے گا، جس ميں خصوصيت سے ميہ بات بھى واضح كى جاوے گى كه عورت كے مرتد ہونے سے نكاح فنح ہو جاتا ہے، يانهيں اور بعد تجديد اسلام دوسر شخص سے نكاح كرنا جائز ہے يانهيں؟

حضرت اقدس نے قلت فرصت کی وجہ ہے اس نا کارہ غلام کوارشاد فر مایا اس لئے عمیل ارشاد کے لئے بید رسالہ لکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا، اور نام اس کا تھم الاز دواج مع اختلاف دین الاز دواج تجویز ہوا، حق تعالیٰ اس کو بھی اصل رسالہ کی طرح مفید دمقبول فر مادے، اور حضرت کے فیوض ہے متمتع فر مائے آمین!

بنده محمد شفیع دیو بندی غفرلهٔ خادم دارالا فتاء دیوبند besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.wordbress.com

۵۷.

نا بالغه کے نکاح میں سوءاختیار besturdubooks.wordpress.com

تاریخ تالیف \_\_\_\_\_ باررجب ۱۳۸۹ه (مطابق ۱۳۹۹ء) مقام تالیف \_\_\_\_ دارالعلوم کراچی

نابالغ لڑی کا نکاح باپ کردیے تو کس صورت میں اس کواختیار فنخ ملے گا؟ اور باپ کو کب سینی الاختیار قرار دیا جائے گا؟ .....نیز اس نکاح کو فنخ کرنے کی شرعی صورت کیا ہوگی؟ ایک استفتاء اور اس کا جواب۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سوال .....کیافر ماتے ہیں علاء دین اندریں مسئلہ کہ سمی زید ناحق طور پرتل کے کیس میں ماخوذ ہوگیا، جس میں چار واقعی قاتل ہے، مسمی زید ناحق تھا۔ کیس کے دوران ملزموں کے ورثاء مقتول کے وارثوں کے ساتھ صلح تجویزیں کرتے رہے، کیونکہ شہادتیں مضبوط تھیں، اور سزا کا خطرہ غالب تھا۔ بالآخر طے بیہ ہوا کہ قاتلین کے ورثاء تین لڑکیوں کے رشتے اور چار ہزار روپیہ دیں، اور مقتول کے ورث ہین ن کی عدالت میں اپنے گواہان بٹھا دیں گے۔ چنانچہ روپیہ امانت رکھ دیا گیا، اور تین شیر خوار لڑکیوں کے عقد کر دیئے گئے۔ مسمی زید کی لڑکی کا عقد اس پنیتیس سالہ آدمی سے جو کہ مقتول کا بھائی اور لوفر مزاج آدمی تھا زید کی اجازت سے کردیا گیا۔

بعد میں مقتول کے ورثاء نے سیشن میں پوری ڈٹ کر گواہی دی، جس سے
پانچوں ملزموں کو حکم سزائے موت سنایا گیا ہے۔ چار ہزاررو پے تو ثالث نے مقتول
کے ورثاء کو دینے سے انکار کر دیا کہتم نے دھو کہ کیا ہے، لہذاتم اس کے حق دار
نہیں ۔ مگر عقد تو پہلے ہو چکے تھے، اب اس پندرہ سال کے بعد زید کی لڑکی جوان
ہوئی، تو اس نے اپنے عقد کی تنسیخ کا اعلان کر دیا، اور شہادتیں فراہم کیں۔ اب

besturdubooks. Mordpress.co شرعی طور پرالتماس ہے کہ کیا باپ جب کہ موت و حیات کی کش مکش میں پھنسا ہوا تھا،ادراس نےمقتول کے گھرانے میں اپنی اس شیرخوردہ کا عقد کر دیا تھا، پھرایک لوفرطبع اورعمر میں اتنے تضاد کے باوجودمخض اپنے آپ کو بری کرانے کی خاطر جب کہ اس ہندہ مظلومہ کو وہاں ذلت وخواری نصیب ہو گی ، شرعاً عقد درست ہے، یا نہیں ہے؟ بصورت ٹانی ہندہ کسی دوسری جگہ عقد کر کے شریفا نہ زندگی گذارنے کی مجازے یانہیں؟ کیا ابتداء ہی ہے باپسیئی الاختیار نہیں ہے؟ جس میں مسماۃ کوحق مل سکتا ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا

### الجواب

صورت مسئوله میں به تقدیر صحت واقعه به نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تھا لڑگی مذکورہ آزاد ہے، جہاں چاہے اپنی مرضی کے مطابق دوسری جگہ نکاح کر عکتی ہے۔ بوادر النوادرج:۲،ص:۹۹ میں ہے کہ اگر نابالغہ کا نکاح باپ دادانے کیاہے، اور وا قعات سے معلوم ہوا کہ طمع زر سے کیا ہے ، اورلڑ کی کی مصلحت پرنہیں نظر کی ، تب بھی نکاح سیج نہ ہوگا۔ واللہ اعلم

محمداسحاق غفرله نائب مفتی مدرسه خیرالمدارس ملتان

### الجواب صحيح خيرمحم عفى اللَّدعنه

اس جواب کے بعد لڑکی نے اپنی مرضی و برضاء ورثاء دوسری جگہ بلاتنہیخ عدالت نکاح کرلیا،اورتقریباً ۹ دس ماہ سے وہاں راضی وخوشی آباد ہے،اب فریق Destundubooks. NO Elokilt اول نے اس کےخلاف واویلا کیا کہ پہلا نکاح سیجے تھا،اب نکاح پر نکاح ہو گیا، نکاح خواں ثانی اورشہود ہے ترک موالات لازم ہے، اور اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جس نے نکاح ثانی پڑھایا ہے۔انھوں نے کچھفتو ہے بھی منگوائے کہ باپ کا کیا ہوا عقد ہے، جو سیح ہے، کیونکہ اس نے جیل میں سے اجازت دی تھی۔ چنانجہاں سلسلہ میں مفتی جمیل احمرصاحب کا جواب ارسال ہے۔

> ا: .....درست ہے نابالغہ کا نکاح باپ کا کیا ہوا فنخ بھی نہیں ہوسکتا، سوائے ا یک صورت کے کہ باپ معروف بسوءالاختیار ہو، یعنی باپ ولی ہونے کے اختیار کو زیر ولایت کی مصالح کے خلاف لگانے میں مشہور ومعروف ہو،اورمشہور ومعروف ہونے کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ جیسے فتاویٰ شامی میں ہے کہ اپناا ختیار ولایت ایک لڑکی کے بارے میں پہلے خلاف مصالح لڑکی کے کر چکا ہو،صرف اسی وقت غلط طریقه کرنے ہے معروف بسوءالاختیار نہیں ہوسکتا،اس لئے باپ کا کیا ہوا نکاح فنخ نہیں کیا جا سکتا۔اب جس طرح ہو سکے زور ہے، لا کچ ہے، جبر سے طلاق مل جائے ،تو علیحد گی ہوشکتی ہے۔

> ٢:.....سيئى الاختيار ہونے سے خيار بلوغ حاصل نہيں ہوتا ،معروف بسوء الاختيار ہونے سے حاصل ہوتا ہے، جس كا مطلب (نمبرا) ميں عرض كر ديا گيا

كتبه جميل احمد تفانوي مفتى جامعهاشر فيمسلم ٹاؤن Urec 17/17/19 10

حضرت والا! آپ اسکے متعلق واضح اور صحیح جواب مدل بیان فرما ئیں،

besturdubooks.wordpress.com کیونکہ موجودہ دور میں اس قتم کے گئی عقد ہوتے ہیں ،اور نتیجہ سوائے غیر آبادی کے کچے نہیں ،اور حصول طلاق بھی مخالفین سے مشکل ہے ،اوراب اس لڑکی کی واپسی بھی د شوارہے، کیامعروف بسوءالاختیار کی جوتشریح علامہ شامیؒ نے فرمائی ہے، بیان کی رائے نہیں ہے؟ جب کہصاحب فنتح القدیرِ، بحرالرائق، فتاویٰ خیریہ درمختار میں سوء اختیار کے لئے واقعہاول شرط ذکرنہیں کیا،امید ہے کہ جواب سے نوازیں گے۔ خدا بخش جهاوریاں ،سر گودھا

## الجواب

جايد أومصليأ

صورت مسئولہ کا صحیح جواب میرے نز دیک بیے ہے کہ اس صورت میں لڑکی کو بوقت بلوغ خيار فنخ حاصل ہوگا، وہ شرعی قاضی يامسلمان حاکم مجاز کی عدالت ميں دعویٰ کرے،شرا نط شرعیہ کے مطابق ثبوت پیش کر کے وہ اپنا نکاح مسلمان حاکم سے سنخ کراسکتی ہے،خود بخو د نکاح باطل نہیں ہوگا،اگراییا کرنے اور فیصلہ ننخ نکاح حاصل کرنے کے بعد نکاح ٹانی کرلیا ہے، تو وہ شرعاً صحیح درست ہے۔ لا ہور کے فتوے میں جو بہ کہا گیا ہے کہ بین کاح چونکہ باپ نے کیا ہے،اسلئے خیار بلوغ حاصل نه ہوگا۔ بیاس معاملہ میں سیجے نہیں ہوگا، کیونکہ باپ کا سوءا ختیاراس معاملہ میں ایسا واضح ہے کہ مشہور بسوءالاختیار ہونے میں بھی ایسایقین نہیں ہوسکتا۔اور علامہ شامی نے جو فتح القدر کی ایک بحث کے ذیل میں معروف بسوءالاختیار کی تشریح یہ کی ہے کہ باپ کومعروف بسوءالاختیار اس صورت میں قرار دیا جائے گا، جب کہ ایک مرتبداس سے پہلے اس نے ایس حرکت کی ہوکدایک لڑکی کا نکاح جانے اور بوجھتے

ہوئے اس کی مصالح کے خلاف کر چکا ہو، تو اس پہلی لڑکی کا نکاح صحیح اور نافذ ہوگیا،
کیونکہ اس وقت وہ سوء اختیار میں مشہور نہیں تھا، دوسری لڑکی کا اسی طرح نکاح کر
دے گا، تو اب وہ مشہور بسوء الاختیار ہوگا، بیرتشر تکے جمہور فقہاء کی تصریحات سے
مختلف ہونے کی وجہ سے محل نظر ہے۔خصوصاً جب کہ اس بحث کے خاتمہ پرخود
علامہ شامی نے فتح القدیر کے حوالہ سے اس تشریح کی جو وجہ تھی ہے، وہ کوئی بقینی وجہ
نہیں، ککھتے ہیں:

و لو كان المانع مجرد تحقق سوء الاختيار بدون الاشتهار لزم احالة المسئلة اعنى قولهم و لزم النكاح و لو بغبن فاحش او بغير كفؤ ان كان الولى اباً او جداً (شامى ص: ٣٣٠، ج: ٢ مصرى)

اس کا حاصل ہے ہے کہ غین فاحش کے ساتھ یا غیر کفو میں نکاح کردینا خودہی سوء اختیار کا فتیار کو ثابت کررہا ہے، تو تحقق سوء اختیار کا متعین ہے۔ اگر صرف تحقق سوء اختیار کا فی ہوتا، تو آگے بیشر طلم یعرف بسوء الاختیار بے فائدہ ہوجاتی ہے۔ اس دلیل کا جواب ہے ہے کہ واقعہ ایسانہیں، بعض اوقات ایک شفیق اور عقل مند باپ مہر کی کی یا غیر کفو ہونے پر اس لئے راضی ہوجاتا ہے کہ دوسرے مصالح اس میں محسوس کرتا ہے، مثلاً ایک عالم صالح غیر کفو ہے، اور مہر بھی مہر مثل سے کم دے رہا ہے، مثلاً ایک عالم صالح غیر کفو ہے، اور مہر بھی مہر مثل سے کم دے رہا دیوی اور دینی دونوں اعتبار سے خوش گوار رہنے کی قوی المید ہے، تو یہ کہنا سی جو نہیں کہ جب مہر مثل سے کم پر عقد کیا یا کسی غیر کفو میں کیا، تو سوء اختیار محقق ہوگیا، وہ سوء اختیار نہیں دانشمند انہ مصلحانہ اختیار ہے۔ خلاصہ ہیہ کہ فقہاء کی اصل عبار ت لسم یعرف بسوء الا حتیار ہے، اس کا مقصد کھلا ہوا ہے کہ حالت مشتبہ نہ رہے کہ باب نے بینکا ج آئی کی غرض یا جمافت سے کیا ہے، لڑکی کے مصالے کو کو ظ نہ رکھا، باب نے بینکا ج آئی کی خرض یا جمافت سے کیا ہے، لڑکی کے مصالے کو کو ظ نہ رکھا، باب نے بینکا ج آئی کی مصالے کو کو ظ نہ رکھا، باب نے بینکا ج آئی کی خرض یا جمافت سے کیا ہے، لڑکی کے مصالے کو کو ظ نہ رکھا، باب نے بینکا ج آئی کی خرض یا جمافت سے کیا ہے، لڑکی کے مصالے کو کو ظ نہ رکھا، باب نے بینکا ح آئی کے میا کے کو کو ظ نہ رکھا، باب نے بینکا ج آئی کے مصالے کو کو ظ نہ رکھا،

besturdubooks.wordpress.com جب بہ بات مشتبہ نہ رہے، تو تھم یہی ہوگا کہ بیز نکائ نافذ ولا زم نہیں ہے، اس جملہ لم يعوف كى شرح جودرمختاراورتمام كتب فقه مين متفقه طور يرلكهي گئى، وه بيه ب كه مجانة وفسقاً یعنی باپ کا بیہودہ، بے پرواہ، یا فاسق ہونا کھلا ہوا نہ ہو،اس کا حاصل میہ ہے کہ جب واضح طور پر بیا ثابت ہو جائے کہ باپ نے اس نکاح میں لڑکی کے مصالح یرنظر کئے بغیرکسی لا کچ یا اپنے نفع کے لئے کر دیا ہے،تو باپ کا سوءاختیار معروف اورغیرمشتبہ ہو گیا۔اب اس کے کئے ہوئے نکاح کولازم قرار دینے کی وہ علت باقی نہیں رہی جس کی بناء پر باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح کو دوسرے اولیاء ہے امتیاز دیا گیا ہے، یعنی باپ دادا کا وافر شفقت اور اولا د کی منفعت پر گہری نظر ہونا۔ اور جب واقعہ سوال کی طرح بلااشتباہ ثابت ہو جائے کہ باپ نے خالص ایے نفع کے لئے پیکام کیا ہے، لڑکی پرشفقت کا کوئی داعیہ اس میں نہیں تو باپ دا دا اور دوسرے اولیاءسب برابر ہو گئے،خود علامہ شامی نے اس جملہ مجانة وفسقاً کی شرح ميں بحواله شرح مجمع بقل كيا ہے:حتى لو عرف من الاب سوء الاختيار لسفهه او لطمعه لا يجوز عقده اجماعاً اه (شاي ج:٢ص:١٨) اس مين محض پاپ کی سفاہت (بے وقوفی) اور طمع ثابت ہو جانے پر عدم انعقاد نکاح کا فیصلہ فر مایا ہے۔ اور اس پرشامی نے بھی کچھاختلاف نہیں کیا۔اس سے معلوم ہوا کہ معروف بسوء الاختيار كے ذيل ميں شامی نے بحوالہ فتح القدير جو بچھ لکھا، وہ محض ا یک بحث ہے نہ فتح القدیر کا فتو کی اور فیصلہ ہے نہ خود علامہ شامی گا۔اس کی بنیادیر تمام فقہاء کی تصریحات ہے اور خود مسئلہ کی صریح علت سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ، علامہ خیر الدین رملی نے فتویٰ خیریہ میں اس مسئلہ کی تشریح حسب ذیل الفاظ کی ہے،اس میں دوسرےائمہ فقہاء کے اقوال واضحہ بھی موجود ہیں:

سئل في الاب اذا علم منه سوء الاختيار و عدم النظر في

besturdubooks.wordpress.com العواقب اذا زوج ابنته القابلة للتخلق بالخير و الشر بغير كفؤ هل يصح ام لا؟ (اجاب) قال ابن فرشته في شرح المجمع: لو عرف من الاب سوء الاختيار لسفهه او لطمعه لايجوز عقده اتفاقاً و مثله في الدر و الغرر و قال في البحر في شرح قول الكنز: و لو زوج طفله غير كفؤ او بغبن فاحش صح و لم يجز ذالك لغير الاب و الجد، اطلق في الاب و الجدو قيده الشارحون و غيرهم: بان لا يكون الاب معروف بسوء الاختيار حتى لو كان معروفا بذالك مجانة او فسقا فالعقد باطل على الصحيح. قال في فتح القدير: و من زوج ابنته الصغيرة القابلة للتخلق بالخير و الشر فمن يعلم انه شريرا و فاسق فهو ظاهر سوء اختيارة و لان ترك النظر ههنا مقطوع به، فلا يعارضه ظهور ارادة مصلحة تفوق ذالك نظرا الى شفقة الابوة اه.

> ثم قال: و قد وقع في اكثر الفتاوى في هذه المسئلة ان النكاح باطل فظاهره انه لم ينعقد، و في الظهيرية يفرق بينهما، ولم يقل انه باطل و هو الحق، و لذا قال في الذخيرة في قولهم، فالنكاح باطل اي يبطل انتهي كلام البحر، و المسئلة شهيرة (فتاوي خيرية ص:٢٣)

> عبارات مذکورہ میں یہ بات واضح کردی گئی ہے، کہ جب کسی باپ دادا کے متعلق نا بالغہ کے نکاح میں ترک شفقت اور مسامحت یقینی ہوجائے ،تو اس کا کیا ہوا ، نکاح بھی لازم نہ ہوگا،خصوصاً فتح القدیر کے حوالہ سے یہ جولکھا گیا ہے: لان تو ک النظر هلهنا مقطوع به اس ميں بيكوئي قيدنېيں كه پېلى مرتبه ايباكيا مو، يا دوسرى مرتبہ، فقط ترک شفقت کا قطعی بلا اشتباہ ہونا کافی قرار دیا ہے۔اس سے بھی یہی

واضح ہوتا ہے کہ فتح القدیر کی جو بحث علامہ شامی نے نقل کی ہے، وہ محض ایک بحث ہی ہے، ابن ہمام کا فتو کی اور فیصلہ نہیں ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوگیا کہ لا ہور کا فتو کی مرجوح ہے، اس طرح ملتان کے فتو کی میں جو بیلکھا گیا ہے، کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، لڑکی آزاد ہے، جہال چا ہے نکاح کرے، یہ بھی صحیح نہیں۔ جبیبا کہ فتاوی خیر بیر کی تضرح سے معلوم ہوا کہ جس کسی نے اس نکاح کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدرالت کے ذریعہ فتح کرا کر باطل ہوسکتا ہے۔

ملتان کے فتویٰ میں جوحوالہ بوا در النوا در کا دیا گیا، صاحب خیر یہ کی تو جیہہ کے مطابق اس کا بھی یہی مفہوم متعین ہے کہ بخیار بلوغ بیز نکاح مرتفع ہوسکتا ہے۔

ثم اعلم ان ما مر من النوازل من ان النكاح باطل، معناه انه سيبطل، كما في الذخيرة، لان المسئلة مفروضة فيما اذا لم ترض البنت بعد ما كبرت كما صرح به في الخانية و الذخيرة و غيرهما، وعليه يحمل ما في القنية: زوج ابنته الصغيرة من رجل ظنه حر الاصل وكان معتقا فهو باطل بالاتفاق اهر (شامي ص: ٢١٨، ج:٢)

اس لئے مسلہ مذکورہ کا شیح جواب وہی ہے، جوشروع میں لکھا گیا ہے، کہ صورت مندرجہ سوال میں باپ کے گئے ہوئے نکاح پربھی نابالغہ کوخیار فنخ ملے گا، شرائط کے مطابق عدالت مسلمہ سے نکاح فنخ کرالے، تو فنخ ہوجائے گا، اور نکاح ثانی کی اجازت ہوجائے گا۔ واللہ اعلم ثانی کی اجازت ہوجائے گا۔ واللہ اعلم

بنده محمد شفیع دارالعلوم کراچی نمبر۱۴ ۱۱/۵/۵۳۱۵ besturdubooks.wordpress.com

(21)

نهايات الارب في غايات النسب

إسلام اورسبى امتيازات

besturdubooks.wordpress.com

تاریخ تالیف رجب را<u>ه تا</u>ه (مطابق <u>۱۹۳۲</u>ء) مقام تالیف ریوبند

اسلام نے نسبی امتیازات کے بارے میں کیا معتدل راہ اختیار کی ہے؟

یہا سمقالہ کا موضوع ہے! یہی وہ رسالہ ہے جس کے بعض حصوں کو سیح نہ

سمجھنے کی بناء پر بعض لوگوں نے پورے ہندوستان میں حضرت مصنف
رحمة الله علیہ کے خلاف ایک فتنہ بر پاکر دیا تھا اور اسی رسالے کی تائید میں

حکیم الامة حضرت تھا نوی ہور دیگر متعدد اکا بر علماء دیوبند نے مستقل

رسائل تصنیف فرمائے۔

اسلام اورنسبى امتيازات

# مقدمهُ طبع ثاني

حامداً و مصلياً رساله "نهايات الارب في غايات النسب مؤلفہ مولا نامفتی محرشفیع صاحب مخور کرنے والوں کے واسطے ایک نہایت عظیم انتفع رسالہ ہے،جس کے مطالعہ ہے فخر وغرور بخوت وتکبر کے جذبات قلب سے دور ہوکر خشیت اور تواضع اور فروتنی حاصل ہو جاتی ہے۔نسبت الی الا کا بروالا عاظم کامضراء تما د دل سے نکل جاتا ہے، اورغربت ومفلسی یا کسی قوم اور پیشہ کی وجہ ہے کسی کوحقیر سمجھنے، کی انتهائی ندمت معلوم ہوجاتی ہے،اورانسان اینے آپ کومثل دیگراں ایک بند و عاجز و بیجارہ سمجھ کرمحض رحمتِ الہٰی کا منتظر وامید وار ہو جاتا ہے۔اس رسالہ میں بعض ایسی روایات حدیث بھی نقل کی گئی تھیں جن سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پیشہوروں کی تنبیہاورتخذیر ہے، جیسے کہ حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کےاس ارشاد مين (يا معشر النساء تصدقن و لو من حليكن فاني رأيت اكثركن اهل السناد ) یعنی اے عورتو! صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں عورتیں زیادہ دیکھی ہیں۔) عورتوں کی تو ہین و مذمت نہیں، بلکہ ان کومتنبہ کرنا، اور ڈرانا، اور اسباب دخول نارہے بیانامنظور ہے۔ چونکہ وضوح مقصود کی وجہ سے اختال غلطی کا نہ تھا،اس قشم کی روایات کی بہت زیادہ تشریح وتو ضیح نہیں کی گئی تھی ،اس لئے ترجمہ اور الفاظ کو د مکھ کر بہت ہے پیشہ وروں اور مختلف اقوام کونہایت رنج و ملال پیش آیا، اور ان

روایات ہے تمام پیشہ وروں اور اقوام کی تو بین و مذمت خیال کر کے نہایت ناراض و خفا ہوئے۔اور جناب مؤلف دام فصلہم کی بعض طالب علمانہ رنگ کی عبارات اور اقوال منقوله من المستطر ف وغيره كواييخ ليخ نهايت دل خراش ونمك ياش سمجها ، اور كتاب كو بالكل معدوم كرادين يا دل خراش عبارتين نكال دين كا مطالبه كرنے لگے۔ جب یہ اطلاع دیو بند میں پہنچی تو دارالعلوم کی مجلس علمیہ نے با تفاق رائے جناب مفتی صاحب بکمال خلوص صلح پیندی مطبوعه رساله کی اشاعت روک دینے اور آئندہ طبع میں ان عبارتوں کو بدل دینے کا قصداور وعدہ کر کے اخبارات میں اعلان كرديا ـ اس بحث كو بے موقع سمجھا گيا كه في الحقيقت وه عبارتيں اور رواييتيں دلخراش ہیں بھی یانہیں، کیونکہ دارالعلوم اور اس کے علماء درس و تدریس وعظ وتبلیغ وغیرہ اسلامی خدمات کے لئے ہروفت تیار ہیں ،اورفرق باطلہ کے مقابلے اور مناظرے کے لئے ہمیشہ کمربستہ ہیں،لیکن اپنے ہم مذہب اور ہم خیال مسلمانوں سے جنگ کرنا، یاان میں تشتت وافتر اق پیدا کرنانہایت مذموم بچھتے ہیں۔

پھر وعدہ کو کما حقہ اس طرح بورا کیا کہ جس قدر کتابیں پہلی مطبوعہ موجود تھیں ، ان کی اشاعت بالکل روک دی گئی ،اور باوجود فر مائش واصرار کے کسی کووہ رسالہ نہ د،ا گیا۔اورطبع جدید کے وقت بھی اس وعدے کو پیش نظر رکھا گیا، یعنی اس احقر نے جناب مفتی صاحب سے اجازت لے کرمتطر ف وغیرہ کتب سے منقول شدہ علماء کے مقولات اور مفتی صاحب دام فضلہم کی چندعبارات جن پر دل خراش ہونے کا کسی درجه میں شبہاور وہم ہوسکتا تھا، کتاب سے حذف کر دی ،اورروایات واحادیث رسول الله صلى الله عليه وسلم كوعلى الراس والعبينين ركھ كران كےمعانى كى مزيدتو ضيح وشرح كر دی گئی۔ تا کہ اختصار واجمال ہے جوتشویش پیدا ہوئی تھی ، اس کا احتمال نہ رہے۔ جناب مفتی صاحب نے جس خلوص ولٹہیت سے رسالہ تالیف فر مایا تھا،اسی اخلاص

جواہرالفقہ جلد چہارم اسلام اورنبی انتیازات اور قصد اصلاح مسلمین سے یہ تغیر منظور فر مالیا۔ اور ایک مخضر رسالہ میں علیحدہ بھی تشریح روایات احادیث کی عام فہم زبان میں مرتب کر کے شائع کر دی گئی ہے۔ دعا اورامید ہے کہ حق تعالیٰ قلوب مؤمنین مسلمین میں ان اوراق کے مطالعہ سے سکون اورطمانیت عطافر مائیں ،اوررنج وملال دفع ہوجائیں۔

راقم الاحقر فقيرسيدا صغرحسين حنى حفى عفاالله عنه مدرس دارالعلوم ديوبند

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الناس من ذكر و انثى و جعلهم شعوباً و قبائل و خص كل احد منهم بما شاء من الاخلاق و الشمائل ثم امرهم ان لا يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض من المناقب و الفضائل و نهاهم ان يتفاخروا بالانساب مع الانهماك في الرذائل. و الصلوة و السلام على من ينفع نسبه حين تنقطع الانساب، و يقوى سببه حين يتقطع بهم الاسباب و على اله و أصحابه و سلم تسليماً كثيراً كثيراً -

#### أمّا بعد!

دنیا کے مسلمات اور علوم متعارفہ میں ہے ہے کہ کوئی چیز خواہ گتی ہی محبوب اور بہتر ہو، جب وہ اپنی صدود سے تجاوز کرتی ہے تو مصر اور ایک آفت ہو جاتی ہے۔ پانی اور ہوا انسان کے لئے مدار حیات ہیں، لیکن فر رااعتدال سے زائد ہو جاتی ہیں تو یہی چیزیں مہلک ہو جاتی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو دین اور دنیا کی تمام خرابیاں، جرائم، اور معاصی، بدا عمالی و برخلتی سب ایک لفظ بے اعتدالی کی شرح اور اس کے مختلف شعبے ہیں، اور ہر زمانہ میں اصلاح کرنے والوں کا کام اس بے اعتدالی کا علاج کرنارہا ہے۔ جس طرح طب جسمانی میں بے اعتدالی کا نام مرض اور مزاج کا اعتدالی کی طرف لا نا اصلاح و علاج ہے۔ ٹھیک اسی طرح طب روحانی (دین وشریعت) میں بھی بہی اصول رائے ہے، اس وقت ذیل کے چنداور اق طب روحانی (دین وشریعت) میں بھی بہی اصول رائے ہے، اس وقت ذیل کے چنداور اق کیا۔ خاص معالمہ میں عوام کی ہے اعتدالیوں اور ان کی اصلاح کے متعلق کھے جاتے ہیں۔ خدا کرے کہ مفید ثابت ہوں، اور قطع نز اعات کا سبب بنیں، اور بیسب اسی قلوب کے خدا کرے کہ مفید ثابت ہوں، اور قطع نز اعات کا سبب بنیں، اور بیسب اسی قلوب کے مالک کے قبضہ میں ہے، اور اس کے لئے ہمل ہے، ور نہ میں کیا اور میرے اور اق کیا۔ فیل کے قبضہ میں ہے، اور اس کے لئے ہمل ہے، ور نہ میں کیا اور میرے اور اق کیا۔ فیل کے قبضہ میں خوشم، نہ بنقش بستہ مشوشم نیاد تو میں زغم چہ عبارت و چہ معانیم

أنساب كے معاملہ ميں عوام كى بے اعتدالياں

انساب وقبائل میں انساب کی تقسیم و تفریق خداوند عالم کی عظیم الثان نعمت ہے، اور بہت می گراں قدر حکمتوں پربٹی ہے۔ ای کے ذریعہ آ دمی اپنا نثان اور پہت پوری طرح دے سکتا ہے، ای کے ذریعہ اپنے اقارب اور ارحام کی صلہ رحمی کے حقوق ادا کرسکتا ہے، اس کے ذریعہ سیم میراث میں حق دار کوحی پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو انسان کو اپنا صحیح پیتہ جس میں دوسروں سے پوراا تعیاز ہوجائے دینا مشکل ہوجا نا۔ جس کا لازمی نتیجہ بیتھا کہ نظام عالم بالکل در ہم برہم ہوجائے۔ ایک مشکل ہوجا نا۔ جس کا لازمی نتیجہ بیتھا کہ نظام عالم بالکل در ہم برہم ہوجائے۔ ایک صحفی کا گھر اور تمام مملوکات دوسراکوئی اس کا ہم نام قبصا لے، مجرم کا پیتہ نہ لگے، مجرم کے بجائے بے گناہ مارا جائے وغیرہ وغیرہ ۔ اسی لئے حق سبحانہ تعالیٰ نے انساب کو آئیں نعمت عظیمہ قر اردیتے ہوئے ارشاد فر مایا: فیصلے علم نام تعلیہ و صحفیر آاور دوسری جگہ ارشادہوا ہے: و جعلنا کم شعو با و قبائل لتعار فوا۔

اس نعمت کاحق تو بیتھا کہ اس کاشکرادا کرتے ،اوراس کے حدودکو قائم رکھتے ، لیکن غفلت کیش انسان نے اس نعمت کو بے کل استعمال کیا ،اس میں طرح طرح کی بے اعتدالیاں شروع کیں۔

### لوگوں کےمعاملہ نسب میں تین طبقے ہو گئے

ایک جماعت نے (جن کو خداوند تعالیٰ نے شرافت عطا فرمائی تھی) اپنے انساب پر بیجا تفاخر و تکبراور دوسرول کی تحقیر شروع کردی ،اور کمالات تقیقیہ سے قطع نظر کر کے صرف اس پر مطمئن ہوکر بیٹھ گئے کہ ہم فلاں بزرگ یا فلاں بادشاہ کی اولا و میں ہیں ۔اس کے مقابلہ میں دوسری ایک جماعت اس کے در بے ہوئی کہ اپنے اصلی نسب پر بردہ ڈال کر کسی بڑے درجہ کے نسب کی طرف اپنے آپ کومنسوب کریں ،

besturdubooks.wordpress.com اسلام اورنسبی امتیازات اور بیمرض ایک عرصہ ہے روز بروز بڑھ رہا ہے۔ عجمی مسلمانوں کی ہر قوم اور ہر جماعت کواس کی فکر ہے کہ اپنانسپ کسی بڑے درجہ کے صحابی سے یا عرب کے مشہور خاندان سے جاملائیں۔اس کے لئے جلبے اور انجمنیں منعقد کی جاتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، مستقل رسائل واخبارات اسی مقصد کے لئے شائع کئے جاتے ہیں۔ پہلا مرض ( تفاخر بالانساب ) عرب اورعر بي النسل لوگوں ميں زيادہ ہوا، اور دوسرا مرض (انتساب الی غیرالانساب) عجم اور عجمی النسل لوگوں میں کثرت ہے پھیلا ۔لیکن ان دونوں کا مرض درحقیقت ایک ہی مرض تھا کہ اصل کمالات اور حقیقی فضائل کو حچھوڑ کر نسب کے پیچھے پڑ گئے ، اور سب سے زیادہ اہم اور اعلیٰ فضیلت کمالِ نسب کو سمجھے۔ پھرجن کوحاصل تھا وہ فخر کرنے لگے،اورجن کوحاصل نہ تھا،اس کے دریے ہو گئے کہ اس کو جبراً حاصل کیا جائے۔اوران دونوں کے مقابلہ میں ایک تیسرا طبقہ وہ ہے، جو سرے سے تفاضل انساب ہی کومٹا کراخروی امور سے گز رکرمعاملات دینویہ میں بھی یمی حاہتا ہے کہ کوئی امتیاز باقی نہ رہے، اور اس کا نام مساوات اسلام رکھا ہے۔ یہ بات بھی چونکہ نصوص شرعیہ اور احادیث صریحہ کے خلاف اور حدود شرعیہ سے تجاوز ہے۔اس لئے بیجھی ایک مستقل مرض قابل اصلاح بن گیا۔ آج کل ان معاملات کے متعلق اطراف ملک سے سوالات و استفتاء کی کثرت ہوئی، نکاح شادی کے معاملات میں کفاءت کے باب کوبعض لوگوں نے بالکل حجموڑ دینا حیا ہا، اور مساوات اسلام کے سیجے اور سیج عنوان کامعنون میفلط صورت بنادی۔اس کئے خیال ہوا کہاس بحث کوایک مستقل رسالہ میں لکھ دیا جائے۔اور پھر حضرت سیدی وسندی کہفی ومعتمدی حضرت مجد دالاسلام والدين محى السنة واليقين حكيم الامة حضرت مولينا تفانوي دامت برکاتہم کے ایک ارشاد نے اس کو اور بھی زیادہ مؤ کد کر دیا۔ اس لئے بنام خدائے عز

وجل اس رسالہ کی تین حصوں پرتقسیم کر کے ہر جز وکوعلیجد ہلیجد ہ لکھتا ہوں۔

جزواول: مساوات اسلام کی حقیقت اورانساب اور پیثیوں میں تفاضل <sub>-</sub>

MYO

جزودوم: التفاخر بالانساب-

جزوسوم: انتساب الى غيرالانساب-

مساوات اسلام كي حقيقت پيشون اورانساب كا تفاضل ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نه کوئی بنده رہا، اور نه کوئی بنده نواز

دنیا کے تمام نداہب وملل میں بیامتیاز فقط اسلام ہی کوحاصل ہے کہ اس نے ہر کام میں نہایت اعتدال کو قائم رکھا ہے۔اس کا ہر قانون اور قانون کی کل دفعات اسی کلیہ کے ماتحن ہیں۔اوراسی لئے قرآن نے خاص طور سے اس امت مرحومہ کو امت وسط کالقب دیاہے:

> وكذالك جعلنا كم أمةً وسطاً لتكونوا شهدآء على النّاس

ای طرح ہم نے شمصیں ایک معتدل جماعت بنایا تا کہ لوگوں کے مقابله مين تم گواه بنو \_

اسلام سے پہلا دنیا کی کل جماعتوں کا دستور العمل ''لاٹھی اور بھینس'' کے جابرانهاصول برمبنی تھا، قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا، ذات یات کی اونچے نیچ نے انسانوں کے طبقات میں اس قدر بون بعید قائم کر دیا تھا کہ جس کو دیکھتے ہوئے ان کونوع واحد کہنا ،اورایک ہی ماں اور باپ آ دم وحوا کی اولا دسمجھنامشکل تھا۔رنگ وروپ، كالے، گورے كے امتياز نے جداسكہ جمايا تھا، اونچے نب كے آ دمی اپنے سے نيچے

besturdubooks.wordpress.com اسلام اورنسبی امتیاز ات

لوگول کے ساتھ انسانیت کا برتا ؤبھی روانہ رکھتے تھے۔ جرائم کی سز ابھی شخصیتوں کو د مکھ دیکھ کر جاری کی جاتی تھی ، بڑے درجہ کے لوگ ساری سزاؤں ہے مشتنیٰ ، اور تعزیرات کی مثق کے لئے غربا۔ وضعفاء قوم کے بدن وقف تھے۔

جب خداوند تعالیٰ کی رحمت کا مله اسلام کی صورت میں اہل عالم کی طرف متوجہ ہوئی تو پیظلم وستم کے باول کائی کی طرح پھٹ گئے، اور اسلام کے معلم اول نے (روحی فداہ وابی وامی صلی اللہ علیہ وسلم ) حجة الوداع کے عظیم الثان مجمع میں نہایت مؤكد الفاظ كے ساتھ اعلان فرماديا:

> "ايها الناس ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي و لا لعجمي على عربي و لا لاحمر على اسود و لا لااسود على احمر الا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم."

ترجمہ: اے لوگو! تمھارا مالک ایک ہے،کسی عربی کومجمی پراور عجمی کو عربی یر، یا گورے کو کالے بریا کالے کو گورے برکوئی فضیلت سوائے فضيلت تقويل كنبين ب\_

اور پھرا ہے ہرقول وفعل علم وعمل ہے اس کواس طرح ثابت کر دکھایا کہ ہر ضعیف سے ضعیف اور ادنیٰ سے ادنیٰ انسان اپنی حد کے اندر بادشاہی کرنے لگا۔ قانون کی دفعات اوران کے نفاذ میں ذات یات کی اونچ نیج یااعلیٰ اد فیٰ کا کوئی امتیاز ندريا۔ ۔ ،

> شاہ وگدا بہمت دریا ولاں کیے ست بوشیده است پست و بلند زبین در آب

# مساوات اسلامی کے معنی اوراس میں لوگوں کی غلط ہی

لین بعض مغرب کے دلدادہ نئی روشی میں (جس کوئی اندھیری کہنا زیادہ موزوں ہے) پرورش پانے والوں نے اس خاص امتیاز اسلامی اور مساوات محمودہ کو بھی ایک غلط معنی پہنا ئے ،اور مغربی دہریت آ زادی و بے قیدی کا اسلامی مساوات مام رکھ لیا۔ اور اسی قانون کے ماتحت کہیں عورتوں کو مردوں کے دوش بدوش لا کھڑا کیا، اور پردہ دری کوفرض سمجھا، اور کہیں امارت شرعیہ کوجس کا مدار مشورہ اور تحقیق کے بعد صرف امیر کے عزم اور شرح صدر پر ہوتا تھا، پور و پین جمہوریت کا لباس پہنایا، اور کہیں معاملات دنیویہ نکاح وغیرہ میں بھی انساب اور اکفاء کی رعایت کو جوٹھیک شرعی قانون ہے، (معاذ اللہ) لغوبر کا رباکہ مضر بتلایا۔

الغرض اسلامی مساوات کو اندھیر گری کی کہانی بنا دیا، اور موجودہ بالشویزم اصول ہے جاملایا، اسلئے ضرورت ہوئی کہ مساوات کی حقیقت کو واضح کیا جائے تا کہ حق و باطل کا التباس رفع ہو۔ اور معلوم ہو جائے کہ اسلام کے معتدل اور متوسط قانون نے جو مساوات قائم فر مائی ہے، صرف وہ ہی ایک ایسی معقول چیز ہے، جو اہل عقل کے نزدیک معمول بہا ہو سکتی ہے۔ اس سے آگے جس کسی نے قدم رکھا، سخت ٹھوکر کھائی، اور طرح کی آفتوں کا دروازہ کھول دیا۔

سنئے یہ بات کچھ زیادہ غور طلب نہیں کہ مساوات کی بیداندھر نگری کہ حاکم، محکوم، خاوند، بیوی، باپ، بیٹا، مرد، عورت، مجرم، غیرمجرم، مہذب، غیرمہذب، شریف ور ذیل سب ایک پلیہ میں تُکنے لگیں، اور ایک لاٹھی ہائے جا میں ۔ اور سب کے سب تمام حقوق اور معاملات میں برابر کئے جا میں۔ اس سے نہ صرف دین و فرہب کی بنیادیں اکھڑتی ہیں، بلکہ دنیا داری کے بھی لالے پڑجاتے ہیں، اور زندگی

وبال ہو جاتی ہے۔اس لئے وہ مساوات جومطلوب ومحمود ہے کسی ذی ہوش کے نز دیک اس اندهیر کا نام نہیں ہوسکتا۔ شریعت اسلام میں مرد کاحق عورت سے دو گنا ہونا بہت سے احکام میں بنصِ قرآنی ثابت ہے، بنی ہاشم کے لئے ممانعتِ زکوۃ کا تھم مخصوص ہونا،قریش کے لئے حق خلافت مخصوص ہونا، کفار عرب سے جزیہ قبول نہ کرنا وغیرہ وغیرہ ایسے احکام ہیں جن سے دفعاتِ قانون میں فطری درجات کا لحاظ احادیث صححہ ہے ثابت ہے۔

بلکہ مساوات کی حقیقت ہیہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی حکمتِ بالغہ سے جو قانونِ عدل قرآن وحدیث کے اندر نازل فرما دیا ہے، اور جوحدود قائم کر دی ہیں ، اس قانون کی تنفیذ میں کسی ہے رعایت نہ کی جائے ،اس میں ایک بڑے سے بڑا با دشاہ اوراد نیٰ ہے اد نیٰ فقیر برابر ہوں۔نفاذ قانون میں ذات یات کی او کچ پیج اور رنگ و روپ کا متیاز درمیان میں نہ آئے ، نہ بیر کہ قانون ہی ایسامہمل بنایا جائے کہ گدھااور گھوڑ ابرابر ہوں ،مر دوعورت اور حاکم ومحکوم کے حق میں کوئی امتیاز نہ ہو۔

الغرض جومساوات عقلاً محمود ہے، وہ بیہ ہے کہ اجراء قانون میں مساوات برتی جائے ، جو مخص قانون کی روہے کسی خاص معاملہ کاحق دار ہو،اس میں کسی کی رعایت ومروت یا خوف وظمع ہے کمی زیاد تی نہ کی جائے ، نہ بیہ کہ خود قانون کی دفعات ہی ہر شخص کے لئے ہرمعاملہ میں برابرہوں۔

اسلام نے اپنے ہر حکم اور ہر عمل میں اس مساوات محمودہ کی اس درجہ یا بندی کی ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کرسکتی ،جس کے چندنمونے یہ ہیں:

ارشادنبوی هایسته که اگر فاطمهٔ مجمی (معاذ الله) چوری کرتیں ،تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔

بنی کریم صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں قبیلہ بنی مخز وم کی ایک عورت نے چوری کی ، اورشرعی شہادت سے ثابت ہوکر حسب قانون اسلامی اس کے لئے ہاتھ قطع کرنے کی سزا تجویز ہوئی۔ بیغورت چونکہ اونچے خاندان کی تھی ،لوگوں کو خیال ہوا کہ کسی طرح سعی وسفارش کر کے اس کوسز اسے بچالیا جائے۔ اور باہمی مشوروں سے بیا طے پایا کہ ایسے کام کے لئے صرف حضرت اسامہ جی جرأت کر سکتے ہیں جو آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بہت لا ڈیے اور بے تکلف ہیں ،سب نے ان کواس کام کے لئے آگے کیا،انھوں نے بارگاہ رسالت میںعورت مخز ومیہ کے لئے سفارش پیش فرمائی۔

رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ناراضی کے لہجہ میں) ارشا دفر مایا کہ اے اسامہ! کیااللہ تعالیٰ کی حدود میں ہےا یک حد کے بارہ میں سفارش کرتے ہو،اور پھر اس واقعہ کواتنی اہمیت دی کہاس کام کے لئے مجمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فر مایا،جس كالفاظ به بين:

> "انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحدو أيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها."

رواه البخاري ومسلم وابودا ؤد والتريذي والنسائي (ازرغیب ص:۱۸۰، ج:۳)

ترجمہ: بیشکتم سے پہلےلوگ ای وجہ سے ہلاک و نتاہ ہوئے کہان کو عادت تھی کہ جب کوئی بڑا آ دمی ان میں چوری کرتا ،تو اس کو چھوڑ دیتے ، اورکوئی ضعیف و ہے کس چوری کرتا تو اس پر حد (سز ۱) جاری کرتے تھے،

اور مجھے خدا کی شم ہے کہ اگر (خدانخواستہ) محمقالیتہ کی بٹی فاطمہ مجھی چوری کرتی ،تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔

## آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے عم بزرگوارمسلمانوں کی قید میں

غزوۂ بدر میں جوقیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے ، ان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم بزرگوار حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، جواس وقت تک مشرف باسلام نہ ہوئے تھے، حضرت عباسؓ رات کو قید کی تکلیف سے کراہتے تھے، ان کی آواز آپ کے گوش مبارک میں پینچی تو نینداڑ گئی، لوگوں نے نیند نہ آنے کا سب یو چھا، تو فرمایا میں کیے سوسکتا ہوں، جب کہ میرے عم بزرگوار کے کراہنے کی آواز میرے کا نوں میں بڑرہی ہے۔ (کنزالعمال ص:۲۷۲، ج:۵)

پھر جب بیرائے طے ہوگئ کہان قیدیوں کوفدیہ لے کرچھوڑ دیا جائے تو اس میں بھی عم بزرگوارفد ہے ہے مشتنیٰ نہ ہوئے ، بلکہ بہ نسبت عام قیدیوں کے ان سے کچھ زیادہ فدیدوصول کیا گیا، کیونکہ عام اسپروں سے جار ہزار لئے گئے تھے، اور امراء سے کچھ زیادہ لیا گیا،حضرت عباس رضی اللّٰہ عنہ بھی چونکہ اغنیاء میں سے تھے، اس لئے ان ہے بھی زیادہ وصول کیا گیا۔

سیدالانبیاء صلی الله علیه وسلم کے داماد مسلمانوں کی قید میں اسی غزوۂ بدر کے قیدیوں میں خودسرور کا ئنات صلی اللہ علی وسلم کے داماد

ابوالعاص بھی اسپر تھے۔

مساوات اسلامی اس کو کہاں جائز رکھتی کہ ان کو گرفتار نہ کیا جاتا، فدید کے معاملہ میں بھی ان کواسی قانون کی یابندی کرنی پڑی جوعام قیدیوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا،ان کے پاس فدیہ کے لئے مال نہ تھا،اس لئے ان کی زوجہ یعنی آنخضرت

صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت زینبؓ سے کہلا بھیجا کہ فیدیہ کی رقم کہیں سے مہاکر کے بھیج دیں تو ابوالعاص کور ہا کر دیا جائے۔

ان کے گلے میں ایک ہارتھا جوان کی والدہ محتر مہ حضرت خدیجہ ﷺ ہے ان کو جہیز میں ملاتھا، وہی گلے سے اتار کر بھیج دیا، جب بیہ ہارآ یا کے سامنے آیا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے ، اور صحابہ سے اجازت مانگی کہ اگرتم راضی ہوتو ہار زینب کو واپس دے دو، کیونکہ بیان کے پاس اپنی والدہ کی یا دگار ہے، صحابہؓ نے بخوشی منظور کر کے اجازت دے دی (۱) \_ (مشکلوۃ بحوالہ ابوداؤ دومنداحمہ)

# حضرت فاروق اعظم کی سیاست اینے گھر والوں پر

حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كے صاحبز اوے حضرت عبدالله ابن عمر قرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق اپنی قلمرومیں کوئی قانون جاری کرنے کاارادہ فرماتے ،اوراس کی خلاف ورزی پرکوئی سز امقرر کرتے تھے توسب سے پہلے اپنے گھر میں جاتے اور فر ماتے ك خبر دار! كوئى اس حركت كے ياس نہ جائے ، ورندا گرتم ميں ہے كسى نے خلاف قانون كيا تواوراوگوں سے دوگنی سز ااس کودی جائے گی۔ (تاریخ الخلفاء: ص:۵۸، ج:۱)

بلکہ اپنے گھر کے لوگوں پر تو یہاں تک دارو گیرتھی کہ ایک روز آپ کے صاحبزاد ہے کتاکھا کر کے اور عدہ کیڑے پہن کرمجلس میں آئے ، تو حضرت فاروق رضی اللّٰدعنہ نے اتنے درے لگائے کہ رونے لگے، لوگوں نے سبب یو جھاتو فرمایا کہ

<sup>(</sup>۱) اور بددرخواست مساوات شكن نهيس اگر مساوات كاشكىتە كرنا ہوتا تو درخواست ہى كى حاجت بھى اس درخواست نے تو مساوات کواورموکد بنادیا اگریہ شبہ ہو کہ درخواست کے نامنظور ہونے کا تواحمال ہی نہ تھا تو یہ شل حکم کے ہوئی جواب ہے ہے کہ بہت سے واقعات سے ثابت ہے کہ خود حضور کی سفارشیں بعض اوقات منظور نہیں کی گئیں،اس لئے بیاخمال بالکل ہی باطل ہے۔۱۲حضرت تھیم الامة مدخله

اسلام اورنسبی امتیازات وہ کچھ خود بینی میں مبتلا ہو گئے تھے،اس لئے میں نے حایا کہان کوان کی نظر میں خفیف کردول \_ ( تاریخ الخلفاء:ص:۳۵، ج:۱)

## بيت المال ميں امير المؤمنين اور عام مسلمانوں كى مساوات

علامه سيوطيٌّ نے بحوالہ ابن سعدنقل كياہے كه ايك مرتبه حضرت فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ بیار ہوئے ،لوگوں نے دوا میں شہد تجویز کیا ، اور بیت المال میں ایک چھوٹا سامشکیزہ شہد کا موجودتھا، امیر المؤمنین نے جائز نه رکھا که اس کو بغیر عام مسلمانوں کی اجازت کے اپنی دوا میں خرچ کرلیں ، بلکہ منبر پرتشریف لائے ، اور بالفاظ ذيل اعلان كيا:

> ان اذنتم لي فيها اخذتها و الا فهي على حرام فاذنوا له (تاریخ الخلفاء ص:۵۴،ج:۱)

اوراگرتم مجھےاجازت دوتو پیشہد لےلوں، ورنہ وہ مجھ پرحرام ہے، لوگول نے اجازت دے دی۔

## بيت المال سے خلیفہ اسلام کی تنخواہ

صرف پییٹ بھرائی کھانااور جاڑے گرمی میں دوجوڑ ہے کیڑے

ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں ایک طویل مدت تو اس طرح گزاری کہ بیت المال ہے ایک یائی نہیں لی ، یہاں تک کہ فقر و فاقہ کی نوبت آگئی ، اس وقت صحابہ کرام گی جماعت میں سے اہل رائے ومشورہ کوطلب فر مایا ، اور ان سے مشورہ لیا کہ میں نے ا پناتمام وقت خلافت کی خدمت میں مشغول کر دیا ہے، اور کسبِ معاش کے لئے کوئی وقت نہیں ماتا تو کیا مجھے بیت المال سے لینے کاحق ہے؟

اس پر حضرت علی کرم الله وجهه نے فرمایا که ہاں صبح وشام کا کھانا آپ لے سکتے ہیں ،اسی کوفاروق اعظم ؓ نے اپنادستورالعمل بنایا۔(تاریخ الخلفاء)

اورایک مرتبه حضرت فاروق اعظم رضی اللّه عنه نے اپنی تنخواہ کی تفصیل خوداس طرح بیان فر مائی:

"اخبركم بما يستحل لى منه حلتان حلّة فى الشتاء و حلّة فى القيظ و ما احج عليه و اعتمر من الظهر و قوت اهلى كقوت رجل من قريش ليس باغناهم و لا بافقرهم ثم انا بعد رجل من المسلمين يصيبنى ما يصيبهم. "(طبقات ابن سعد ص: ٩٨ ا ، ج: ٣)

میں شمصیں بتلا تا ہوں کہ بیت المال میں سے میرے لئے کس قدر لینا جائز ہے، دو جوڑے کپڑے ایک جاڑے میں ایک گرمی میں اور ایک سواری جس پر میں جج وعمرہ کرسکوں، اور میری اور میرے اہل وعیال کی خوراک ایک متوسط الحال قریثی کے برابر جو نہ زیادہ غنی ہو، اور نہ بہت زیادہ فقیر۔ پھراس کے بعد میں بھی ایک مسلمان ہوں، جوان کا حال ہے وہی میرا ہے۔ (بعنی مال غنیمت کی تقسیم میں)

ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں گھی بہت گراں ہو گیا کہ عام غریب مسلمانوں کو حاصل ہونامشکل ہو گیا،تو حضرت فاروق اعظم ٹنے باوجوداستطاعت کے گھی کھانے کواس وفت تک کے لئے حرام کرلیا جب تک کہ گھی اتنا ارزاں ہو جائے کہ عام مسلمان کھاسکیں۔(مؤطاامام مالک مع شرح زرقانی وغیرہ)

یہ چندنمونے ہیں، جو بلاکسی تفتیش و تلاش کے اتفا قاسامنے آگئے، اور اگر اس

besturdubooks.wordpress.com قتم کے واقعات خلفائے اسلام کے حالات سے جمع کئے جائیں تو ایک مستقل دفتر ہو جائے ، صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، قرون متاخرہ کے اسلامی بادشاہوں کے عدل و مساوات کے واقعات س کرعقلیں جیران رہ خاتی ہیں۔

> یہ ہے وہ اصلی اور حقیقی مساوات جو خالص اسلام کا طغرائے امتیاز ہے، دوسری قو ہیں اس کی نقل بھی نہیں اتار سکیں ، اور اس پر جیرت سے ہے کہ آج یورپین اقوام فخر کے ساتھاس کی مدعی ہیں کہ ہم ہی مساوات کے جامی اور موجد ہیں ، حالانکہ اگر حقیقت کو بے نقاب کیا جائے تو اس بارہ میں ان کا قدم ساری اقوام عالم سے پیچھے ہے، ہال مکرو فریب اور پالیسی سے ظلم کوعدل کی صورت میں اور سراسرخود پرستی کومساوات کے لباس میں دکھلا نابے شک ان کی ایجاد ہے جس پراگروہ فخر کریں تو بچاہے۔

> اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اسلامی مساوات کے چند نمونوں کے ساتھ یور پین با دشاہوں اوران کے احوال واعمال ہے بھی اس کے چند نمونے پیش کر دیے جائیں، تا کہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہان کے عنوان مساوات کا معنون کیا ہے، اور اس خوبصورت لباس ہیں کس بدزیب جسم کو پیش کیا گیا ہے۔ اخبار انقلاب لا ہور مور خدہ امحرم کے میں بورپین تا جداروں کے مصارف کی ایک فہرست اجمالی شائع ہوئی تھی ،جس کا نقشہ درج ذیل ہے:

| شاهسيام     | پنتیس لا کھروپییسالانہ                 | شاهاثلی    | تميں لا كھرد پېيىالانە  |
|-------------|----------------------------------------|------------|-------------------------|
| شاه برطانيه | انتيس لا كەروپىيسالانە                 | شاه بولڈن  | بإنج لا كەرەپىيسالانە   |
| شاه رومانيه | <u>پچی</u> س لا ک <i>ھ</i> روپییسالانه | شاه ژنمارک | تین لا کھرو پییسالانہ   |
| شاه جایان   | ۲/۱۰۱/۲ كاروپىيالانە                   | شاه ماروی  | ڈ ھائی لا کھروپییسالانہ |
| شاه بسیانیه | ا شاره لا كدرو پییسالانه               |            |                         |

besturdubooks.wordpress.com اوربعض ریورٹوں ہے معلوم ہوا کہ شاہ انگلتان کے ماہواری مصارف ستر لاکھ یجاس ہزاررو پیدھسب تفصیل ذیل ہیں:

> جيب خرچ محمد ١١٠٠٠ الپونڈ ماہوار گر کاخرچ ••••٩٩١ يوتڈ ما ہوار ملازموں کی تنخواہ ۲۵۸۰۰ ایونڈ ماہوار محلات شاہی کی آرایش ۲۰۰۰۰ یونڈ ماہوار انعامات وخیرات ۱۳۲۰۰ پونڈ ماہوار متفرق اخراجات ۸۰۰ پونڈ ماہوار

اس تمام گزارش کا حاصل بیرتها که وه مساوات جواسلام کی شان امتیاز اورمحمود و مطلوب ہے وہ صرف نفاذ قانون میں ہے، وضع قانون میں مساوات برتنا اورادنیٰ، اعلیٰ ، حاکم ،محکوم ، مرد ،عورت سب کے فرائض وحقوق کوان کی خلقت وفطرت کے خلاف ایک کردیناعقل و نقل کے خلاف ہے۔ بلکہ بقولِ ذوق

#### گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن

اختلاف مراتب ومنازل دنیا کی زینت ہی نہیں، بلکہ انتظامی امور کی اساس اور بنیاد ہے،ایک شخص سارا دن مز دوری اور محنت شاقہ کرتا ہے،اوراس کو حیار یا کچے آنه ہے زائد کامستحق نہیں سمجھا جاتا،اور دوسراایک گھنٹہ کی معمولی محنت کا معاوضہ سو روپیہ لینا بھی بمشکل پیند کرتا ہے۔ اور بیاختلاف حقوق سب عقلائے دنیالتعلیم کرتے ہیں، اس کو کوئی بھی جمہوریت و مساوات کے خلاف نہیں بتاتا، پھر اگر عورت،مرد کے حقوق میں شریعتِ اسلام کوئی فرق کردے، یاانساب اور پیشوں میں کوئی تفاضل دینوی معاملات کے اندر قائم فر ما دیے تو کس طرح اس کومساوات کے خلاف کہاجا سکتاہے۔

اور چونکہ اس جگہ اصلی مقصود انساب اور پیشوں کے باہمی تفاضل ہی پر بحث كرنا ہے، اس لئے اس كوكسى قدر تفصيل سے سنئے۔

### انساب اورپیثیوں کا باہمی تفاضل!

عزت اور ذلت ایک عرفی ہے اور ایک شرعی ۔

شرعی عزت کامداراللہ تعالیٰ کے نزد یک صرف تقویٰ اوراتباع شریعت پرہے، ذات پات کی اونچ نیچ ،اصناف واقوام کا تفاوت اس جگہ کچھا اثر نہیں رکھتا،ارشاد خداوندی ہے:

إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

ہے شکتم سب میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزد یک وہ ہے جوزیادہ تی ہو۔

اوراسی مضمون کے لئے عارف جامی گابیشعرنہایت دل چسپی کے ساتھ پڑھا اتا ہے:

بندهٔ عشق شدی ترک نسب کن جامی که درین راه فلال ابن فلال چیزے نیست

اورائ مضمون کوا حادیث صححه میں مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فر مایا گیا ہے، جن میں سے بعض احادیث ای رسالہ میں تفاخر بالانساب کے عنوان کے ماتحت آئیں گی، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا مدار صرف مقویٰ پرہے، اس کے بغیر کوئی کسی سے افضل نہیں۔ مردا گرعورت سے افضل ہے، تو جبی کہ دولتِ تقویٰ میں اس سے کم نہ ہو۔

عرب کو مجم پراگرفضیات ہے تواسی شرط کے ساتھ ہے، سادات (بنی ہاشم) کو دوسرے عرب پراور تمام مجم پرفضیات ہے تو وہ بھی اسی وقت کہ سیادت کی روح بعنی تقوی ہاتھ سے نہ جائے ، لیکن عرفی عزت میں ان تمام چیزوں کا تفاضل معتبر ہے۔ تقوی ہاتھ سے نہ جائے ، لیکن عرفی عزت میں ان تمام چیزوں کا تفاضل معتبر ہے۔ اور حکیمانہ اصول کے موافق انسانوں کے مختلف طبقات کے دنیوی معیشت و

معاشرت میں مختلف در جات قائم کر دیے گئے ہیں ،اوربعض کوبعض پرشرف وفضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔اور بہ تفاضل کہیں صنف کے اعتبار سے مرد وعورت میں تقسیم ہوکر ظاہر ہوا،تو کہیں اقالیم مختلفہ کے اعتبار سے عرب وعجم اور مشرق ومغرب وغیرہ میں تقسیم ہوکرنمایاں ہوا،کہیں انساب وقبائل کے امتیاز براس کا ظہور ہوتو کہیں پیشوں اورصنعتوں کے تفاوت پر درجات میں تفاضل ما نا گیا۔

مثلاً صنف رجال كوصنف نساء يرفوقيت وفضيلت عطا فرمائي ، اورقر آن كريم نے اس کا اعلان بالفاظ ذیل فرمایا:

> الرجال قوّامون على النساء بما فضل اللّه به بعضهم على بعض. الاية

مر دعورتوں برحا کم ہیں اس فضیات کی وجہ سے جواللّٰہ نے بعض کو بعض یرعطافر مائی ہے۔

ای طرح عرب کوعجم پراور قریش کوعامه عرب پرفضیات عطافر مائی ،اور قریش میں بھی بنی ہاشم کوسب سے زیادہ او نیجار تبہ عطا فر مایا بھیجےمسلم میں حضرت ابن اسقع رضى الله عنه ہے مرفوعاً روایت ہے:

ان اللُّه تعالىٰ اصطفىٰ كنانة من ولد اسمعيل و اصطفىٰ قريشاً من كنانة و اصطفى من قريش بنى هاشم و اصطفاني من بني هاشم. (ازروح المعاني، ص: ٩١٩، ج: ٢)

قريش كى فضيلت تمام قبائل د نياير

حضرت علی کرم اللہ و جہہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمايا:قريش ائمة العرب، رواه ابن ابي عاصم في السنة كذا في الكنز من الفضائل: ص: ١٣٩ ج: ٧ يعنى قريش تمام عرب كے پيشواہيں \_

نيز حضرت انس راوى بين كه فرمايا: قدموا قريشا و لا تقدموها و تعلموا منها و لاتعلموها الحديث \_اخرجه ابن النجار (از كنزص: ۱۳۰، ج: ۷)

سادات بنی فاطمہ اور اہل بیت کے فضائل مخصوصہ

منداحداورمتدرک حاکم میں بروایت حضرت مسور بن مخرمة رضی اللّٰدعنه آنخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم ہے روایت ہے کہ آپ نے ارشادفر مایا:

> فاطمة بضعة منى يقبضنى ما يقبضها و يبسطنى ما يبسطها و ان الانساب كلها تنقطع يوم القيامة غير نسبى و سببى و صهرى.

> > (اخرجهالحاكم واحمد في المستدرك كذا في الروح)

فاطمہ میرا جزوبدن ہے، جو چیزاس کوخوش کرتی ہے، وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے، اور جس چیز ہے ان کو انقباض و ملال ہواس سے مجھے بھی انقباض و رنج ہوتا ہے۔ اور قیامت کے روز سارے انساب منقطع ہو جائیں گے، (یعنی نفسی نفسی کا وقت ہوگا کسی کوکسی کانسبی تعلق کام نہ آئے گا، گا میرانسب اور میراتعلق اور رشتہ دامادی اس وقت بھی کام آئے گا، اور نافع ہوگا۔

حضرت شریف سمہو دی مدیث مذکور کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیہ بات ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دان کی جزوبدن ہے، اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جزوبدن ہو تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جزوبدن، تو تمام بنی فاطمہ ؓ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء بدن ہو گئے، اور بیان کے لئے انتہائی درجہ کی شرافت وفضیلت ہے۔ اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ سادات بنی فاطمہ ؓ کی فضیلت وشرافت محض دنیوی اعتبار سے

نہیں بلکہ اخروی منازل ومنافع کے اعتبار سے بھی ان کو دوسروں پرفضیات حاصل ہے،اور قیامت میں ان کے لئے اس نسب شریف کا لفع عظیم متوقع ہے۔

#### ا یک شبه کا جواب

بعض روایات حدیث میں جو بیر ندکور ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش اورخصوصاً بنی ہاشم کواور پھراخص خصوص کے طور پر حضرت فاطمہ گومخاطب كركے ارشاد فرمايا كه (ميں الله تعالى سے ) شمصیں نہيں بيا سكتا۔ (كذا في الكنز برمزخ فی تاریخہ وکرص:۱۳۹، ج:۷) یاای قتم کے دوسرے الفاظ جواحادیث میں وارد ہیں ،ان کا (۱) مطلب ہیہ ہے کہ بغیراذ ن الٰہی اور حکم خداوندی میں شمصیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا،جس میں اس کا انکارنہیں کہ حق سبحانہ وتعالیٰ آپ کےنسب کا اعز از فرمائے ،اوران کے ساتھ مغفرت ورحمت کاخصوصی معاملہ فرمائے۔

نیز اس ارشاد کی غرض زیادہ تربیجھی ہے کہ قریش اور بنی ہاشم شرافت نسب پر مطمئن ویے فکر ہوکر بیڑھ نہ جا ئیں ،اوراعمال میں کوشش کرنا حجوڑ دیں۔

اس لئے حکیمانہ اصول پر اس قتم کے تنبیہات سے ان کو اس پر مستعد کر دینا مقصود ہے کہ وہ دونوں فضیلتوں کے جامع بنیں فضیلت نسب اور فضیلت تقویٰ ۔ ورنه ا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ شرکت نسب ہر گزنفع دنیاو دین سے خالی نہیں ہو عتى \_ (ذكره في روح المعانى تحت قوله تعالىٰ ان اكرمكم عند الله اتقاكم) ای مضمون کوخود حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم نے برسرمنبراس طرح بيان فرمايا:

<sup>(1)</sup> اور زیادہ اقرب ہیہ ہے کہ جوشخص میری اولا دمیں ہے ایمان نہلائے میں اس کی کوئی سفارش نہیں کر سكوزگا\_۱۲منه

"ما بال رجال يقولون ان رحم رسول الله صلى الله على الله على الله عليه و سلم لا تنفع يوم القيامة بلى والله ان رحمى موصولة في الدنيا و الأخرة و انى ايها الناس فرط لكم على الحوض احرجه الامام احمد و الحاكم في صحيحه و البيهقى عن ابى سعيد و اخرج البزار و الطبرانى في حديث طويل "

(ازرسالہ انعلم الظاہر فی نفع النسب الطاہر للعلامۃ ابن عابد بن الشامی ص: ۵) اورار شاد نبوی ہے، جس کو دیلمی نے بروایت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللّٰدعنهٔ قبل کیا:

او صیکم بعتو تبی خیرا و ان موعدهم الحوض ۔(ازرسالہ ندکورہ) میں شہمیں اپنی اولا د کے بارہ میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور بیہ کہ وہ حوض پر مجھے سے ملیں گے۔

اور علامہ شامی کے رسالہ مذکورہ میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بحوالہ طبرانی و دارقطنی و کتاب الفردوس حدیث ذیل مذکورہے:

"اول من اشفع له يوم القيامة اهل بيتى ثم الاقرب فالاقرب ثم الانصار ثم من امن بى و اتبعنى من اهل اليمن ثم سائر العرب ثم الاعاجم و من اشفع له اولا افضل و اخرج الامام احمد فى المناقب عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر بنى هاشم و الذى بعثنى بالحق نبيا لو اتخذت بحلقة الجنة ما بدأت الا بكم" (العلم الظاهر فى نفع النسب الطاهر ص: ۵)

"قیامت کے دن میں سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا، وہ میر سے اہل بیت ہیں، اور پھر جوان کے قریب، اور پھر جوان کے قریب ہیں، اس کے بعد انصار کی، پھر ان لوگوں کی جواہل یمن میں سے جھے پر ایمان لائے، اور میر سے تبلے ہوئے، پھر باقی عرب کی، پھر اہل مجم کی ۔ اور میں جس کی شفاعت پہلے کروں، وہ افضل ہے۔ اور امام احمد نے مناقب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت فر مایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم نے ارشاد فر مایا کہ: اے جماعت بنی ہاشم! قتم ہے اس ذات کی، میں سنے جھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر میں دروازہ جنت کے حلقہ کو پکڑ جس نے بہتے میں بو) تو سب سے پہلے محصیں جنت میں دافل کروں۔"

روایات حدیث فضائل ومناقب بنی ہاشم و بنی فاطمہ وتمام اہل بیت اطہار کے متعلق بے شار ہیں، سب کے استیعاب کا نہ موقع ہے نہ ضرورت اور مقصود کے لئے اس قدر بھی کافی سے زیادہ ہیں، کیونکہ اس مجموعہ سے بیہ بات اچھی طرح روشن ہوگئ کہ انساب کے اعتبار سے بھی تفاضل و تفاوت اقوام میں موجود ہے، اور شریعت غراء نے اس کا اعتبار کیا ہے، اس کے بعد پیشوں اور صنعتوں کا باہمی تفاضل ملاحظہ ہو۔

### يبيثول اورصنعتول كابالهمي تفاضل وتفاوت

احادیث نبویہ میں بہت سے پیشوں اور صنعتوں کی مذمت وارد ہوئی ہے، جن میں بعض کی مذمت تو اس وجہ سے ہے کہ وہ پیشے شرعاً ممنوع و نا جائز ہیں ، اور بعض ایسے پیشوں کی بھی برائی مذکور ہے ، جوشرعاً نا جائز نہیں ، بلکہ مباح ہیں ، لیکن الفاظ حدیث کے تتبع اور ان کے مضامین میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پیشوں کی مذمت فی نفسہ منظور نہیں ، ورنہ جو کا م اپنی اصل ہی سے مذموم وقتیج ہو، وہ شرعاً جائز مذمت فی نفسہ منظور نہیں ، ورنہ جو کا م اپنی اصل ہی سے مذموم وقتیج ہو، وہ شرعاً جائز

ہی نہیں ہوسکتا۔تو ان پیشوں اور صنعتوں کے اصلی جواز سے بیتو ثابت ہوا کہ ان کی مذمت فی نفسه مقصود نہیں ، بلکہ ایک خاص سبب برمبنی ہے۔

اوروہ پیہے کہ جس طرح عالم کا ئنات کے تمام عرض وجو ہر کے پچھ پچھ خواص ہیں، جومشاہدہ اورتجر بہ کی بناء پر ہراہل عقل اورصاحب نظر کے نز دیکے مسلم ہیں۔ عناصر اربعہ: آگ، یانی ،مٹی ، ہوا کے خصوصی آثار سے کون انسان غافل ہے، پھران سے مرکب ہوکر پیدا ہونے والی غذا ؤں اور دواؤں وغیرہ کی خاصات و تا ثیرات کہ بعض مفید ہیں ،بعض مصر، اوربعض ایک شخص کے لئے مفید ، اور دوسر بے کے لئےمضروا قع ہوئی ہیں ، نا قابل انکار ہیں۔

ای طرح اعمال انسانیه کی بھی کچھ خاصیات و تا ثیرات ہیں، جو ارباب بصيرت واہل تجربہ پر پوشيده نہيں، بعض اعمال كالازى اثر اخلاق حسنه اور اعمال صالحہ کا پیدا ہونا مشاہدہ کیا جاتا ہے،تو اس کےخلاف بعض اعمال کا اثر اخلاق سیئہ اوراعمال شر کاظہور بھی پیہم تجربوں سے ثابت ہے۔مثلاً جو شخص مردوں کے نہلانے اور دفن کرنے وغیرہ کا پیشہ اختیار کرے،عموماً تجربہ سے ثابت ہے کہ اس کا قلب سخت ہوجا تا ہے کسی کی موت سے اس پر آثار عبرت ظاہر ہیں ہوتے۔

ای طرح جوشخص جانوروں کو ذبح کرنے کا پیشہ اختیار کرے، رفتہ رفتہ بوجہ عادت دل میں ایک قتم کی تختی پیدا ہو جاتی ہے ،ای طرح ایسے پیشے جن میں نجاسات کا تلوث یا غلاظت و بدبو کی چیزوں کا زیادہ استعمال رہتا ہے، وہ فرشتوں کے بُعد ( دوری - منه ) کاسبب بن کربہت ہے اخلاق حسنہ ہے انسان کومحروم کردیتے ہیں۔ الغرض بعض جائز پیشوں کی مذمت جواحا دیث میں وارد ہے، منشا اس کا بھی وہی تقویٰ وطہارت کی کمی ہے،اس لئے اگر کوئی شخص ان پیشوں کواختیار کرے،لیکن

تقویٰ وطہارت اوراخلاق حسنہ میں کوئی کوتا ہی نہ کرے،تو وہ اس مذمت کا مور ذہیں ہوسکتا۔حضرات صحابہؓ نے تمام جائز پیشے اختیار فرمائے ہیں، اور ہر زمانے میں ہر پیشہ کےلوگوں میں بڑے بڑے علماء وصلحاءاوراولیاءاللہ پیدا ہوتے رہے ہیں۔جس ہے معلوم ہوا کہ کوئی جائز بیشہ اپنی اصل سے مذموم ہیں ، ہاں جن پیشوں میں نجاست یا بد بوکی چیزوں کا زیادہ کام پڑتا ہے، یا وعدہ خلافی اور خیانت کا زیادہ خطرہ رہتا ہے، ان میں زیادہ احتیاط لازم ہے کہ ذراسی ہے احتیاطی اور بے پروائی سے آ دمی برے اخلاق اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، صاحب عین العلم جو ا کابر اولیاء اللہ اور علماء متقد مین میں سے ہیں ،اپنی کتاب میں اسی مضمون کو بالفاظ ذیل تحریر فرماتے ہیں:

> و يجتنب ما يضو الناس كالاحتكار و يلوث الباطن كالجزر فهو يقسى القلب و الصباغة فهو يزين الدنيا و الظاهر كالحجامة و الدباغة.

> و ما يعسر فيه رعاية الاحتياط كالصرف و الدلالة و ما يكره فيه (عين العلم الباب سادس في الكسب و الورع.)

> > اوراسی مضمون کوا حادیث ذیل میں بیان فرمایا گیاہے:

ارشاد: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے جس کوحضرت ابوسعید رضی الله عنه کی روایت سے دیلمی نے بالفاظ ذیل نقل کیا ہے:

اكذب الناس الصباغ (كنزالعمال كتاب البيوع بص:١٠٥،ج:٢) یعنی بعض بعض رنگ ریز بہت جھوٹے ہوتے ہیں۔ بدروایت یااسی قتم کی دوسری روایت کسی قدراختلاف الفاظ کے ساتھ حدیث

کی کتب معتبر ہ مندرجہ ذیل میں موجود ہے، کنز العمال بروایت ابوسعیدرضی اللّٰدعنه ص:۲۰۱، ج:۲، مقاصد حسنه للعلامة السخاوي ص: ۳۷، ابن ماجيص: ۲۵۱، منداحمه ص: ٣٣٣، ج:٢، جمع الفوائدص: ٢٣٢، جامع صغيرللسيوطي ص: ٥٨، ج:١، ان تمام ائمہ حدیث نے روایت مذکورہ کو اپنی کتب معتبرہ میں درج فرمایا ہے، اور بعض حضرات نے اس میں بچائے الصباغ کے الصناع بالنون روایت کیا ہے، اس صورت میں بیحدیث ہروعدہ خلافی کرنے والے دستکار کے لئے عام ہوجائے گی۔ ارشاد: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے:

> "اذا كان يوم القيامة نادئ مناد اينما خونة الله في الارض فيوتي بالنخاسين و الصيارفة و الحاكة \_(كنز بروايت ريلي عن ابن عرص: ٢٠١، ج: ٢) هكذا في الكنز و يستفاد من بعض الروايات ان اللفظ النخاسين بالخاء ـ ''

> ''لعنیٰ قیامت میں جب ہرقتم کے مجرم کیے بعد دیگرے بکارے جائیں گے،تو ہرفتم کی خیانت کے مجرم اپنی سزاو جزااور حیاب یا تنبیہ کے لئے بلائے جا کیں گے،ان میں وہ میٹرے (اور دوسری روایات کے مطابق) تا جرحیوانات اورصراف اور کیڑا بننے والے بھی جو خیانت اور دھوکہ فریب کرتے تھے، بلائے جائیں گے۔''

ارشاد: محدث فریالی حضرت انسؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ: شرار امتی الصانعون الصائغون \_ كنز العمال ص: ٢٠١، ج: ٢ بير وايت متن كنز العمال ميس بالفاظ مذكوره اورحاشيه مين بالفاظ الصانعون الصائغون ،حضرت انس رضي الله عنه ع منقول ہے، اور جامع صغیر میں یہی الفاظ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے منقول ہیں، جامع صغیرص: ۳۸، ج:۱، اور ابن ماجه ص: ۱۵۲، ومند احرص: ۳۲۳، ج:۲\_جمع

الفوائدص:۲۴۲، ج:۱، ميں بلفظ اكذب الناس الصباغون و الصواغون، حضرت ابوہریر ﷺ ہے مروی ہے،مطلب میہ ہے کہ میری امت کے بدترین لوگوں میں وہ بھی داخل ہیں، جوجھوٹی یا تنیں گھڑنے والے فریب دہی اور زبان درازی سے ملمع سازی کرنے والے ہیں، یا ہے کہ وہ کاریگر سنار جوآ میزش کرنے والے دھوکہ فریب دینے والے اور خلاف شریعت معاملہ کرنے والے ہیں ، بدترین لوگوں میں داخل ہیں ۔

ارشاد: قيال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهبت لخالتي فاختة بنت عمروغلاماً فامرتها ان لا تجعله جازراً و لا صائعاً و لا حبجاماً. ( كنز العمال ص: ٢٠١، ج: ٢) بيرحديث حضرت فاروق أعظم رضي الله عنه و جابر رضی الله عنه سے مروی ہے،حضرت جابر ﷺ سے طبرانی کی مجم کبیر میں موجود ہے، اور جامع صغیر میں اس کوفل کر کے اس پرحسن کی علامت لکھی ہے،اور حضرت عمر رضی الله عنه ہے ابوداؤد باب الصائغ میں اور منداحمہ ج:۲ میں منقول ہے، ابوداؤد نے اس کوفقل کر کے اس برسکوت کیا ہے، اور خودان کی تصریح ہے کہ جس روایت پر وہ سکوت فر ما ئیں ، وہ صالح لیعنی ججت اورمقبول ومعتبر ہے۔

تعنی حضورصلی الله علیہ وسلم نے اپنی خالہ صاحبہ کوایک مملوک لڑ کا عطا فر مایا ،اور نصیحت فر مائی کہ: اس کو سنار اور قصاب کا اور تجھنے لگانے والے کا پیشہ نہ سکھلا نا۔ (بلکیسی دینی کام میں مصروف کردینا)

ارشاد: آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے: من كانت تجادته الطعام بات و في صدره غل للمسلمين. رواه ابو نعيم عن ابن عمر "\_ ( کنز العمال) بعنی جوشخص به نیت گرانی غله کو روک رکھے، تو اس کے دل میں مسلمانوں کی بدخواہی بھری رہتی ہے، کیونکہ وہ آرز ورکھتا ہے، کہاور بھی گرال ہو،اور بھی گراں ہو،اور پیرواقعی مخلوقِ خداوندی کی بدخواہی ہے۔ یہی معنی ہیں احتکار کے،

اوراسی کی ممانعت سیح احادیث میں وارد ہے،اور بہت وعید فر مائی گئی ہے،کہیں ملعون اورکہیں خاطی فر مایا گیا ہے۔

الغرض باری سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ملہ سے طبقات انسانی میں باوجود اتحادجنس ونوع اوراتحاد صورت وشکل کے درجات تفاضل قائم فر ما دیے ہیں، جن کا تعلق کہیں انساب سے ہے کہیں پیشوں سے اور کہیں صنفی تغیرات سے ، کیکن حدیث ك الفاظ اور اغراض ومقاصد برنظر غائر ڈ النے ہے معلوم ہوتا ہے كہ حق سبحانہ وتعالیٰ کے نز دیک ان تمام درجات کے تفاضل و تفاوت کا مداراسی ایک اصل پر ہے جس کو ابتداءرساله میں ذکر کیا گیاہے، یعنی تقویٰ اوراطاعت الہیہ۔

مردکوا گرعورت پراللہ کے نز دیک فضیلت ہے تو ای بناء پر کہ بہت ہے کار خیر اورا حکام الہیا ہے ہیں کہ مرد ہی ان کا انجام دے سکتا ہے، عورتیں ان سے قاصر ہیں ای نصور کی بناء بران کے درجہ کو کم رکھا گیا اور احادیث نبوی فذا لک نقصان دینکن الحديث ميں اسی طرف اشارہ ہے۔

ای طرح عرب کونجم پراورقریش کوغیرقریش پر، بنی باشم کوغیر بنی باشم پراور بنی فاطمہ کوان کے ماسوایر جوفضیلت احادیث مذکورہ میں ثابت کی گئی ہے، ان سب فضائل کا مرجع وہی تقویٰ اور اطاعت احکام الہیہ ہے، کیونکہ انساب شریفہ اپنی طبیعت اور جبلت سے اخلاق حسنہ کے باعث بنتے ہیں ، اور ان پر اعمال صالحہ بطور ثمرات مرتب ہوتے ہیں،ای لئے اس شریف النب کو قابل مدح نہیں کہا جا سکتا، جوا خلاق حسنہ کو تناہ کر کے اخلاق ردیہ کا گہوارہ بن گیا ہو۔

اسی طرح پیشوں میں باہمی تفاضل کا منشاء بھی یہی ہے،جیسا کہ او برگز رگیا۔ خلاصه به که حق سجانه و تعالیٰ کے نز دیک عزت و ذلت اور فضیلت و عدم

فضیلت کامدارصرف تقویٰ ہے،البتہ جو چیزیں عا دی طور پراسباب تقویٰ ہیں،ان پر بھی فضائل مخصوصہ کا وعدہ کیا گیا ہے،اوروہ بھی فی الجملہ فضیلت سے خالی نہیں،جیسا کہا حادیث مذکورہ ہے ثابت ہو چکا ہے،اورعلامہ شامی نے اپنے رسالہ انعلم الظاہر میں اس کی تصریح کی ہے، اس کی ٹھیک مثال ایسی ہے، جیسے بعض دواعی گناہ اور اسباب معاصی اگر چهخود یعنی بالذات وفی نفسها معاصی نہیں ،لیکن چونکه وہ معاصی کے ذرائع ہیں ،اسلئے شریعت میں وہ بھی مکروہ اور برے سمجھے جاتے ہیں ، چوری کی نیت سے کسی کے مکان پر چڑھ جانا اور پھر خالی واپس چلے جانا، اگر چہ چوری کے جرم كاار تكابنہيں،ليكن سياستِ اسلاميه اور تمام سياسيات حاضرہ ميں اس كوجرم سمجھا جاتا ہے۔ای طرح نماز کی نیت ہے مسجد کی طرف جانا اگر چہ تحقیقت نماز نہیں ،لیکن حدیث نبوی میں اس کونماز ہی کہا گیا، اور اس پر ثواب نماز کا وعدہ فر مایا گیا ہے۔ مسئلہ زیر بحث بھی بالکل اسی کی نظیر ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے نز دیک کرامت و اعزاز كالصلى مدارتقو كي و ديانت اوراطاعت احكام الهبيه ہے،ليكن بعض اعمال و احوال ایسے ہیں، جوطبعی اور عادی طور پر تقویٰ وطہارت کے اسباب و ذرائع ہوتے ہیں ،اس لئے ان کوفضیات سے خالی نہیں کہا جا سکتا۔

اس تقریرے وہ تمام شبہات رفع ہوگئے، جوآیۃ کریمۃ ان اکر مکم عند الله اتقاكم اور كان ابوهما صالحاً كظامرى تعارض سے ييدا موتے بن، اسی طرح وہ روایاتِ حدیث جن میں ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے روز کوئی کسی کے کام نہ آ وے گا، اور وہ احادیث جن میں انسابِمخصوصہ کے فضائل و درجات، اور آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بعض کے لئے مخصوص عنایت فر ما نا مذکور ہے ، ان دونوں قشم کی روایات میں جو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح رفع ہو گیا کہ اصل مدار تقویٰ پر ہے، اور یہ چیزیں بوجہ اسباب تقویٰ ہونے کے محمود ہیں، اور

افضلیت رکھتی ہیں۔

لیکن پیسب بحث عزتِ شرعی اور کرامت و اعز از عند الله کے متعلق ہے، د نیوی اور عرفی اعز از میں قطع نظر تقویٰ ہے بھی انساب اور پیشوں کا تفاضل اعتبار کیا گیا ہے، اور جن معاملات کا مدار عرف و رواج و باہمی معاشرت پر ہے، ان میں شریعتِ اسلامیہ نے بھی اس تفاضل و تفاوت کا اعتبار فر ما کر اس پراحکام فقہیہ کے ایک بڑے حصہ کی بنیا در کھی ہے۔

#### معاملات نکاح میں انساب اور پیشوں کے تفاوت کا اعتبار

نکاح کی غرض چونکه امور خانه داری اور از دواجی زندگی کو درست کرینا، اور حسنِ معاشرت کے ساتھ سکون واطمینان سے وقت گزارنا ہے، اور یہ جب ہیمکن ہے کہ باہم طبائع میں اتحاد وا تفاق ہو،اختلاف طبائع کی صورت میں کتنی ہی کوشش کی جائے، حسنِ معاشرت کا قائم رہنا سخت مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے، جس پر روزمرہ کے تجارب<sup>(۱)</sup> شاہد ہیں۔

اس کئے شریعتِ اسلامیہ نے نکاح کے بارہ میں زوجین کے اندر کفاءت کے اعتبار کو ایک حد تک ضروری قرار دیا ہے، جن جن اعمال و احوال سے طبائع فریقین میں اختلاف پیدا ہوسکتا ہے، ان سب میں بہ شرط کی گئی ہے کہ زوجین میں مساوات ہو، اور چونکہ انساب اور پیشوں کے اختلاف سے طبائع میں اختلاف عظیم

<sup>(</sup>۱) بعض اوقات میاں بیوی دونوں نیک صالح ہوتے ہیں ،لیکن توافق مزاج نہ ہونے ہے ہمیشہ باہمی نفرت اور حَانہ جنگی رہتی ہے، بقول حضرت سیدی حکیم الامۃ دام مجد ہم کہ دونوں کی مثال ایسی ہوتی ہے، جیسے سوڈ ااور ٹاٹری، کے علیجد ہ علیجد ہ دونوں باوقار اور متین ہیں، کیکن جب دونوں ملتے ہیں جوش وخروش اور شور و شرشر و ع ہوجا تا ہے۔

مشاہد ومحسوس ہے،اس لئے ان دونوں چیز وں میں بھی کفاءت ومساوات کی رعایت کوضروری قرار دیا ہے۔

#### نسب میں کفاءت کااعتبار

اسی لئے حضرات فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ عرب میں غیر قریثی قریثی عورت كا كفونهيس موسكتا، اورعجم مين كوئي عجمي النسل عربي النسل عورت كا كفونهيس موسكتا\_

مثلًا سادات كرام اورشيوخ خواه صديقي فاروقي ہوں، يا عثماني وعلوي، يا دوسرے قبائل میں سے ان کا کفو وہ مخص نہیں ہوسکتا، جوان تمام انساب میں سے نہ ہو، بلکہ عجمی النسل ہو،خواہ کوئی پیشہر کھتا ہو،اور عجمیوں کے سی خاندان کا ہو۔

ہاں (۱) میسب قبائل سادات وشیوخ باہم ایک دوسرے کے اکفاء ہیں، کیونکہ یہ سب قریثی ہیں۔ان میں یا ہمی از دواج ومنا کحت بلاشرط جائز وصحیح ہے، جبیها که درمختار میں ہے:

> "و الكفاء ة نسبًا فقريش بعضهم اكفاء بعض و بقية العوب بعضهم اكفاء بعض."

''اور کفاءت نسب میں معتبر ہے، پس قریش آپس میں ایک دوسرے کے کفوء ہیں ،اور بقیہ عرب آپس میں ایک دوسرے کے کفوء ہیں۔'' یہ علم تو قبائلِ عرب کے باہمی تعلقات نکاح کے بارہ میں تھا،اس کے بعد عجم لعنی ماسوائے دوسر بے لوگوں کا حکم بیہے:

> "و العجمي لايكون كفوا للعربية و لو كان العجمي عالما او سلطانا هو الاصح- (وراقارص:٢٠٣، ج:١)

<sup>(</sup>۱) جوقائل عربے لیشنہیں وہ قریش کے برابزہیں۔منہ

اور عجمي آ دمي عربي عورت كا كفوء نبيس موسكتا، اگرچه به عجمي شخص عالم ما بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، یہی سیجے ہے۔

### بيشهمين كفاءت كااعتبار

عرب میں پیشوں کی کفاءت کا کوئی اعتبارنہیں کیا گیا، کیونکہ عرب میں عرفی عزت کا مدار بھی پیشوں پرنہیں، بلکہ پیشے سب تقریباً مساوی سمجھے جاتے ہیں، کوئی پیشہ والا دوسرے پیشہ والے کوعرفا بھی ادنیٰ نہیں سمجھتا، بخلاف عجم کے کہ وہاں کا عرف پیشوں کے اعتبار سے بہت زیادہ تفاوت وتفاضل رکھتا ہے،اور باہم ادنیٰ اعلیٰ مستحجے جاتے ہیں ،اوراسی بناء پراعلیٰ پیشہوالے کی معاشرت ادنیٰ پیشہوالے کے ساتھ د شوار اور نہایت مشکل مجھی جاتی ہے، اس لئے شرع شریف نے جذبات کی رعایت فر ما کرمعاملات د نیویه میں اس کا اعتبار کیا۔ (اگر چه عندالله محض ان چیز وں سے نہ کوئی اعلیٰ ہوتا ہے ندادنیٰ )

چنانچەفقىهاء نے تصریح فرمائی ہے کہ کیڑا بینے والا، درزی کا کفوءنہیں ہوسکتا، بلکہاس سے ادنیٰ ہے، اور درزی بزاز کا کفونہیں ، اور بزاز وتا جر، عالم وقاضی کے کفوء نہیں \_ (صرح به فی الدرالمختارص:۲۰۲، ج:۱)

## کفائت کےمعتبراورضروری ہونے کاحکم

أيخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:الا لا تـزوج النسباء الا الاولياء و لا ينزوجن الا من الاكفاء (دار قطني و بيهقي) يعنى مناسب بيت كه عورتوں کا نکاح ان کے ولی کریں ، (تا کہ ناتجر بہ کاری اور ناوا قفیت سے دھو کہ فریب نہ کھائیں ،اور تیاہ و ہریا دکرنے والی آزادی ہے محفوظ رہیں )اوران کا نکاح جہاں تک ممکن ہو، کفوء میں کیا جائے۔ (تا کہ غیر کفوء میں دحشت اور عدم موانست نہ ہو)

ارشاو: يا على ثلاث لا توخرها الصلواة اذا انت و الجنازة اذا حضرت و الایم اذا وجدت لها كفواً - (ترندى شريف باب بعيل الجنازة) یعنی تین چیزوں میں بلاضرورت شرعیہ تا خیرنہیں کرنی جا ہے، ایک جب نماز کا وقت مستحب آ جائے ، دوسرے جب جنازہ تیار ہوکر آ جائے ، تیسرے جب کہ بےشوہر والیعورت کے لئے کفومل جائے۔

ارشاد: تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء و انكحوا اليهم يعنى ا بنے نکاح کے لئے مناسب عورتیں تلاش کیا کرو، کفومیں نکاح کیا کرو، اور کفومیں ا بني لڙ کيوں کو ديا کرو۔ (ھڪعن عائشةٌ)

### كباغير كفوميس مطلقاً نكاح نهيس موتا

اس سوال کا جواب بیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے اولیاء کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ لڑکی کی خیرخواہی ہرفتم سے محوظ رکھیں ، کفاءت کا اعتبار بھی اسی خیرخواہی کا ایک جز واورلڑ کی کاحق ہے،مگراس میں اولیاء کاحق بھی شامل ہے، کیونکہ غیر کفومیں نکاح ہونے ہے جیسے لڑکی کو عار ہوتا ہے، اور انس واتحاد دشوار ہوتا ہے، ایسے ہی لڑکی کے اولیاء کو بھی عارلگتا ہے ، اور پھرعدم موافقت کی صورت میں تکلیف و رنج میں بھی مبتلا ہوتے ہیں ، اس لئے اگر کوئی لڑکی عاقلہ بالغہ اپنا نکاح غیر کفو میں بغیراجازتِ ولی کرے، تو یہ نکاح قول مفتی بہ کے مطابق باطل اور بالکل نا قابلِ اعتبار ہے۔( کذافی درمخناروالشامی )

اسی طرح اگر کوئی ولی نابالغہ لڑ کی کا نکاح غیر کفو میں کر دے،تو وہ بھی شرعاً باطل ونا قابلِ اعتبارے۔

البيته اگرولي باپ دا دا هوتو اگر غير كفومين ايني نا بالغه لژكي كا نكاح كر دين، تو وه

جائز وصیح اور لازم ہو جائے گا، کیونکہ باپ دا دا کی شفقت وعنایت کامقتضی یہی ہے کہ انھوں نے اگر کفاءت کی رعایت نہیں کی ،تو کسی اہم فائدہ کی غرض ہے نہیں کی ہو گی، بے بروائی یالڑ کی کی بدخواہی اس کا سبب نہ ہوگا، بخلاف دوسرےاولیاء کے کہ وہاں بے بروائی وبدخواہی کا بھی اختال ہے۔

اورا گرلڑ کی عاقلہ بالغہ ہے، اور وہ غیر کفومیں نکاح کرنے پرخود بھی راضی ہو، اوراس کا ولی بھی راضی ہو جائے ، تو بہ نکاح سیج اور جائز ہے، گوآئندہ مصالح کے اعتبارے نامناسب ہے۔ ( كذا في الهدايه وعامة كتب المذہب)

#### ا یک شبه کا جواب

اس سے بیشبہ بھی رفع ہو گیا کہ عجم کی کفاءت کے باب میں فقہاء نے قدیم الاسلام اورنومسلم کوبھی باہمی غیر کفوقر ار دیا ہے،اس سے لا زم آتا ہے کہنومسلم لوگوں کا کہیں نکاح نہ ہوسکے کیونکہ وہ قدیم الاسلام مسلمانوں کے کفونہیں۔

جواب ظاہر ہے کہ غیر کفو میں مطلقاً نکاح کی ممانعت نہیں ، بلکہ پیشرط ہے ، کہ لڑکی اوراس کا ولی دونوں راضی ہوں ،اورا جازت دیدیں تو نومسلموں کے نکاح میں مسلمانوں کوضروراس کا خیال رکھنا جا ہے کہان سے عار نہ کریں ،اور بخوشی ورضاان سے نکاح کرویں۔

ثنبيك

کیکن پیخوب یا در کھنا جا بئے کہ نومسلموں کے بارہ میں معاملہ نکاح میں پوری احتیاط برتنی جاہئے، جب تک اس کاحسن اسلام ظاہر نہ ہوجائے ،اورمعاملات ہے یہ بات روشن نہ ہو جائے کہ بیا ہے اسلام میں مخلص اور راسخ ہے، اس وفت تک نکاح میں اقد ام کرنا مناسب نہیں ، ورنہ دشواریاں پیش آتی ہیں۔

فاقلو

فضائل وکمالات خواہ دینی ہوں یا د نیوی ، دوقتم پر ہیں ، ایک اختیاری ہے ، جو انسان اینے کسب اور کوشش سے حاصل کرسکتا ہے ، اور دوسرے غیر اختیاری جن کا حصول کسی سعی وکوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا ،اور نہ کوئی اینے اختیار سے ان کو حاصل کرسکتا ہے، عقلمندانسان کا کام ہے کہ قتم اول کے کمالات یعنی اختیاری کے حاصل کرنے میں کوشش جاری رکھے بھی ہمت نہ ہارے۔

لیکن قتم دوم کے فضائل یعنی غیر اختیار پیر کے حاصل کرنے کے پیچھے پڑنا سراسرعقل کےخلاف اوراضاعتِ وقت ہے۔

جس طرح اختیاری فضائل کی مخصیل میں کوشش نہ کرنا کم ہمتی اور کم حوصلگی ہے،اسی طرح غیراختیاری کی تخصیل کے پیچھے پڑنا حماقت و بے وقو فی ہے۔

اسی لئے شریعت غراء نے مسلمان کو اختیاری فضائل میں اس کی تلقین کی ہے کہ ہر شخص دوسرے سے بڑھنے کی فکر کرے، اور صحابہ کرام کے حالات اور ان سوالات میں جوانہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئے ہیں، دیکھنے والوں کے لئے مسابقت فی الخیرات کی بہت ہی نظائر ملیں گیں۔

لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن عزیز کا بیارشاد بھی ہے، لات منوا ما فضل الله به بعضكم على بعض \_اس كى تطبق وتوجيهه كى بهترين صورت بيب كهاس آیت میں فضیلت سے غیراختیاری فضیلت مراد لی جائے۔

ہارامقصود بالذكرشرافت نسب بھى انھيں فضائل غير اختيار بيہ ميں ہے ہے، اس میں بھی یہی قانون معمول بہ ہونا جا ہے کہ جس کو حاصل ہو، وہ نعمت سمجھے، خدا تعالیٰ کاشکرادا کرے،اورجس کو حاصل نہ ہووہ اس کے پیچھے نہ پڑے،اور پیے خیال

کرے کہ میرے لئے یہی صورت بہترتھی ، کیا خبر ہے کہ اگر شرافت نسب حاصل ہوتی ،تو میں اس کے حقوق ادا کرسکتا یانہیں ، اختیاری فضائل کی مخصیل میں جدوجہد کرے جو حقیقی فضائل اور لا زوال دولت ہے، اور اس کے ذریعہ سے وہ عندالٹنسبی شرفاءے بہت زیادہ عزیز وشریف ہوسکتا ہے۔

### التفاخر بالانساب

زخاک آفریدت خدا وند یاک تو اے بندہ افتادگی کن جو خاک

تفاخر بالانساب كاسب سے زیادہ چرچاعرب جاملیت میں رہا، جس كواسلام نے آ کرمٹایا، پھرقرون مابعد میں مسلمانوں میں دوبارہ یہ بلا پیدا ہوگئی،لیکن یہایک الیں چیز ہے کہ جس کواعتقا دا سب ہی برا جانتے ہیں ،خواہ غفلت کی وجہ سے مبتلا ہو جا کیں ،اس لئے اس بحث میں زیادہ تفصیل کی جاجت نہیں ، چندا جادیث اورا قوال سلف کوبطور تذکیرونصیحت ذکر کردینا کافی ہے۔

ارشا دنبوی: حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فتح مکہ کے روز طواف سے فارغ ہونے کے بعد ایک خطبہ دیا،جس میں ارشاد فرمايا:

خدا تعالیٰ کاشکر ہے،جس نےتم سے عیوب جاہلیت اورغر ورتکبر کو دورفر مایا۔ (اب)انسان کی (صرف) دوقتمیں ہیں،ایک نیکمتقی اوروہ اللہ کے نزد یک عزت والا ہے، اور دوسرا فاسق و فاجر، اور وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہے۔

> (الغرض مدارعزت و ذلت الله کے نز دیک تقویٰ وعمل صالح ہے، انساب وقبائل نہیں ) سب آ دمی حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دیہیں ،اور

آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔اس کے بعد آپ نے به آیت تلاوت فرمائی،یایها الناس انا خلقنا کم من ذکر و انثی و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اللَّه اتقا کم ۔ بیحدیث تر مذی اور بیہقی وغیرہ محدثین نے روایت کی ہے۔ (ازتفسيرروح المعاني ص: ١٩٨١، ج:٣)

ارشاد: حضرت حابر بن عبداللّٰدرضي اللّٰدعنه روايت فرماتے ہيں كه آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ججۃ الوداع میں ایام تشریق کے درمیان ایک خطبہ دیا،جس کے بعض كلمات به تھے:

> ا ہے لوگو! تمھارا مالک پروردگارایک ہے، کسی عربی کوعجمی بریاعجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ، اور نہ کسی کالے کو گورے پر ، نہ گورے کو کالے ر، مرتقويٰ كيساتهدان اكومكم عند الله اتقاكم.

> پھر حاضرین سے خطاب کر کے فر مایا کہ میں نے حکم خداوندی احجی طرح پہنجا دیا یانہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، بیشک آپ نے فرمایا کہ تو حاضرين پہنچادیں۔

(بيهقي ابن مردوبهازروح ص: ۱۳۸،ج:۹) ارشاد: حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

> "تم سب آ دم علیه السلام کی اولا دہو، اور آ دم علیه السلام مٹی سے پیدا کئے گئے، ہرقوم کو جائے کہانے آباؤا جداد پرفخر کرنے سے باز آجائے، ورنہ اللہ کے نز دیک وہ نجاست کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوجائیں

(رواه البز ار في منده روح ص: ۱۳۹)

فخر بالانساب برآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تنبیهه اورابوذ رغفاری کا قابل تقلید کمل

حضرت ابوذ رعفاری رضی الله عنه کی ایک شخص کے ساتھ کسی معامله میں گفتگو تیز ہوگئی،اوران کی زبان سے نکل گیا، یا ابن (۱) السو داء، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے سن لیا تو فرمایا:

> "يا ابا ذرطف الصاع طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل."

> ''اے ابو ذرا جم سب ایک ہی پیانہ کے ناپے ہوئے (برابرسرابر) ہو، یعنی ایک ہی باپ کی اولا د ہو، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔''

حضرت ابوذررضی الله عنه اس کی کہاں تاب لا سکتے تھے کہان کی کوئی حرکت سرور عالم صلی الله علیه وسلم کے خلاف مزاج واقع ہو، الفاظ مذکورہ کا زبان مبارک سے سننا تھا کہ فوراً زمین پرلیٹ گئے ،اوراس شخص سے جس کے متعلق ناسز االفاظ نکل گئے تھے ،عرض کیا کہ کھڑے ہو کرمیرے چہرہ پر پیررکھو، بیوا قعہا حیاءالعلوم میں مذکور ہے،اور تخ بیج عراقی میں بحوالہ منداحمداس کی تائید کی گئی۔

(احياءالعلوم ص:٣٠٠، ج:٣)

حسب ونسب پرفخر وغر وراور دوسرول کی تحقیر کے متعلق حدیث وتفسیر اوراخلاق وسیر مختلف فنون اسلامیه کی کتابوں میں مذمتوں اور قبائل کے مفصل تذکرہ کیا گیا،اور بلاشبہ وہ شخص جوکوئی ذاتی کمال نہیں رکھتا،اورمحض شرافت نسب پرفخر کرتا ہے،اس کی

<sup>(</sup>۱) کالی عورت کے بیٹے۔ امنہ

مثال ٹھیک ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی مردہ کے حلق میں خمیرہ مروارید ڈال دے، یا کسی سڑ ہے ہوئے مردار کی گردن میں گراں قدر جوا ہرات کا ہارلٹکا دے، تو اس سے نہ مردہ میں کوئی قوت پیدا ہوگی ، اور نہ سڑ ہے ہوئے مردار میں کوئی زینت۔

یہ مثال اس جگہ اس لئے بھی زیادہ چسپاں اور سیجے ہوگی کہ جس طرح مردہ بیجان میں خمیرہ مروارید اور عقد جواہرات کے بے سود اور بریکار ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ بیرچیزیں بالکل بریکار ہوں۔

ای طرح اس جگہ بدا عمالی و بداخلاقی کے ساتھ شرافت نسب کے برکارو بے فاکدہ ہونے ہے بھی شرافت نسب کا مطلقاً غیر مفید و بے کار ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ شرافتِ نسب ایک نعمت الہیہ ہے، مگر اس کے مفید ہونے کے لئے اپنے ذاتی اعمال واخلاق کا فی الجملہ درست ہونا شرط ہے، (اوراس کی پوری تفصیل انشاء اللہ تعالی رسالہ ہذا کے جزوسوم میں آئے گی)

اس لئے جس شخص کوحق تعالی شرافت نسب کی نعمت عطا فرمائے، اس کوتو بنسبت دوسروں کے اور بھی زیادہ اصلاح اعمال واخلاق کی طرف توجہ کرنی جا ہئے، کیونکہ اول تو اس نعمت کا اقتضاء اور شکریہ یہی ہے، دوسرے بزرگوں کی طرف نسبت جتنی زیادہ ہے، اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کہ کم از کم اس نسبت کی لاج رکھنے کے لئے بدنامی کے مواقع ہے بچیں۔و للہ الامر و بیدہ ازمة التوفیق.

### الانتسابالى غيرالانساب

معاملہ انساب میں دوسری ہے اعتدالی ہے ہے کہ بعض لوگ اپنانسب آبائی چھوڑ کراپنے آپ کو دوسرے انساب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایک قوم اس میں سرگرم ہے کہ اپنے آپ کو انصاری ثابت کرے، اور اپنا نسب انصارے جاملائے، تو دوسری اس کے دریے ہے کہ اپنے آپ کو قریش میں داخل کرے، تیسری میہ چاہتی ہے کہ راعی بن کرعرب میں داخل ہوجائے کوئی اس فکر میں ہے، کہ اپنے آپ کوئی سید بننے میں ہے، کہ اپنے آپ کوئی سید بننے میں ہے، کہ اپنے آپ کوئی سید بننے کے دریے ہے۔

اورمنشاءاں کا تکبر وغرور ہے جو فی نفسہ بھی گناہ کبیرہ ہے،اوراس کی وجہ سے بینسب بدلنامستفل دوسرا کبیرہ گناہ ہے،احادیث صحیحہ صریحہ میں اس پرسخت وعیدیں وار دہوئی ہیں،جن میں سے بعض کے ترجے ذیل میں درج ہیں۔

ارشا دنبویؓ:حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اورابو بکرۃ رضی اللّه عنہما فر ماتے ہیں کہآنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا:

> "من ادعى الى غيرابيه وهو يعلم انه غيرابيه فالجنة عليه حرام."

(رواہ ابخاری ومسلم وابوداؤدوا بن ملجہ ترغیب وتر هیب ص:۵۷ج:۳)
''جوشخص اپنے آپ کواپنے باپ کے سواکسی اور کی طرف منسوب
کرے حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ بیہ میرا باپ نہیں تواس پر جنت حرام ہے۔''
اوراسی مضمون کی ایک حدیث بخاری ومسلم میں حضرت ابوذررضی اللّٰدعنہ سے
لا ہے۔۔''

اور حضرت على كرم الله وجهه نے اپنے خطبه ميں ارشادی فرمایا كه بخدا ہمارے پاس سوائے اس كتاب الله كے اور كوئى نیا قر آن نہیں ، جس كوہم پڑھتے ہوں ، البته رسول مقبول صلى الله عليه وسلم كا ایك والا نامه ہے ، جس میں چندا حكام مذكور ہیں ، جس كوكھول كرسنایا ، اس میں منجمله دوسرے احكام كے ایك بیجھی تھا:

"من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه

فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين لايقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفاً. "

(بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی۔ از ترغیب ص:۸۸،ج:۳)

"جو خص اپنی باپ کے سواکسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے، یا

آزاد کردہ غلام اپنی آپ کو اپنی آتا کے قبیلہ کے سوا اور قبیلہ کی طرف نسبت کرے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول فرمائے گانہ فل۔"

اوراسی مضمون کی حدیث حضرت انسؓ ہے ابوداؤد میں اور عبداللہ بن عباسؓ سے منداحمہ وابن ماجہ وغیرہ میں بھی مروی ہے۔

ارشادنبوی: اورحضرت عمرو بن شعیب رضی الله عنه کی اینے دادا سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

"انسان کے گناہ کے لئے یہی کافی ہے کہ دہ کسی نسب سے تیری کر ہے،اگر چہوہ نسب ادفیٰ ہی ہو،اورایسے نسب کا دعویٰ کر ہے،جس میں اس کا ہونا معروف نہیں، اس حدیث کا امام احمد اور طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔" (از ترغیب عن:۸۸،ج:۳)

ارشادنبوی: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں ، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که:

> ''جوشخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف منسوب کر ہے، وہ جنت کی خوشبوبھی نہ پائے گا، حالا نکہ اس کی خوشبوستر سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔'' (منداحمہ، ابن ماجہ از ترغیب ص:۸۸، ج:۳)

ارشادنبوی: حضرت صدیق اکبررضی الله عنه فرماتے ہیں که سرور عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

"من ادعى نسباً لا يعرف كفر بالله او انتفى من نسب و ان دق كفر بالله." (رواه الطبراني في الاوسط از ترغيب ص: ٨٩، ج: ٣)

"جو خفس کسی ایسے نسب کا دعویٰ کرے، جواس کے لئے معروف نہیں، تواس نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا، (یعنی نافر مانی کی) یا کسی نسب سے تبری کی، اگر چہوہ ادنیٰ نسب ہو، تواس نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا۔"

احادیث مذکورہ کی اس قدر سخت وعیدوں کے سننے اور سمجھنے کے بعد بھی کیا کوئی مسلمان نسب بدلنے اور خلاف واقع ظاہر کرنے پر جراُت کرے گا۔ ہر گز باور نمی آید زروئے اعتقاد ایں ہمہ ہاکردن و دین پیمبر داشتن

بعض نسب بدلنے والوں کا عذرانگ کہ ہم انصاری بہ حیثیت بیشہ ہیں مستنگر وکروہ ہے۔ کہاجا تا ہے کہ کیڑا ابنے والوں کا نام جو ہمارے عرف میں جولاہا ہے بینا م مستنگر وکروہ ہے۔ کیونکہ بیلفظ دراصل سنسکرت زبان کا ہے، جس کے معنی ظالم کے ہیں، اور برے ناموں کے رکھنے ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہیں، اور وجہ مناسبت بیہ ہے، اس لئے ہم اپنے کو بجائے جولاہا کے انصاری کہتے ہیں، اور وجہ مناسبت بیہ کہ بیشہ حضرت ابوایوب انصاری کا بھی یہی تھا، الغرض ہم اپنے کوانصاری بہ حیثیت کہ بیشہ حضرت ابوایوب انصاری کے ہیں۔

لیکن انہیں معلوم ہونا جا ہے کہ اول تو بیغلط ہے کہ جولا ہا کے معنی اردو میں مستنگر ومکروہ ہیں، کیونکہ اصل لفظ جا ہے سنسکرت کا ہو یا کسی اور زبان کا ،اور معنی ظالم

besturdubooks.wordpress.com کے ہوں یا کچھاور الیکن اردو میں اس کامفہوم اس سے زائد نہیں کہ کپڑ اٹنے والے کو جولا ہا کہتے ہیں ،اور ناموں کے مکروہ ومستنگر ہونے کاعتباراسی زبان کے اعتبار سے ہونا جا ہے ،جس زبان کالفظ مجھ کزاستعال کیا جاتا ہو،اس لئے اردوزبان میں پیلفظ کوئی مکروہ لفظ نہیں ،خواہ سنسکرت میں اس کے معنی کتنے ہی فتیجے ہوں ،علاوہ ازیں اگر يهي باعث تھا تو كوئى اور نام جيسے نور باف يا بافندہ وغيرہ ركھ ليتے ، لفظ انصاري جو ایک خاص خاندان کے لئے بولا جاتا ہے،اورائ معنی میں شہرت یا چکا ہے،اس کواپنا لقب قرار دیناعرف عام کے لحاظ ہے اسی نسب کا مدعی بنا ہے۔

> اوراحادیثِ صحیحہ ہے معلوم ہو چکا ہے کہ غیرنسب کی طرف اپنے کومنسوب کرنا سخت حرام اور وعید شدید کا موجب ہے، اور اگر بالفرض کسی کی نیت ادعائے نسب کی نہ ہو، بلکہ محض پیشہ کے لحاظ ہے نسبت کرنامقصود ہوتو کم از کم التباس اور مغالطه ہے خالیٰ ہیں۔

> جیسے کوئی نبی اور رسول اپنے آپ کو کہنے لگے، اور معنی بیمراد لے کہ میں خبر دینے والا قاصد ہوں، تو شرعاً اس معنی ہے بھی اپنالقب نبی اور رسول رکھنا حرام ہے، کیونکہ التباس کا سبب ہے۔

> ان سب باتوں کو چھوڑ کریہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ منشاءان نسبتوں کے تقر راورالقاب کے رد و بدل کا وہی ایک مرض لا علاج محض تکبر وتعلیٰ ہے، جوخو دحرام اور ناجائزے۔

> اور جواس کے بعد بھی عزت فانیہ موہومہ برعزت ابدیہ یقینیہ کوقربان کرے، وہ مسکین قابل رحم ہے، اس کی عقل و دانش پرتعزیت کرنی جا ہے کہ کس متاع گرال مار کوکس قدرستا دے دیا۔

میں تو میخانہ میں گا مک نہ ہوا عزت کا دین کے بدلہ میں ملتی تھی توسستی کماتھی

اور تجربہ تو بیہ ہے کہ اس طرز ہے عزت فانیہ دینو پیجمی حاصل نہیں ہوتی ، بلکہ اس قتم کےلوگ اور بھی زیادہ نظروں سے گرجاتے ہیں۔

عزیزے کہ از در گہش سر بتافت ہمردر کہ شد بیج عزت نیا فت

اورا گرخداوندعالم ذراچیثم بصیرت عطافر مائیس،توانسان کی نظرایک ایسی جگه پہنچ جاتی ہے، جہاں یہ بات روزِ روش کی طرح مشاہدہ میں آجاتی ہے کہ دنیا اور اس کی عزت و ذلت سب خواب و خیال ہیں ، عاقل کا کامنہیں کہاس کے حصول پر فخریا عدم حصول برافسوس کر ہے۔

زمین شدیم چه شد، آسال شدیم چه شد جهشم خلق سبک یا گرال شدیم چه شد ن کی رنگ دریں گلتان قرارے نیست تو گربہار شدی ما خزاں شدیم چه شد اور بیہ بات آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے کہ''سہا گن وہی جسے پی جاہے'' عزت وہیعزت ہے، جو در بارالہی میں سرخر وکر ہے،اوراس کے سواہرعزت ذلت و رسوائی کی مرادف اورمتاع غرور ہے۔ و لنعم ما قیل

ايا رب ذل ساق للنفس عزة ويا رب نفس بالتذلل عزة ا کبرمرحوم نےخوب کہاہے

گو یہ عزت ہے کہ یائی تری محفل میں جگہ لذت اس میں ہے کہ مل جائے ترے ول میں جگہ "ايبتغون عند هم العزة فان العزة لله جميعاً" "كياده لوگوں كے پاس عزت وهونٹرتے ہيں بيشك عزت تو تمام الله

## حقیقی عزت و ذلت نسب کے تابع نہیں

اورا گرکسی شخص کو یہی مقصود ہو کہ دوسروں پرفضیلت وتفوق حاصل کرے تواس کی بھی بیصورت نہیں کہ اپنا اصل نسب چھوڑ کر دوسرے انساب کے سلسلہ میں اپنے آپ کو داخل کرتا پھرے، اوراس کی کوشش میں رہے کہ بعید قرائن کا سہارا لے کرکسی اونچے نسب نامہ میں اپنا نام درج کر دے، جیسے آج کل بہت سے لوگوں کو بیرا ہتلاء پیش آیا ہے۔

ایسے ہی لا یعنی حلیے اور قریبے جمع کر کے کوئی انصاری بنتا ہے ، کوئی قریثی اور کوئی راعی، بلکہ عزت وتفوق کی چیزعلم اورحسن اخلاق اوراعمال فاضلہ ہیں، ہمیشہ عزت کامداریمی رہے ہیں۔

حضرت بلال حبثی اگر آج دنیا میں تشریف لے آئیں ، تو اس گئی گزری حالت اور بے بروائی کے زمانہ میں بھی یقین ہے کہ بڑے بڑے عزت کی کمبی ناک رکھنے والے اونچے اونچے نسب کے لوگ ان کے پیر دھونے کو اپنا فخرسمجھیں گے، یہی وہ عزت ہے کہ جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کوادنیٰ ادنیٰ نسب کے لوگوں کے آگے جھکا دیا اور یہی وہ دولت ہے، جس کے لئے ہارون الرشید اور ان کے دونوں صاحبزادے، امین اور مامون کا سئه گدائی لے کر حضرت امام مالک بن انسؓ کے دروازے برآتے تھے،اوریمی وہ تاج سلطنت ہے کہ جس کے نہ ہونے نے دنیا کے بہت سے نامور یا دشاہوں کے ہاتھ میں کاسئہ گدائی دلوادیا۔

# ایک خراسانی سیدزاده اورحبشی بزرگ کامکالمه

خراسان میں ایک سید زادہ شریف النسب تھے،لیکن جدی اخلاق اور اعمال کے متاع گرانمایہ کولہو ولعب کی نذر کر چکے، اور طرح طرح کے فسق و فجور میں مبتلا تھے،اوراسی جگہایک حبشی عالم متقی تشریف فرماتھے، جونسب کے اعتبار ہے بھی آزاد کردہ غلام ہونے کی حیثیت رکھتے تھے،لوگ ان کی انتہائی تعظیم وتو قیر کرتے تھے، ایک روز اتفاقاً یہ بزرگ مسجد کی طرف جا رہے تھے،خلق اللہ کی ایک بہت بڑی جماعت پیچھے تھی، پیسیدزادہ اچانک سامنے آگئے، نشہ پے ہوئے تھے، لوگوں نے ان کو ہزرگ صاحب کے راستہ ہے ہٹانا جا ہا، مگریہ نہ ہے، اور مجمع کو چیر بھاڑ کرشنخ کے پاس پہنچے، اور ان کا دامن پکڑ لیا، اور نہایت سخت متکبرانہ لہجہ میں خطاب کیا: °'اے سیاہ ہونٹ اور سیاہ سموں والے کا فرین کا فر! میں رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں ، مجھے ذلیل کیا جاتا ہے ، اور تیری عزت کی جاتی ہے ، مجھے دھکے دیے جاتے ہیں،اور تیری ہرقتم کی مدد کی جاتی ہے۔''

لوگوں نے پیکلمات سے، تو ان کو مارنے کے لئے دوڑے، شیخ نے بمشکل بچایا، اور کہا کہ: میں ان کی بیسب باتیں ان کے جدامجد (صلی الله علیه وسلم) کی غاطر برداشت کرتا، اورمعاف کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کر فر ما یا کہ میں نے اپنے باطن کوسفید کر لیا اور تم نے اپنے باطن کوسیاہ کر ڈالا ،اس لئے میرے دل کی سفیدی میرے سیاہ چہرہ پر دیکھی گئی اورلوگوں کو بھلی معلوم ہوئی ، اور تمھارے دل کی سیا ہی تمھارے سفید چہرہ پر دیکھی گئی ، جولوگوں کی نفرت کا سبب بنی ، میں نے تمھارے والد کی صفت اختیار کرلی ، اور تم نے میرے والد کی ، تو لوگوں نے مجھےتمھارے والد کی صفت و حالت میں دیکھا ،اورشہھیں میرے والد کی صفت میں۔

اس کئے انہوں نے مجھ کوتمھارے والد کا بیٹاسمجھا ،اورتم کومیرے والد کا ،اورتمھارے ساتھ وہ معاملہ کیا، جومیرے باپ کے ساتھ کرنا تھا،اورمیرے ساتھ وہ معاملہ جو تمھارے والد کے ساتھ کرنا تھا۔ یہ واقعہ تفسیر روح المعانی میں سیدمحمود الوسی مفتی بغداد نے مفصل ککھاہے۔ (ص: ۱۵۰،ج:) کنعم ماقیل

اذا كانت النفس من باهلة

و لا ينفع الاصل من هاشم

خلاصه جملهمضامين رساليه

شرافتِ نسب خداوندعالم کی ایک نعمت ہے، مگر غیراختیاری ہے، جیسے بہنسبت عورت کے مرد ہونا، یا خوبصورت اور خوش الحان ہونا وغیرہ، جس شخص کو یہ نعمت حاصل ہو، اس کا فرض ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے، خداوند سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرے، اورنسبی شرافت کے ساتھ اخلاق حسنہ اور تقویٰ حاصل کرے، معاملات درست کرے، جواصلی فضائل ہیں ،اور دوسرے لوگوں کو جن کو یہ فضیلت حاصل نہیں ذ راحقیر نہ سمجھے، کیونکہ معلوم نہیں کہ ما لک کی نظر میں کون زیادہ عزیز ومحبوب ہے۔ مشہور ہے کہ''سہا گن وہی جسے بی جا ہے۔''

تا یا رکرا خوا مد ومیکش بکه با شد اییا نہ ہو کہ اپنی برحملی اور بداخلاقی ہے اپنے بڑوں کو بھی جن کی طرف اپنی نسبت كرتا ہے، بدنام كرے كەلوگ كہيں:

یہاس کا بندہ ہے جن کو کریم کہتے ہیں ۔ اورجس کو بیفضیلت حاصل نہ ہو، وہ اس کے فکر میں نہ پڑے، اور اصلی اور حقیقی فضائل کی مخصیل میں یوری کوشش عمل میں لائے تا کہاس فضیلت غیرا ختیاریہ کا بھی تدارک ہوجائے ،اورخوب سمجھ لے کہ جو چیز حق تعالیٰ نے مجھےعطانہیں فرمائی ، وہ میرے لئے مناسب نہ تھی ، میں اس کے حقوق ادانہیں کرسکتا کیونکہ وہ مجھ پرخود مجھ سے بھی زیادہ شفق ومہربان ہیں

آنکس توانگرت نمی گرداند او مصلحتِ تو از تو بہتر داند اور حضرت حافظ نے خوب فرمایا ہے

کہ خواجہ خود روشِ بندہ پروری داند اس لئے نہاس کاغم کرے کہ مجھے شرافتِ نسب حاصل نہیں، اور نہاس غلطی میں مبتلا ہو کہ خواہ مخواہ کسی نسب شریف کی طرف اپنی نسبت جوڑے یا ایسا لقب ڈھونڈے جوکسی شریف نسب کے ساتھ اشتراک پیدا کردے، یااس کا موہم ہو، اور سمجھ لے کہ یہ کوئی اصلی فضیلت و کمال حقیقی نہیں۔

معاملات نکاح وغیرہ میں نسب اور پیشہ کی کفاءت کوشر کی تھم اور مصالح اور محمول کا مجموعہ سمجھے، اس کو مساوات اسلامی کے خلاف نہ جانے اور سمجھے کہ یہ اندھیر نگری کی مساوات کہ جس میں ادنی اعلیٰ اور کھر ہے کھوٹے اور چھوٹے بڑے میں کوئی امتیاز نہ ہو، محض بے عقلی کی مساوات ہے، جو فطرت کے خلاف ہے، عقل کے موافق مساوات وہی ہے، جو اسلام نے اختیار فر مائی ہے کہ بجویز قانون میں درجات وحیثیات کو پورالحاظ رکھا جائے، کیکن مقرر کردہ قانون کی تنفیذ میں مساوات کا برتاؤ کیا جائے، کہ از روئے قانون جوشحض جس درجہ سزایا جزاء کا مستحق ہو، اس کو وہی وہی ہے اور کھا جائے، کیا برتاؤ کیا جائے، اس میں شاہ وگدا اور ادنیٰ واعلیٰ سب برابر ہوں۔

نفاذ قانون میں نہ کسی کارعب اور بڑائی سدراہ بن سکے، نہ مال و دولت کی طمع یا قرابت ومودت کے تعلقات حائل ہو سکیس، اور مسلمان کی شان اس بارہ میں لا یب الون فی الله لومة لائم کی مصداق ہو۔

چه فولاد ہندی نہی برسرش مهيں ست بنيادِ توحيدوبس موحد چہ بریائے ریزی زرش امید و ہر اسش نیا شد زکس

هـذا اخر ما تيسـر لـي في هذا الباب بعون الملك الوهاب مع تشتت الهموم و هجوم الغموم و له الحمد اوّله و اخره و ظاهره و باطنه. فالحمد لله الذي بعزته و جلاله تتم الصالحات و صلى الله تعالىٰ على خير خلقه و صفوة رسله و على اله و صحبه اجمعين.

خداتعالی کاشکروانعام ہے، آج ۸رجب ایس ورزچہارشنبہ بعدالعشاء بیاوراق تمام ہوئے ،خدا کرے کہ میرے اعمال کی شامت اس میں موثر نہ ہو، اور حق تعالى ايخ فضل سے قبول فرما كرمفير بناديں۔و ما ذالك على الله بعزيز۔

بندؤ ضعيف محمد تشفيع ديوبندي عفاالله عنه خادم دارالا فتأء دارالعلوم ديوبند

و صدل السبب في فصل النسب المرادة و صدل النسب المرادة و صدر المرادة و صدر المرادة و ال

## بسم الله الرحمن الرحيم

بعدالحمد والصلوة! اشرف على عرض رسا ہے كہ جس موضوع پر بيد رسالہ لكھا گيا ہے، اس پراحقر كاارادہ لكھنے كاتھا، مگر مجھ كو جب معلوم ہوا كہ مولوى صاحب اس پرلكھنا شروع كر چكے ہيں، ميں نے اپناارادہ ملتوى كرديا، مگر مولوى صاحب نے اپنے حسن ظن سے اس التواء كے التواء كى درخواست كى توا خير جواب ميں ميں نے بيع ض كيا كہ آپ رسالہ پوراكرليں، پھر اس كا تتمہ ميں لكھ دوں گا، چنا نچہ مولوى صاحب نے بيہ رسالہ لكھ كر مير ہے پاس بھیج ديا، مطالعہ سے اس كى نافعيت كا مشاہدہ كر كے بے حد مسرت ہوئى، اور دعا دى، ہر چند كہ رسالہ كے كافی وافی ہونے كے بعد كھ لكھنے كى حاجت نہ تھى، مگر چونكہ عنوان كے نفاوت سے بھى بعض اوقات نفع ميں اضافہ ہوتا ہے، حاجت نہ تھى، مگر چونكہ عنوان كے نفاوت سے بھى بعض اوقات نفع ميں اضافہ ہوتا ہے،

besturdubooks.wordpress.com اس لئے چندسطریں بصورت فوائد متفرقہ کےلکھ کراس وعدہ کو پورا کرتا ہوں ،اورسہولت تعبیر کے لئے ایک لقب بھی تجویز کرتا ہوں، اور پیسب تقریظ ہے، کیونکہ تقریظ کی حقیقت تصدیق ہے،اور جب تصدیق اجمالی تقریظ ہے تو یہ تصدیق تفصیلی ہے۔

### الفائدة الاوليٰ

في تفسير بيان القرآن سورة البقرة ، آية تلك أمة ، عدم كفايت انتساب بمقولين درنجات تملك امة قمد خلت ، لها ما كسبت و لكم ما كسبتم ولاتسئلون عما كانوا يعملون بير (ان بزرگول كي) ايك جماعت تهي،جو (اینے زمانہ میں) گزرچکی،ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا،اورتمھارے کامتمھارا کیا ہوا آ وے گا،اورتم سے ان کے کئے ہوئے کی یو چھ بھی نہ ہوگی۔(اور خالی تذکرہ بھی نہ ہوگا ،اس سے تم کو نفع پہنچنا ، بیتو بڑی دور ہے )

ف: انتساب بالمقبولين كا نافع نه ہونا ، اس شخص كے لئے ہے ، جوعقا كد قطعیه میں بھی ان مقبولین کا مخالف ہو، گوطبعًا ان حضرات ہے محبت بھی رکھتا ہو، اور یہ و د ونصاری ایسے ہی تھے، کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی رسالت جوعقا کد قطعیہ سے ہے،اورسب انبیاءاس کےمصدق تھے، پیلوگ اسی میں مخالف تھے،اور جوشخص ایسے عقائد میں موافق ومتبع ہو، گوکسی امر جزئی میں عاصی بھی ہو، ایسے شخص کو اس انتساب کاکسی درجہ میں نافع ہونا،خواہ شفاعت سے یا محبت سے یا بنا برمعیت کے محض مشیت سے پینصوص صحیحہ سے ثابت ہے،اوراسی انتساب کونسب سے بھی تعبیر کیاجا تاہے۔

خلاصہ یہ کہ انتساب مومنین کو نافع ہوگا نہ کہ کفار کواورنسب اس معنے کے اعتبار ہے نافع ہے نہ کہ شرافت بالمعنی العرفی کے اعتبار سے خوب سمجھ لو ، اب سب نصوص و

دلائل متطابق ومتوافق ہو گئے مثل آیۃ :

و الذين امنوا و اتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، و آية : فلا انساب بينهم يومئذ، و آية : ان اكرمكم عند الله اتقاكم، و حديث : شفاعة و حديث المرء مع من احب، و حديث : يا فاطمة انقذى نفسك من النار لا اغنى عنك من الله شيئا۔

رہا دنیا میں تفاوت انساب اپنے آثار کے اعتبار سے بلا شبہ مضمن مصالح کثیرہ مشاہدہ ہے، لیکن اپنا تفاخر اور دوسرے کی تحقیر حرام ہے، و فسی سورة الطور آیة: و المذین امنوا و اتبعتهم ذریتهم ،الایة ۔ جولوگ ایمان لائے اوران کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، (یعنی وہ بھی ایمان لائے گواعمال میں وہ ایپنے آباء کے رتبہ کونہیں پہنچے۔) جیسا کہ عدم ذکر اعمال اس کا قرینہ ہے، و نیز اعادیث میں مصرح ہے۔ کانسوا دو نه فی العمل، و لم یسلغوا در جتک و عملک و کانت منازل اباء هم ارفع، رواها فی اللدر المنثور۔

تو گومقضا ان کے انحطاط مل کا انحطاط درجہ تھا، لیکن ان آباء مونین کے اکرام وسرور کے لئے ہم ان کی اولا دکوبھی (درجہ میں) ان کے ساتھ شامل کردیں گے، اور (اس شامل کرنے کے لئے) ہم ان (اہل جنت متبوعین) کے مل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ (لیعنی بید نہ کریں گے کہ ان متبوعین کے بعض اعمال لے کران کی ذریت کو دے کر برابر کر دیں۔ جیسے مثلاً ایک شخص کے پاس چھسورو پ ہوں، اورا یک کے پاس چارسواور دونوں کو برابر کرنامقصود ہو، تو اس کی ایک صورت تو بیہ ہوگتی، کہ چھسووالے سے سورو پے لے کرچارسووالے کو دے دیئے جاویں، کہ دونوں کے پاس پانچ پانچ سو ہو گئے، اور دوسری صورت جو کر یموں کے شان کے دونوں کے پاس چارسووالے سے جھے نہ لیا جاوے، بلکہ اس چارسووالے کو دوسو

روپ اپنے پاس سے دے دیں، اور دونوں کو برابر کر دیں، پس مطلب یہ ہے کہ وہاں پہلی صورت واقع نہ ہوگی، کہ اس کا اثر یہ ہوتا کہ متبوع کو بوجہ کم ہوجانے اعمال کے اس کے درجہ سے کچھ نیچ لاتے اور تابع کو پچھاو پر لے جاتے اور دونوں ایک متوسط درجہ میں رہتے، یہ نہ ہوگا، بلکہ دوسری صورت واقع ہوگی، اور متبوع اپنے درجہ عالیہ میں بدستور رہےگا، اور تابع کو وہاں پہنچا دیا جاوےگا، وفی سورۃ الحجرات درجہ عالیہ میں بدستور رہےگا، اور تابع کو وہاں پہنچا دیا جاوےگا، وفی سورۃ الحجرات آیۃ نیا ایھا الناس ان خلقنا کم من ذکر و انشی و جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکر مکم عند الله اتقاکم، ان الله علیم خبیر۔)

اے لوگو! ہم نے تم (سب) کوایک مرداورایک عورت (بعنی آدم وحوا) سے
پیدا کیا ہے، (پس اس میں تو سب برابر ہیں) اور (پھر جس بات میں فرق رکھا ہے
کہ) تم کو مختلف قو میں اور (پھران قو موں میں) مختلف خاندان بنایا (سومحض اس
لئے) تا کہ ایک دوسر ہے کوشناخت کرسکو (جس میں بہت مصلحتیں ہیں، نہ اس
لئے کہ ایک دوسر ہے پر تفاخر کرو، کیونکہ) اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ
ہے، جوسب سے زیادہ پر ہیزگار ہو، (اور پر ہیزگاری ایسی چیز ہے کہ اس کا حال کسی کو معلوم نہیں بلکہ اس کے حال کومض) اللہ خوب جانے والا (اور وہی اس سے) پورا خبر دار ہے، (پس اس پر بھی شخی مت کرنا، کہ ما قال تعالیٰ فلا تنز کو ا انفسکم)
خبر دار ہے، (پس اس پر بھی شخی مت کرنا، کہ ما قال تعالیٰ فلا تنز کو ا انفسکم)

ف: شعب خاندان کی جڑ کو کہتے ہیں ،اور قبیلہ اس کی شاخ کومثلاً سیدایک شعب ہے،اور حسنی وسینی قبائل ہیں ،وعلی ہذا۔

اور تعارف کی صلحتیں متعدد ہیں، مثلاً ایک نام کے دوشخص ہیں، خاندان کے تفاوت سے دونوں میں تمیز ہوسکتا ہے، اور مثلاً میہ کہ اس سے دور کے اور نزد یک کے رشتوں کی پہچان ہوتی ہیں، اور بقدر قرب و بعد نسب کے ان کے حقوق شرعیہ اداکئے جاتے ہیں، اور مثلاً اس سے عصبات کا قرب و بعد معلوم ہوتا ہے، تو حاجب و مجوب

besturdubooks.wordpress.com متعین ہوتا ہے، اور مثلاً یہ کہ اپنا خاندان معلوم ہو گا تو اپنے کو دوسرے خاندان کی طرف منسوب نہ کرے گا، جس کی ممانعت حدیث میں آئی ہے، اور شرف نسبی معتبر ہونے کی حداور درجہ یارہ الم کے ختم آیت تلک امة قد خلت واقع موقع اول کی تفسيريں لکھ چکا ہوں ، ملاحظہ کر لیجئے ۔

تفریع: ان آیات سے بدامورمتفادہوئ:

ا :..... انتساب بالمقبولين آخرت ميں غيرمومن کے لئے نافع نہيں ، اور مومنین کے لئے نافع ہے،اور جن مقبولین کی طرف انتساب نافع ہوگا، وہ مقبولین عام ہیں،خواہ عرفاً شریف النسب ہوں، یا نہ ہوں، البته ان میں جن قبائل کی فضائل دینیه بھی مخصوص وارد ہیں،ان کی طرف انتساب اور زیادہ نافع ہوگا،تو شرف نسب عرفی کے بعض افراد بھی خاص قیود کے ساتھ آخرت میں نافع ہوں گے، پس شرف نسب مطلقاً ایک نعمت ہوئی ، اور قبائل اہل فضائل کے انتساب سے جوشرف نسب ہو، وہ اور زیادہ نعمت ہوئی ،اور نعمت پرشکرواجب ہے، پس اس پربھی شکرواجب ہوا۔ ٢:....قاخر بالإنساب حرام ہے، جیسا دوسری نعمتوں پر بھی تفاخر حرام ہے۔

m:....قوموں اور خاندانوں کے تفاوت میں مصالح کثیر ہیں تدنیہ بھی شرعبه جھی۔

٣: ..... ہر چند کہ اصل شرف تقویٰ ہے، مگر فخر اس پر بھی حرام ہے، پس جیسا تقوی رتفاخر کی حرمت ہے تقویٰ کے موجب شرف ہونے کی نفی نہیں ہوسکتی ، اس طرح خاص انساب پر تفاخر کی حرمت ہے ان انساب کے موجب شرف ہونے کی نفی نہیں ہوسکتی۔

#### الفائدة الثانية

في المشكورة باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله و سلامه عليه: عن واثلة بن الاسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ان الله اصطفى كنانة من ولد اسمعيل و اصطفى قريشا من كنانة و اصطفیٰ من قریش بنی هاشم و اصطفانی من بنی هاشم رواه مسلم.

و في رواية الترمذي: ان الله اصطفىٰ من ولد ابراهيم اسمعيل و اصطفي من ولد اسمعيل بني كنانة و فيها في الباب المذكور عن العباس انه جاء الى النبي صلى الله عليه و سلم فكانه سمع شيئاً فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا فقالوا أنت رسول الله قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فوقتين فجعلني في خيرهم فوقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فانا خيرهم نفسا و خيرهم بيتا رواه الترمذي و فيها باب المفاخرة و العصبية عن ابن عمرً قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم رواه البخاري. و عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم لينتهين اقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا انما هم فحم من جهنم او ليكونن اهون على الله من الجعل الذي يدهده النحواء بانفه ان الله قد اذهب عنكم عصبية الجاهلية و فخرها بالأباء انما هو مؤمن تقيي او فاجر شقى الناس كلهم بنو ادم و ادم من تراب رواه الترمذي و ابو داؤد. و فيها باب مناقب قريش و ذكر القبائل عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشان

مسلمهم تبع لمسلمهم و كافرهم تبع لكافرهم متفق عليه. و فيها في الباب المذكور عن سلمان ق'، قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبغضني فتفارق دينك قلت يا رسول الله كيف ابغضك و بك هدانا اللُّه قال تبغض العرب فتبغضني رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب. و فيها باب العطايا عن ابي هريرة ان اعرابيا اهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم بكرة فعوضه منها ست بكرات فتسخط فبلغ ذالك النبي صلى الله عليه و سلم فحمد الله و اثني عليه ثم قال ان فلانا اهدى الى ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا لقد هممت ان لا اقبل هدية الامن قرشي او انصاري او ثقفي او دوسي. رواه الترمذي و ابو داؤد و النسائي\_

ان احادیث ہے بیامورمتفادہوئے:

ا:.....اگرشرف نسب کوئی چیز نه ہوتا ، تو حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل میں اس کو بیان کیوں فرماتے ،اسی طرح حضرت بوسف علیہ السلام کے شرف نسب کوموقع فضیلت میں کیوں بیان فرماتے ،اسی طرح قریش اور عرب کے فضائل کیوں بیان فرماتے۔

۲:....البنة اس یرفخر کرنامسلمانوں کے مقابلہ میں پیرام ہے۔ ۳:.....الله تعالیٰ نے خاص اقوام وقبائل کے پچھ خواص بھی رکھے ہیں، گو باعتبارا کثر کے نہی۔

الفائدة الثالثة

في جمع الفوائد: ذكر الاولياء و الشهود و الاستيذان و الكفاءة

(معاذ) رفعه العرب بعضها اكفاء لبعض و الموالى بعضهم اكفاء لبعض للبزاز وفيه سليمان بن ابى الجون (عائشة) رفعته تخيروا لنطفكم و انكحوا الاكفاء و انكحوا اليهم للقزوينى بضعف قلت و لايضر اللين بعد تقويته بعمل الامة و فيه ذكر الكسب و المعاش (ابن محيصه) انه استاذن النبى صلى الله عليه و سلم فى اجرة الحجام فنهاه و كان له مولى حجاما فلم يزل يسأله و يستأذنه حتى قال له اخرا علفه بنا ضحك و اطعمه رقيقك لابى داؤد و الترمذى و الموطأ بلفظه و فى الباب احاديث كثيرة

ان حدیثوں سے کفاء ت فی الجماعات والصناعات ثابت ہے، اور اجرت جام کے منع کو حرمت صرفہ پرمحمول نہیں کیا جاسکتا، ورنہ غلام کو کھلا نا بھی جائز نہ ہوتا، اور حدیثوں میں خود آپ کا حجام کو اجرت دینا مروی ہے، پس سبب اس منع کامحض دنائت و تکوث بالنجاسات ہے، تو دوسرے شریف پیشوں سے اس کا برابر نہ ہونا صاف ثابت ہوا، اور نکاح کے باب میں ایک حدیث سے کفاء ت کے غیر معتبر مون خون کا شبہ ہوسکتا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے ججۃ اللہ البالغہ میں اس شبہ کو اس طرح دفع (۱) فرمادیا :

فی ذکر الخطبة قال صلی اللّه علیه وسلم اذا خطب الیکم من ترصون دینه و خلقه فزوجوه ان لاتفعلو تکن فتنة فی الارض و فساد الله حفرت شاه ولی اللّه رحمة الله علیه نے اس عبارت میں کفاءت کے اعتبار کرنے کی ضرورت کوجن افظوں ہے تعییر فرمایا ہے وہ اس کے ترجمہ ہے معلوم ہو کتی ہے فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس حدیث ہے کفاءت کے غیر معتبر ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ہوسکتا اور کیونکر ہوسکتا ہے جبد فطرت انسانیہ اس کے اعتبار کرنے پر مجبور ہے اور اس کے خلاف کرنافتل کے برابر ہے۔ سب لوگ این مرتبہ پر ہوں اور شریعت ایس فروری چیزوں کو فظر انداز نہیں کرستی ۔ اور اس لئے حضرت عمرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں عور توں کوئع کروں گا کہ وہ اپنے کفو کے سواکس سے نکاح نہ کریں الخے۔ ۱۲ منہ

عريض (اقول) ليس في هذا الحديث ان الكفاء ة غير معتبرة كيف و هي مما جبل عليه طوائف الناس و كاد يكون القدح فيها اشد من القتل و الناس على مراتبهم و الشرائع لا تهمل مثل ذالك و لذالك قال عمر رضي الله عنه لامنعن النساء الامن اكفاء هن و لكنه اراد ان لا يتبع احد محقرات الامور نحو قلة المال و رثاثة الحال و دمامة الجمال او يكون ابن ام ولد و نحو ذالك من الاسباب بعد ان يوضى دينه و خلقه فان اعظم مقاصد تدبير المنزل الاصطحاب في خلق حسن و ان يكون ذالك الاصطحاب سببا لصلاح الدين

#### الفائدة الرابعة

جس مساوات کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کا ہادم خود حضرات انبیاءعلیہم السلام کا تفاضل منصوص آيت تملك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اورآيت ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض \_اورتفاضل المم منصوص آيت و رفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتكم اورتفاضل اصاف منصوص آيت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض كافي ب،اورجوماوات نقلاً وعقلاً ثابت ہے،اس کی حقیقت منجملہ یہ ہے کہ ایسی ترجیح کہ جس سے عدل وحقوق واجبہ فوت ہوتے ہوں جائز نہیں ،اور حقیقت مفصلہ وہ ہے جواصل رسالہ میں خوب شرح وبسط ہے لکھ دی گئی ہے، اور یہی معنی ہیں نصوص نا فیہ تفاضل کے۔

#### الفائدة الخامسة

جولوگ بلا دلیل اینے کومعزز قو موں میں داخل کررہے ہیں، وہ ان نصوص کی مخالفت كرر بين، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى:

فاولئك عند الله هم الكاذبون - اورحديثين اصل رساله مين مذكورين، اكران حدیثوں پرکسی کو بیشبہ ہو کہ ہم اپنے کواپنے غیر آباء کی طرف منسوب نہیں کرتے ، بلکہ آباء کی طرف منسوب کر کے ان آباء کواس قوم میں سے بتلاتے ہیں، تو ہم اس وعید میں داخل نہیں؟ اس کا جواب سے ہے کہتم جوایے آباء کواس قوم میں سے بتلاتے ہو، توان کوان کے غیر آباء کی طرف منسوب کرتے ہو، کیونکہ اس قوم میں سے تو وہ جب ہوسکتے ہیں کہ جب وہ اس قوم کے جدا کبری طرف منسوب ہوں ،اور واقع میں وہ جدا کبران کا جد ہے نہیں تو اس کی طرف منسوب کرناان کے غیر آباء کی طرف منسوب کرنا ہوا، تواپنے برز گوں کو گالی دینا سینے کو گالی دینے سے زیادہ شنیع ہوا، اور بہتو اس وقت ہے، جب صرف دلیل ہی منفی ہو،اورا گرنفی کی دلیل بھی ہو، تب تو نسبت کرنامحظور کو اور قوی کر دیتا ہے، میرے ایک عالم دوست نے مدعیان انصاریت کے باب میں ایک عجیب لطیفہ کہا کہ بیقوم عدد میں بہت کثیر ہے، چنانچہ فائدہ ٹامنہ میں جوخط اس قوم کی طرف ہے منقول ہے،اس میں ایک جگہ جار کروڑ اور ایک عبكه يونے حياركروڑلكھا ہے۔اورانصاركى نسبت حديث ميں ہے،امابعد!فسان النساس يكثرون و يقل الانصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام الخ رواہ ابنجاری کذافی المشکوۃ باب جامع المناقب۔اوراس حدیث کی کوئی تاویل کرلی جائے، تب بھی دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ تو ہاقی ہے، بعض لوگ اس وعید سے بیخے کے لئے یہ تاویل کرتے ہیں، کہ ہم بداعتبارنسب کے نسبت نہیں کرتے ، بلکہ کسب اور حرفت کے اعتبار سے نسبت کرتے ہیں،اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ یہ تفسیر نہیں کی جاتی ،اور بدون تفسیر کے جو معنی اس کے متبادر ہوتے ہیں ، اس میں دوسری وعید ہے، یعنی تلبیس وخداع اور اس کے ساتھ بعض احکام کی تخلیط موجب نزاع جیسے کفاءت ووصیت ومیراث ویمین وغیرہ۔

الفائدة السادسة

بعض لوگمشہورشریفوں پراعتراض کرتے ہیں، کتمھارے ہی نسب پر کون

سی دلیل قائم ہے، جواب مدہے کہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ثبوت نسب میں تسامع و تواتر کافی ہے، سویہ حاصل ہے اور جدید دعوید اراس دلیل سے بھی محروم ہیں۔

الفائدة السابعة

بعض لوگ اس تفاوت انساب میں کچھ عقلی محظورات لازم کرتے ہیں ،مگر اوپر دلائل صحیحہ سے تفاوت کامعتبر ہونا ثابت ہو چکا ہے، وہ ان شبہات کے اجمالی رد کے لئے کافی ہے،اورکسی قدرتفصیلی رد کے لئے ایک مضمون نقل کرتا ہوں،جوایک ایسے ہی شبہ کے جواب میں ص: ۱2، ج:۲، ما اصلاح کولکھا گیا ہے۔ (ازامدادالفتاویٰ) سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل میں:

ا:....قرآن شریف میں کہیں ایبا بھی حکم ہے کہ عجم کے نومسلموں سے آبائی مسلمان زیادہ شریف ہیں،اوراگر ہےتو کون سے بارہ میں اورکون سے رکوع میں ہے، یا صحاح ستہ کی کتابوں میں ہے اس مضمون کی حدیث بھی ہے کہ عجم کے نومسلم ہے آبائی مسلمان زیادہ شریف ہیں ،اوراگر ہےتو کوئی کتاب اورکون سے صفحہ میں بیچکم ہے۔

٢:..... بائي مسلمان شريف ہيں ان نومسلموں سے جوخو دمسلمان ہوا ہو، يا ا س کا باب مسلمان ہوا ہو، یہ قول معصوم کا ہے، یا علماء کا، کیونکہ یہ قول کا فرمشرکوں کو ایمان لانے سے روک رہاہے، پیقول قابل عمل کرنے کے ہے یانہیں؟

س:....عجم ہے آیائی مسلمانوں کے مقابلہ میں عرب شریف کے نومسلم زیادہ شريف ہں؟

الجواب: ان سوالات کے شمن میں سائل نے چند دعو ہے بھی کئے ہیں ، ان میں سے بعض بطور نمونہ کے مع مناشی کے ذکر کئے جاتے ہیں، قولہ: قرآن شریف میں کہیں ایسا بھی حکم ہے۔الخ قولہ: یہ قول معصوم کا ہے یا علاء کا ہے الخے۔ ظاہراً معصوم سے مرادرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تب تو اس میں بھی وہی دعویٰ ہے، جواو پر گزرا، کیکن اگر معصوم میں اہل اجماع کو بھی داخل کیا ہے، اس بناء پر کہ ان میں گوہر ہر واحد معصوم نہیں، کیکن مجموعہ معصوم ہے۔ بسحدیث ان الله لایجمع امتی علی الضلالة ۔ تو کیکن مجموعہ معصوم ہے۔ بسحدیث ان الله لایجمع امتی علی الضلالة ۔ تو قیاس کی جیت کی نفی کا دعویٰ اب بھی باقی ہے۔

قولہ: کیونکہ بیقول کافرمشرکوں کو ایمان لانے سے روک رہا ہے الخ۔ اگر بید محدور دونوں تقدیروں پرلازم کیا ہے، خواہ وہ قول معصوم کا ہو یا علاء کا، تب تو براشنج دعویٰ ہے، کہ معصوم کے قول کا محض ایک رائے سے رد ہے، خصوص اگر معصوم سے مراد پنج ببر ہوں ، تواس کی شناعت کی کوئی حد نہیں کہ نص کا انکار ہے، اور اگر صرف علاء ہی کے قول پر بیر محد ور لازم کیا ہے تو اول تو نفس مسئلہ تفاضل بالاسلام و بالعربیة میں کسی متبوع کا خلاف منقول نہیں، گوبعض جزئیات میں اختلاف ہو، تو مسئلہ اجماعی ہوا، تو اجماع کارد ہے، اور اگر اجماعی بحمی نہ ہوتا، تب بھی اس میں علاء کے عدد کثیر کی تحمیق و تجہیل ہے کہ انہوں نے اتنی بردی مضرت کا احساس نہیں کیا، اور بیسب لوازم مشرکوں کو ایمان لانے سے روک رہا ہے الخے۔ سویہ مانعیت کل کفار کے اعتبار سے مشرکوں کو ایمان لانے سے روک رہا ہے الخے۔ سویہ مانعیت کل کفار کے اعتبار سے مشہور ہونے کے ہرزمانہ میں ہزاروں کفار برابر اسلام قبول کرتے رہے ہیں، اور مشہور ہونے کے ہرزمانہ میں ہزاروں کفار برابر اسلام قبول کرتے رہے ہیں، اور جن کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، وہ بھی سب مرتز نہیں ہوتے، اور شقِ خانی پراس مسئلہ کی جن کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، وہ بھی سب مرتز نہیں ہوتے، اور شقِ خانی پراس مسئلہ کے جن کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، وہ بھی سب مرتز نہیں ہوتے، اور شقِ خانی پراس مسئلہ کے جن کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، وہ بھی سب مرتز نہیں ہوتے، اور شقِ خانی پراس مسئلہ کی جن کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، وہ بھی سب مرتز نہیں ہوتے، اور شقِ خانی پراس مسئلہ کی

كيا شخصيص ہے، بعض كفار كے لئے تو دوسرے ایسے مسائل بھی مانع عن الاسلام ہو رہے ہیں، جوقطعی الثبوت قطعی الدلالة نصوص ہے ثابت ہیں،مثلاً جہاد واسترقاق و تعدد زكاح ومشروعية طلاق وذبح حيوانات وغير بامن الاحكام التي لاتتنابى \_

تو کیا سائل صاحب ان سب مسائل کے ابطال کا التزام کر سکتے ہیں، بلکہ خود اس مسئلہ کا مقابل مسئلہ مساوات مطلقہ بعض کفار کے لئے مانع عن الاسلام ہوسکتا ہے، مثلاً اگر کسی ہندورئیس معزز راجیوت کو بیمعلوم ہو جاوے، کہ میں مسلمان ہو کر شرافت میں ایک نومسلم بھنگی یا جمار کے برابر سمجھا جاؤں گا ،اورا گروہ میری لڑکی کے لئے پیام دے، تو خاندانی تفاضل یعنی عدم کفاءت کا عذر کرنا میرے لئے موجب معصیت وموجب عقوبت آخرت ہوگا،تو کیا ہمکن نہیں کہ بیمعلوم کر کے وہ اسلام ہے رک جائے ، تو بیرمحذور دونوں جانب برابر رہا، پھراس مانعیت کے کیامعنی؟ بہر حال بیسوالات اس عنوان ہے اتنے دعووں کوستلزم ہیں ،اگراب بھی اس عنوان کو یا تی رکھا جاتا ہے، تو ان دعووں کو ثابت کیا جائے ، ورنہ عنوان بدلا جاوے جس میں س غيرمسلم مقدمه كا دعويٰ نه ہو۔ فقط۔

#### الفائدة الثامنة

بعض قو موں کے بعض خواص بطور امثال کے مشہور ہو گئے ہیں، وہ غاص مواقع برزبان یا قلم برآ جاتے ہیں،بعض خطوط اس کی شکایت کے بھی آئے ، اس لئے اس کے متعلق بھی مختصراً عرض کرتا ہوں، فسی المشکواۃ باب مناقب قریش و ذكر القبائل عن عمران بن حصين قال مات النبي صلى اللَّه عليه و سلم و هو يكره ثلاثة احياء ثقيف و بني امية الخ رواه الترمذي و قال ھذا حدیث غریب ۔اس سے صاف معلوم ہوا کہا گرکسی قوم کے خاصہ غالبہ کی وجہ ہے کوئی مذمت یانقص تک بھی زبان پرآ جائے ،جبیباصحابہ گوحضور صلی اللہ علیہ وسلم

besturdubooks.Wordpress

کے ارشادات ہے ہی معلوم ہوا تھا، تو بھی کچھ حرج نہیں ، اور اسی لئے فقہاء وعلماء نے تصریح فرمادی ہے۔ تصریح فرمادی ہے ، کہ قوم کی تنقیص جبکہ نہ معین شخص نہ کل قوم مراد ہوغیبت نہیں ہے۔

فى احياء العلوم بيان ان الغيبة لا تقتصر على اللسان و اما قوله قال قوم كذا فليس ذالك غيبة انما الغيبة التعوض لشخص معين اما حى و اما ميت و من الغيبة ان تقول بعض من مر بنا اليوم او بعض من رأيناه اذا كان المخاطب يفهم منه شخصاً معينا لان المحذور تفهيمة دون ما به التفهيم فاما اذا لم يفهم عينه جاز الخ فى الدر المختار و لو اغتاب اهل قرية فليس بغيبة لانه لا يريد به كلهم بل بعضهم و هو مجهول خانية فتباح غيبة مجهول فى رد المحتار قوله فليس بغيبة قال فى المختار و لاغيبة الالمحدور توله فليس بغيبة قال فى المختار و لاغيبة الالمعلومين قوله لانه لا يريد به كلهم مفهومه انه لو اراد ذالك كان غيبة تامل كتاب الحظر و الاباحة اه.

#### الفائدة التاسعة

بعض انساب بعض احکام کی شرط ہیں ،نص ہے بھی اجماع ہے بھی بعض اہل الرائے کا خلاف ان میں باطل ہے، جیسے حدیث میں ہے، الائمۃ من قریش اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے، اس میں بعض کا بعض سیاسی اغراض ہے توسع کرنا مقابلہ ہے نص کا ،اور وہ مصلحت بھی اس پر موقو ف نہیں ، کیونکہ شریعت میں جس طرح امام واجب الاطاعت ہے، اسی طرح سلطان الاسلام بھی گوامام نہ ہو، جیسا کہ اعادیث اس سے بھی پر ہیں ، ایک تحریف بعض نے ان اعادیث میں کی ہے کہ وجوب اطاعت کے لئے اسلام کوبھی شرطنہیں تھر ہرایا یہ بھی محض تحریف ہے ،البتہ حاکم غیر مسلم اطاعت کے دوسرے مستقل قواعد واحکام ہیں اس کا ان احادیث سے مسنہیں۔ کی اطاعت کے دوسرے مستقل قواعد واحکام ہیں اس کا ان احادیث سے مسنہیں۔

## ف: اس اشتراط میں بھی ابطال ہے مساوات مختر عد کا۔

الفائدة العاشرة

ای طرح بعض انساب بعض احکام سے مانع ہیں جیسے باشمیت مانع ہے، اباحة اخذزكوة عاورظامرند بب يبى عمافي الدرالمحتار ثم ظاهر المذهب اطلاق المنع اوراباحت كاقول وبعض فقهاء نے لیاہے، مگررسم المفتی كی بناء يروه مرجوح ہے، نه كوئى نصاس كاما خذ ب، نمجتد كاقول اورجونص اس باب مين ذكركى جاتى ب: و هو ما استد الطبراني عن ابن عباس قال بعث نوفل بن الحارث ابنيه الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لهما انطلقا الى عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات فاتياه و اخبراه بحاجتهما فقال لا يحل لاهل البيت من ا صدقات شئ ان لكم في خمس الخمس ما يغنيكم و يكفيكم (عاشيه هداي عن فتح القدير) اوراستدلال كي يتقرير كي جاتي ب، لان عوضها و هو خمس الخمس لم يصل اليهم لاهمال الناس امر الغنائم و ايصالها الى مستحقيها و اذا لم يصل اليهم العوض عادوا الى المعوض كذا في البحر (شامي) إلى بہاستدلال اس کئے مخدوش ہے کہ جن ائمہ کے نزدیکے خس آخمس باقی ہے،ان کے مذہب یر پیرکہا جاسکتا ہے کہ علت حرمت زکوۃ مشروعیۃ ہے مس انجمس کی ، جو کہا ہے ہی باقی ہے ، پس حرمت بھی باقی ہے، نہ کہ وصول خمس آخمس کا جو تھاون ناس کے سبب متر وک ہوگیا، پس عدم وصول ہے علت کا ارتفاع نہیں ہوا، اور جن ائمہ کے نز دیکے ٹمس تہیں رہا، جبیبا حنفیہ کا ند ہب ہے ان کے ند ہب پر بید کہا جاسکتا ہے کہ بیر دمت کی حکمت ہے، اور حکمت کے ارتفاع سے حکم مرتفع نہیں ہوتا ، جبیاارا ، قوت رمل کی حکمت تھی ، اوراس کے ارتفاع کے بعد بھی رمل باقی ہے، اور علت حرمت کی زکو ۃ کا اوساخ اموال الناس ہونا ہے، جیسا ک

besturdubooks.wordpress.com نصوص میں مصرح ہے، جس کے بیالفاظ ہیں، شم قال ان هذه الصدقة لاتنبغی لال محمد انما هو اوساخ الناس (جمع الفوائد مسلم والي داؤد والنسائي) اوربياب بهي باقي ہے، پس حکم بھی باقی ہے،اورا گر کوئی حکمت کوعلت ہی کہنے لگے،تواس کا منصب صرف مجتهد کو ہے،اگر پیعلت ہوتی تو خیرالقرون میں اس کا تعامل تو منقول ہوتا،اورکوئی کہے کہ ابو عصمہ نے امام صاحب ہے بھی نقل کیا ہے، تو مجتہد کا قول بھی پایا گیا ہے، اس کا جواب سے بكاولاتوراوى بى متكلم فيه بين، كما نقله الشيخ عبد الحي اللكنوى في مقدمة الهدايه قول ابن الحجر كذبوه في الحديث و قول ابن المبارك کان یصنع اھددوسرےاصل قول امام صاحب کا وہی ہے جوظا ہر مذہب ہے،اورظا ہر مذہب کا حجھوڑ نابدون قوت دلیل کے جائز نہیں ،اور دلیل کاضعف ظاہر ہو چکا،اس لئے اس قول يمل كي اجازت نہيں \_ واللہ اعلم

> ف: الغرض بإشميت زكوة لينے سے مانع ہے، اوراس مانعیت میں بھی ابطال ہے مساوات مختر عدکا۔

> > و هذا اخر ما اردناه في هذا المقام

و الى الله المنتهى في كل مرام كتبه اشرف على

اخرالعشرة الوسطى من رجب يوم الجمعة ا ١٣٥١ هـ



# عهد ماضی بردوآ نسو ياعمررفته كامرثيه بالمتالط

میں اس وفت که رساله بذا کوختم کر رہا ہوں ، احقر کی عمر کی سینتیسویں منزل ہے، عمر گرانما یہ کا ایک معتذبہ اور کام کا حصہ ضائع ہوتا ہوا دیکھ کر چنداشعار بے ساختەز بان قلم يرآ گئے۔

نه شعرو خن کا مشعلہ ہے نہ ردیف و قافیہ کی دھن ، ضائع شدہ سر مایہ عمر کا مرثیہ ہے، بایں خیال درج کیاجا تاہے، کہ شاید کسی دیکھنے والے کوعبرت ہو: من نەكردم شاحذر بكنيد

بنج باتی گر نگهه داری اے زہر علم و ہر عمل عاری حیف باشد که مردم آزادی

ہفت وسی از تو وقت در غفلت کار کے برنیامد از وستت راحت از تو پیچ کس نرسید جملہ عالم بخدمت مشغول واے برحال تو کہ ہے کاری تا کے شکو بائے خواب گراں اے کہ خواب تو یہ زبیداری

رساليمُ عايات النسب كمتعلق حفرت حكيم الامة جناب مولانا محدا شرف على صاحب تفانوى دامت بركاتهم كى توضيحات مسمى به رفع الغلط لدفع المشطط بهم الله الرحمٰن الرحيم

يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم الاية

بعد الحمد والصلوة احقر اشرف علی عنه عرض رسا ہے کہ الرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب اللہ تعالیٰ کے ہوئے تھے، بیان کیا کہ مولوی محمد شفع صاحب دیو بندی سلمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ نہایات الارب سے بعض لوگوں نے مظفر نگر میں ایسی غلط نہی پھیلا دی کہ بعض رسالہ نہایات الارب سے بعض لوگوں نے مظفر نگر میں ایسی غلط نہی پھیلا دی کہ بعض بیشہ ورقو میں اس رنج وغم میں مبتلا ہوکر افسردہ پڑ مردہ ہیں کہ بس جی ہم جنت ہی میں نہ جاویں گے، جوسر اسر بہتان ہے، کوئی شخص اس گھڑے ہوئے مضمون کوتمام رسالہ میں نہیں دکھلا سکتا، اور اگر بعض معاصی پر اس وعید کا فدکور ہونا محل شبہ ہو، تو وہ وعید تو معاصی پر ہوئی، سوالی وعید تو شرافت پر فخر معاصی پر ہوئی، کہی خاص معاصی بر ہوئی، سوالی وعید تو شرافت پر فخر کرنے والوں کے حق میں بھی اسی رسالہ میں فدکور ہے، جیسا عبارت ہفتم میں آتا کے ، اور روایت کے ساتھ ان دوست نے یہ بھی رائے دی کہ وہاں کی کو بھیج کر ان کی تفہیم کر دی جائے۔ اس کے بل بھی اسی قسم کے بہتان رسالہ فدکور کے متعلق سے کے ، اور روایت کے ساتھ ان دوست نے یہ بھی رائے دی کہ وہاں کی کو بھیج کر ان کی تفہیم کر دی جائے۔ اس کے بل بھی اسی قسم کے بہتان رسالہ فدکور کے متعلق سے گئے تھے، مگر وہ بصورت اعتراض تھے، جس کو اس لئے قابل النفات نہیں سمجھا کہ کی تعین سمجھا کہ تھے، مگر وہ بصورت اعتراض تھے، جس کو اس لئے قابل النفات نہیں سمجھا کہ گئے تھے، مگر وہ بصورت اعتراض تھے، جس کو اس لئے قابل النفات نہیں سمجھا کہ

besturdubooks.wordpress.com معترضین کا جو کہ اکثر اہل غرض ہوتے ہیں ، کچھ علاج ہی نہیں لیکن بے خبرمسلمان بھائیوں کے رنج سے بہت دل کڑھا، اور ترحم وشفقت ان کی تسلی کی متقاضی ہوئی، اوراس کی ایک صورت تو وہی تھی ، جوعزیز مذکور نے تبجویز کی ، ایک صورت رکھی کہوہ لوگ اپنی طرف ہے کسی کو یہاں بھیج دیتے کہ وہ سمجھ کران کوسمجھا دیتا، میں نے عزیز مذکور کے جواب میں یہی تجویز کیا تھا،مگر پھر خیال ہوا کہمکن ہے کہ اور مقامات پر بھی اہل اغراض کی بدولت بعض غرباء پراہیا ہی اثر ہوا ہو،اس صورت میں تدبیر خاص تسلی عام کے لئے کافی نہ ہوگی ، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ کوئی مختصر مضمون اس کے متعلق ضبط کر کے شائع کر دیا جاوے تا کہوہ ضرورت کے دوسرے مقامات پر بھی پہنچ جائے ،اور چونکہاس پریشانی کا سبب بعض عبارات کے معنی بدل کراوربعض عبارات کا اول وآخر حذف کر کے ان کا شائع کرنا ہے، اس لئے مناسب اور سہل صورت اس مقصود کی میں تھجھ میں آئی کہرسالہ مذکورہ کی دوسری عبارات جن ہے مقصود کی حقیقت واضح ہوجاوے، جن کواہل اغراض نے قصداً پوشیدہ رکھاہے، بقدرضرورت منتخب کر کے جمع کر دی جاویں ، تا کہان پرمطلع ہوکر مجموعہ سے پیچے نتیجہ نکال سکیں ، اور غلط فہمی رفع ہوکران کی تسلی ہو جاوے، اوریہی اس وقت مقصود ہے، باقی جن کو پریشانی پھیلا نا ہی مقصود ہے، اور اسی مقصود کے لئے تحریف اور بہتان سے بھی ان کو باک نہیں،ان کا علاج بجزاں کے پچھنہیں کہ خدا کے سپر دکیا جاوے،خواہ وہ دنیا میں ان کی آئکھیں کھول دیں،خواہ آخرت میں اور ان سطور کا نام ان کے مدلول کے مناسب رفع الغلط لد فع الشطط ركهتا مول\_

> عبارت اول:صفحہ: ۲۲ ،سطر: ۲۱ ،قولہ: ایک جماعت نے (جن کواللہ تعالیٰ نے شرافت عطا فر مائی تھی ) اپنے انساب پر بیجا تفاخر و تکبر اور دوسروں کی تحقیر شروع کر دی،اور کمالاتِ حقیقیہ ہے قطع نظر کر کے صرف اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ ہم فلاں

بزرگ یا فلال بادشاہ کی اولا دہیں۔ف:اس عبارت میں صریحاً ان کی بھی مذمت کی ہے جوشرافت نسب برفخر اور دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں۔

عبارت دوم:صفحه:۵،سطر:۲،قوله: پههلامرض ( تفاخر بالانساب) عرب،اور عربی النسل لوگوں میں زیادہ ہوا۔

ف:اس میں بھی وہی مضمون بالا ہے۔

عبارت سوم: صفحہ: ۲، سطر: ۱۵، قولہ: اونچ نسب کے آدمی اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ بھی روانہ رکھتے تھے، جرائم کی سز ابھی شخصیتوں کو د مکھ د مکھ کر جاری کی جاتی تھی، بڑے درجہ کے لوگ ساری سز اؤں سے مشتنی اور تعزیرات کی مثل کے لئے غرباء وضعفاء قوم کے بدن وقف تھے۔

ف: اس میں صریح مذمت عالی نسب لوگوں کی اور گہری ہمدر دی غریب اور ضعیف قوموں کی ہے۔

عبارت چہارم: صفحہ: ٤٥، سطر: ٣٥ عدیت ایھا الناس ربکم واحد لافضل لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لاحمر علی اسود ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند الله اتقاکم (ترجمه) اے لوگو! تمھاراما لک ایک ہے، کی عربی کو جمی پراور عجمی کوعربی پریا گورے کوکالے پریا کالے کو گورے یرکوئی فضیلت سوائے فضیلت تقوی کے نہیں ہے۔

اور پھراپنے ہرقول وفعل ،علم وعمل ہے اس کواس طرح ثابت کر دکھایا کہ ہرضعیف ہے ضعیف اوراد نی ہے اد فی انسان اپنی حد کے اندر بادشاہی کرنے لگا، قانون کی دفعات اوران کی نفاذ میں ذات بات کی او نیج نیج یا اعلیٰ اد نی کا کوئی امتیاز ندر ہا:

شاه وگدابهمت دریا دلال یکے است بیشده است بست و بلندز مین درآب

ف:اس میں بمقابلہ تقوی کے دوسرے اسباب فضائل کی صریح نفی ہے۔

عبارت پنجم: ۱۵، سطر: ۳، قولہ: شرعی عزت کا دارو مدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف تقوی اور انتباع شریعت پرہے، ذات پات کی اون پنج نئج اصناف واقوام کا تفاوت اس حکم یجھا ٹرنہیں رکھتا، ارشاد خداوندی ہے، ان اکسو مسکم عند اللّٰه اتقا کم بیشک تم سب میں زیادہ عزت والا اللّٰہ کے نزدیک وہ ہے، جوزیادہ متقی ہو، اور اسی مضمون کے لئے عارف جامی کا یہ شعرد کچیبی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔

بندهٔ عشق شدی ترک نسب کن جامی که درین راه فلان ابن فلان چیز نیست

اور ای مضمون کو احادیث صحیحه میں مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، جن میں سے بعض احادیث اسی رسالہ میں تفاخر بالانساب کے عنوان کے ماتحت آئیں گی، جن کا خلاصہ بہی ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک فضیلت کا مدار صرف تقویٰ پرہے، اس کے بغیر کوئی کسی سے افضل نہیں، مردا گرعورت سے افضل ہے، تو جب ہی کہ دولت تقویٰ میں اس سے کم نہ ہو، عرب کو مجم پرا گرفضیلت ہے، تو اسی شرط کے ساتھ ہے، سادات (بنی ہاشم) کو دوسر سے عرب پر اور تمام مجم پر فضیلت ہے، تو وہ بھی اسی وقت کہ سادات کی روح یعنی تقویٰ ہاتھ سے نہ جائے۔

ف: اس میں نہایت شدومد سے عبارت چہارم کے مدلول کا اعلان ہے۔
عبارت ششم: ۲۰، سطر: ۱۲، قولہ: الغرض بعض جائز پیشوں کی مذمت جو
احادیث میں وراد ہے، منشا اس کا بھی وہی تقویٰ وطہارت کی کمی ہے، اگر کوئی شخص
ان پیشوں کو اختیار کر ہے، لیکن تقویٰ وطہارت اور اخلاق حسنہ میں کوئی کوتا ہی نہ
کر ہے، تو وہ اس مذمت کا مورد نہیں ہوسکتا۔

ف: اس میں تصریح ہے کہ جو پیشے شریعت سے جائز ہیں ،اگر تقوی وطہارت

کے ساتھ ہوں، تو ان میں خود کو ئی برائی نہیں ، باقی باوجود برائی نہ ہونے کے جوان میں عرفاً تفاوت ہے،اس کامبنی خاص مصالح ہیں،جن کا شریعت نے بھی اعتبار کیا ہے،اور حکام نے بھی اس کو مان لیا ہے، چنانچہ عالمگیری جس میں ایسے مسائل مذکور ہیں، حکومت موجودہ کے قانون میں بھی داخل اور مسلم ہے،اس سے اہانت لازم نہیں آتی۔ عبارت ہفتم: صفحہ: ۳۱، سطر: ۷، قولہ: ارشاد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ، کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا ،تم سب آ دم علیه السلام کی اولا دہو، اورآ دم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے ، ہرقوم کو جائے کہ اپنے آباؤ اجداد پرفخر کرنے سے باز آئے، ورنہ اللہ کے نز دیک وہ نجاست کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذکیل ہوجاویں گے۔ (رواہ البز ارفی مندہ،روح:۱۴۹)

ف:اس میںنسب پرفخر کرنے والوں کے لئے کیسی سخت وعید ہے۔

عبارت مشتم:صفحه:۳۲،سطر:۱،قوله:حسب نسب برفخر وغروراور دوسرول کی تحقیر کے متعلق حدیث وتفسیر اور اخلاق وسیر مختلف فنون اسلامیہ کی کتابوں میں مذمتوں اور قبائح کامفصل تذکرہ کیا گیا،اور بلاشبہوہ شخص جوکوئی ذاتی کمال نہیں رکھتا، اورمحض شرافت نسب پر فخر کرتا ہے، اس کی مثال ٹھیک ایسی ہے، جیسے کوئی شخص کسی مردہ کے حلق میں خمیرہ مروارید ڈال دے، پاکسی سڑے ہوئے مردار کی گردن میں گرانقذر جواہرات کا ہاراٹکا دے، تو اس سے نہ مردہ میں کوئی قوت پیدا ہوگی ، اور نہ سڑے ہوئے مردہ میں کوئی زینت۔

ف: یہی او پر والامضمون کس زور وشور سے لکھا گیا ہے۔

عبارت نهم: صفحه: ۳۹، سطر: ۲۱، قوله: خلاصه شرافت نسب خداوند عالم کی ایک نعمت ہے، مگر غیرا ختیاری ہے، جیسے بانسبت عورت کے مرد ہونا یا خوبصورت اور خوش

الحان ہونا وغیرہ، جس شخص کو بینعمت حاصل ہو، اس کا فرض ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے، خداوندسجانہ وتعالٰ کاشکر کرے، اورنسبی شرافت کے ساتھ اخلاق حسنہ اور تقویٰ حاصل کرے، معاملات، درست کرے، جو اصلی فضائل ہیں، اور دوسرے لوگوں کو جن کو پیفضیلت حاصل نہیں ، ذراحقیر نہ سمجھے ، کیونکہ معلوم نہیں کہ ما لک کی نظر میں کون زیادہ عزیز محبوب ہے مشہورہے کہ''سہا گن وہی جسے پی جا ہے''

تا بار کرا خوابد و میکش بکه باشد ف: اس میں شرف نسب کا درجہ اور اس پر فخر کی مذمت کیسی صاف صاف ہے۔ عبارت دہم:اول ایڈیشن میں ( حاشیہ بررسالہ احقر وصل السبب ) قولہ:اگر خداوندعالم نے (ہمارے مجوزہ دستورالعمل کےموافق) اس (جماعت) کی کوشش کو ہارآ ورکیا،تو بھروہ آنکھوں ہے دیکھ لیں گے کہ علماء وفضلاءاورکل انسانوں کے سمجھدار طبقے ان کواپنے سروں پر جگہ دینے اور معزز القاب کے ساتھ خطاب کرنے کے لئے کس طرح تیار ہوں گے،اور آج بھی اس قوم کے ہزاروں افراد جو پیچے تعلیم اوراسلامی اخلاق کے زیور سے آ راستہ ہیں ، کوئی شریف انسان اور مہذب مسلمان ان کو ایسے الفاظ سے خطاب نہیں کرتا ، جس سے ان کی ادنی تو ہین ہو، چنانچہ خود حضرت مؤلف التبليغ (اشرف علی) نے اسی قوم میں ۔ سے بعض علماء کوبیوزت دی ہے کہان کوخلافت طریقت یعنی بیعت وتلقین کی اجازت دی ،اورطالبان حق کوان سے طریق اصلاح اخذ کرنے کے لئے رہبری کرتے ہیں۔(چنانچہاس وقت ان میں ہے دو ہزرگ ذہن میں ہیں ،ایک مئوضلع اعظم گڑھ میں دوسرے مئوائمہ ضلع اله آباد میں،۱۱،اشرف علی ) اگراہانت مقصود ہوتی ،تو اس اعز از کے کیامعنی ، بلکہ متقد مین و متاخرین مصنفین میں جس کسی کے کلام میں اس قتم کے اقوال وقصص نقل کئے ہیں ، اول تو درحقیقت ان میں کسی کی تو ہین نہیں ، بلکہ صرف اس پر تنہیں ہے کہ بعض پیشوں

کی خصوصات ایسی ہوتی ہیں، کہ ان میں پڑ کر اکثر آ دمی تعلیم اسلامی اور اخلاق اسلامیہ سے محروم ہوجاتے ہیں ، اورغرض اس کی بھی پہیں کہلوگ اس پیشہ کو چھوڑ دیں، بلکہ بیہ ہے کہ اس پیشہ میں مشغول ہونے والے اس کا زیادہ دھیان رھیں کہ کہیں وہ بھی اسی ضرب المثل کے مصداق نہ بن جائیں ، جواس پیشہ والوں کی نسبت مشہور ہو چکی ہے، بلکہ اینے اعمال واخلاق کے ذریعہ دنیا پر واضح کر دیں ، کہ اسلامی تعلیم وہ کیمیاہے کہ جس بڑمل کرنے کے ساتھ کوئی پیشہ والا ذکیل نہیں رہ سکتا۔ ف:اس میں بیشہ والوں کونفیحت وخیرخواہی کے ساتھ ان کی کس قدر ہمدر دی وحمایت کی گئی ہے۔

## خاتمه

اس وفت نمونه کے طور پر بہت قلیل اور مختصر عبارتیں لکھ دی گئی ہیں ، جو عالم نہ ہوں، وہ ان عبارات میں غور کر کے اپنے رنج وقم دور کریں،اور آیت بیشانی تحریر ہذا کے مقتضاء کی موافق ہمیشہ روایات کے متعلق احتیاط سے کام لیں ، بےاحتیاطی سے طرح طرح کے گنا ہوں اورغموں میں ابتلاء ہوجا تا ہے۔

> والسلام اشرف على ازتھانه بھون ، ٢رجب سمااه

نو النائد المحاس الم المالي ال وسیح ہونے اور کسی قوم کی دل آزاری پرمشمثل نہ ہونے کے متعلق مضامین لکھے ہیں جوانثاءالڈ عنقریب بشکل رسالہ شائع ہوں گے۔۱۲، مدیر۔

besturdubooks. Wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

۵٩.

اقسامة السعرف مسقسام الثبوت في سقوطبعض السحق بالسكوت سقوطبعض المحق بالسكوت سكوت كي صورت مين حق مهر وغيره محض عرف كي بنياد برساقط مونے كي تحقيق محض عرف كي بنياد برساقط مونے كي تحقيق

جہیزاورمہر کے بعض مسائل ہے متعلق بیرسالہ اب تک امداد المفتین کا حصدر ہاہے اب اسے جواہرالفقہ جدید میں بھی شامل کیا گیاہے

# اقامة العرف مقام الثبوت في سقوط بعض الحق بالسكوت

(لعنی سکوت کی صورت میں حق مہروغیرہ محض عرف کی بنیاد پر ساقط ہونے کی تحقیق)

ہمارے اضلاع میں اس وقت سے بچاس برس پہلے مہر لینے کوعیب سمجھتے تھے، نہ عورت مانگی تھی نہاس کے ورثداوراس وقت کاعرف دونوں امر کومحمل تھا معافی کوبھی اور عدم اخذکی ایسی غالب عادت کوبھی کہ عفوکی حاجت ہی نہ بھی جاتی ہو،اب اگر مدیون مہر کا ترکہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگیا ہوتو کیا اس زمانہ کے مہر کاعورت کے ورثہ کودیناور ثه مدیون کے ذمہ واجب ہوگا اورا گرکوئی خود نہ دیتو کیا عورت کے ورثہ کومطالبہ کاحق ہے۔ دلائل شرعیہ کے ساتھ بیان فرمایا جائے۔

الجواب: کوئی صرح جزئیہ باوجود تلاش کے اس بارے میں نفیا وا ثبا تانہیں ملا، لامحالہ قواعد کلیہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوئی ،اور قواعد پر نظر کرنے سے اس مسئلہ میں چند قواعد باہم متعارض نظر آئے اس لیے ترجیح میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔

(۱)اشباہ ونظائر میں بضمن قواعدہ ٹالنۂ میں بیقر اردیا ہے(الیقین لایزول بالشک) اوراس کو مدلل ومفصل بیان فرمایا ہے او جواموراس قاعدہ سے ستننی کئے ان میں مسئلہ زیر بحث کونہیں لکھا۔

(۲) اور بار ہواں قاعدہ انہیں قواعد میں بیکھا ہے۔ لا ینسب الی ساکت قول. مصری: جراص ۱۸۴.

وقال فيه فلو راي اجنبيا يبيع ماله سكت ولم ينهه لم يكن وكيلا

besturdubooks.wordpress.com بسكوته ولو راي القاضي الصبي والمعتوه او عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون اذنا في التجارة (الي آخر زمان من نظائره)

> (٣) وفي القضاء من الاشباه ان الحق لا يسقط بتقاوم الزمان وفي تكملة رد المحتار للشامي ج اص ٢٥٣، ان من القضاء الباطل القضاء بسقوط الحق بمضى سنين لكن ما في المبسوط لا يخالفه فانه ليس فيه قضاء بالسقوط وانما فيه عدم سماعها انتهى وفيه ايضا ان عدم سماع الدعوى بعد مضى ثلاثين سنة او بعد الاطلاع على التصرف ليس مبنيا على بطلان الحق في ذلك وانما هو مجرد منع للقضاة عن سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه حتى لو اقربه الخصم يلزمه ولو كان ذلك حكما ببطلانه لم يلزمه الى قوله ثم رأيت التصريح بما نقلناه في البحو (تكدلة رد المحتارج ارص ٢٥٣.

> (٣) وقال في الاشباه بضمن القاعدة الثالثة ومنها لو ثبت عليه دين باقرار او بينة فادعى الاداء او الابراء فالقول للدائن لان الاصل العدم. ص٩٩ ج ١.

> اب مسئله زیر بحث میں دین مہر کا بذمه شوہر عائد ہونا یقینی ہے اورا دا کرنایا معاف کرنا بظاہر مشکوک اس لیے بقاعدہ (۱) دین مہر ذمہ سے ساقطنہیں ہوا اور جب تک کوئی

> یہ سوال سیدی وسندی حضرت تحکیم الامت تھانوی دامت برکاہم کا ہے جوآ پ کوخو داینے والد ماجد کی وفات کے بعدان کی از واج کے مہر ادا کرنے کے متعلق پیدا ہوا تھا ،اور حضرت معروح کی عادت ہے کہ اپنے معاملہ میں خود ایے فتوی اور رائے بڑ کمل نہیں کرتے بلکہ دوسروں سے استفتاء کرتے ہیں ، احقر کے اس جواب کے بعد حضرت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خودتو احتیاط اور تقوی اختیار کیا اور والدمرحوم کی جاروں از واج کے ورثہ کو دور دور تک تلاش كركے سب كے حقوق ازروئے فرائض متعين فرمائے اور سب كو پہنچائے اور دوسرے بھائيوں سے فرماديا كه آپ دوسری جانب پر بھی عمل کر سکتے ہیں کیونکہ فتوی میں گنجائش ہے۔ بندہ محمد فیع عفاعنہ

besturdubooks.wordpress.com شہادت معاف کرنے کی نہ ملے شوہر کی طرف معافی کو بوجہ قاعدہ نمبر (۲)و(۴) منسوب نہیں کیا جاسکتااورعورت کااپنی زندگی میں اوراس کے بعدعورت کے ور ثذ کا مطالبہ نہ کرنااور تقتیم تر کہ کے وقت مزاحمت نہ کرنا اگر چہ بلاعذر بھی ہواس کے حق کو دیانۃ ساقطنہیں کرتا۔ كماصرح به في كتاب القسمة من العالمگيريد - اگر چه قضاءاس كا دعوى نه سنا جائے گا ،خواه اس یرکتنی ہی مدت گذرجائے جیسا کہ قاعدہ (۳) ہے مفصلامعلوم ہوا قواعد مذکورہ سے بیمعلوم ہوا کہ صورت مذکورہ میں دین مہر ثابت فی الذمہ مانا جائے گا۔ ساقط اور معاف سمجھنے کی ضرورت نہیں اور جب دین مہر بذمہ متوفی ثابت ہوا تو وفات کے وقت اس کا تعلق ترکہ متوفی ہے ہوگیااب اگر دین متغرق ہے یعنی عورت کے مہرے کم یابرابر ہے تو متوفی کے وارثوں کی ملک میں اس وفت تک منتقل ہی نہ ہوگا جب تک کہ وارث دین مہر کواپنے مال ہے ادانہ کریں اور ان کے تصرفات اگروہ اس تر کہ میں کریں شرعا نافذ نہ ہوں گے اوراگر دین منتغرق نہیں بلکہ دین مہر ادا کرنے کے بعد کچھٹر کہ بختا ہے تو ترکہ بل ادائے وین وارثوں کی ملک میں منتقل ہوجائے گا بشرطیکہ وہ ادائے دین کے ضامن بنیں بہر دوصورت دین مہر کی ذمہ داری صورت مسئولہ میں دارتوں کے ذمہ عائد ہوگی۔

> و ذلك لما في الاشباه من القول في الملك قدمنا انه يعني الدين لا يمنع ملك الوارث للتركة ان لم يكن مستغرقا ويمنعه ان كان مستغرقا (اشباه. مصرى ج١/ص٢٥) وقال قبل ذلك ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين وانما يبيعه القاضي قال حموى في حاشيته يعني ان بيعه موقوف على رضى الغرماء ثم في الاشباه اعلم ان ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت فهو قائم مقامه كانه حتى فيرد المبيع بعيب ويىرد عليه (الى قوله ويصح اثبات دين الميت عليه (اشباه

القول في الملك: ج١/ص ٢٥)

قواعد مذکورہ اورتقر بریندکورکا حاصل تو پیہ ہوا کہ صورت مسئولہ میں دین مہر بذمہ ورثہ باقی ہے اور ورثہ مدیون کے ذمہ اس کا اداکرنا ورثہ عورت کی طرف دیانۃ واجب ہے لیکن وہ اداکرے یا اقرار نہ کرے تو قضاور ثہ کو دعوی کاحق باقی نہیں رہا کیونکہ اول تو بوفت قسمۃ ترکہ ان کا مزاحمت ومطالبہ (باوجودعلم کے ) نہ کرنا اور ٹانیامدت مدیدہ پندرہ سال یا زائد کا گذرنا دونوں ساع دعوی کے تن کوساقط کرنے والے ہیں۔

لتين

اس کے مقابلے میں بعض دوسرے قواعد فقہیہ سے اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے وهی ہذا۔

(۱) قال في الاشباه بيضمن القاعدة الثالثة الاصل برأة الذمة ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد (الى قوله) الا ان تشغل الذمة بالاصل فلا يبرئ الا بيقين (الى قوله) والمراد به غالب الظن ثم قال في تفريعات هذه القاعدة وههنا فروع لم ارها الان. الاول لو كان عليه دين وشك في قدره ينبغي لزوم اخراج القدر المتيقن وقال الحموى في حاشيته قوله ينبغي قيل الظاهر انه ليس على سبيل الوجوب وانما هو تورع لان الاصل برائة لنمة وفي البزازية من القضاء اذا شك فيما يدعى عليه ينبغي ان يرضى الخصم ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام وان ابي خصمه الاحله ان كان اكبر رايه ان المدعى محق لا يحلف وان كان اكبر رايه ان المدعى محق لا يحلف وان كان اكبر رايه ان المدلم التهيء

اشباه مصرى قاعدة ثالثة ص ٩٢ ج ١ .

(۲) وفي القاعدة السادسة من الاشباه واعلم اناعتبار العادة والعرف ترجع اليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك اصلا فقالوا في الاصول في باب ما تترك به الحقيقة تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة كذا ذكر فخر الاسلام (اشباه مصرى ج ا / ۲۷ ا ، ثم قال في الظهيرية المعروف عرفا كالمشروط شرطا ثم عد في تفريعات هذه القاعدة تناول الشمار الساقطة قال الحموى بعد تفصيله والبحث عليه. قال بعضهم لا بأس به اذا لم يعلم النهي صريحا او دلالة عليه الاعتماد (الى قوله) فان كانت من الثمار التي تبقى لا يسعه الاخذ الا ان يعلم الاذن وان كانت من الثمار التي تبقى لا تبقى الاتبقى النهي سعه ان يأخذ ما لم يعلم النهي.

(٣) وفي هبة الشامى ولو وهب الدين من الغريم لم يفتقر الى القبول ثم ذكر فيه خلاف الكافى والتحقة وغير ها ثم قال ولعل الحق الاول فان في التاويلات التصريح بانه غير لازم (شامى كتاب الهبة وفي الدر المختار هبة الدين ممن عليه الدين يتم من غيرقبول

(٣) قال في الدر المختار من الهبة وضعوا هدايا الختان بين يدى الصبى مما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية لا والا فان المهدى من اقرباء الاب او معارفه فللاب او من معارف الام فللام قال هذا للصبى او لا ولو قال اهديت للاب او للام فالقول له وكذا زفاف البنت خلاصه وبمثله صرح الشامى فيما يقال له فى الهندية (نوته) ولفظه فى الفتاوى الخيرية سئل فيما يرسله الشخص الى غيره فى الاعراس ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به ام لا؟ فاجاب ان كان العرف بانهم يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون فى ذلك الى اعطاء البدل فحكمه حكم الهبة فى سائر احكامه وفى تكملة الشامى اذا كان بين الرجلين مباسطة جاز التصرف فى ماله بغير اذنه بقدر مالا يخرج فيه ج٢ص٣٢، انتهى. قلت والدليل عليه قوله تعالى او من بيوت صديقكم اوما ملكتم مفاتحه. الابة.

وفى هبة الشامى ولذا قال اصحابنا لو وضع ماله فى طريق ليكون ملكا للرافع جاز. انتهى، ج م ص ٥٧٢. وفى آخر الجلد الرابع من الشامى ج م ص ٥٧٥، انتهب وسادة كرسى العروس وباعها يحل ان كانت وضعت للنهب و يقاس عليه شمع الاعراس والموالد. انتهى.

(۵) ومن القواعد المشهورة الشابتة من الكتاب والسنة والمسلمة بين الفقهاء ان امر المسلمين محمول على الصلاح وقد فرع الفقهاء تفريعات كثيرة على هذا الاصل.

( ۵۷ م) قاعدہ نمبر(۱) اوراس کی تفریعات ہے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے ذمہ

besturdubooks.wordpress.com دین ہواوراس کا ادا کرنا یقیناً معلوم نہ ہوتو دیکھا جائے کہا گرا دانہ کرنے کاظن غالب ہے تب تواس کا ادا کرنا تر کہ یا نیوالے وارثوں کے ذمہ واجب ہوگا اورا گرظن غالب بیہ ہے کہ اگر ادا کرچکا ہے یا معاف کرچکا ہے تو پھر نہ اس کے ذمہ واجب ہے اور نہ اس کے بعدوارثوں کے ذمہاورا گرظن غالب کسی طرف نہیں بلکہ شک ہے تب بھی واجب فی الذمہ نه مانا جائے گا البتہ تقوی کامقتصیٰ میہ ہوگا کہ اگر ورثہ دائن مطالبہ کریں تو ان کو راضی کردیا جائے ،اورازروئے فتوی اس کی بھی ضرورت نہیں۔اب دیکھنا یہ ہے کہ ظن غالب صورت مذکورہ میں کیا ہے۔

> قاعدہ نمبر (۲) کی رو ہے ہمارے بلاد کی رسم ورواج کے موافق پیطن غالب کیا جاسکتا ہے کہ خاوند نے مہرمعاف کرالیا ہوگا یاعورت نے خودمعاف کردیا ہوگا اوراگرزبانی صریح معافی کے الفاظ بھی نہ کے ہول تب بھی بیطن اس بناء پر ہوسکتا ہے کہ ہبہ اور ابراء بھی محض تعامل وتعارف سے بغیر صریح ایجاب وقبول کے بیج تعاطی کی طرح درست ہوجا تا ہے،جیبا کہ قاعدہ نمبر(۳)اور جزئیے ثمار ساقطہ مندرجہ (۲) ہے اور پھر جزئیات مندرجہ (۴) سے صراحة مستفاد ہوتا ہے کہ عرفا جس صورت کو ہبہ یا ابراء قرار دیا جائے وہ شرعا بھی اسی طرح معتبر ہوجائے گی خواہ الفاظ ایجاب، قبول میں ہوصرف ایجاب ہوقبول نہ ہوجیسا قاعدہ نمبر (۳) میں مذکور ہے یا دونوں نہ ہوں جیسا کہ ثمار ساقطہ اور جزئیات (۴) سے معلوم ہوا بلکہ اگر لفظوں میں ہبہ کسی کے لیے کہا گیا اور عرفا وہ دوسرے کاحق سمجھا جاتا ہو یہاں بھی ہمقابلہ تصریح زبانی کے عرف ورواج راجح ہوکرای دوسرے کاحق سمجھا جائے گا جياكه (٣) سے وضعو هدايا الختان بين يدى الصبى سے متفاد موتا ہے۔

> صورت میں سوال میں بیان کیا گیاہے کہ اس وقت کاعرف دوامر کو محتمل تھا معافی کو بھی اور عدم اخذ کی عادت کی بناء پرمعافی کی حاجت نہ ہونے کوبھی ،تقریر مذکورے معلوم ہوا کهان دونوں احتمال پر دین مهر کا وجوب بذ مه مدیون باقی نہیں رہتا کیوں کہ احتمال اول پر

besturdubooks.wordpress.com تصريح ابراء محقق ہےاوراخمال ثانی پرعر فاوعادۃ ابراہو گیااگر چہ عرفی ابراء کی وجہ سے صریح ابراء کی عادت نہ مجھی اور جانب معافی اور براءت ذمہ کے لیے امور ذیل بھی مؤید ہیں۔

> (الف) قاعدہ مذکورہ (۵) کہ جب کوئی ثبوت حق کا مدعی موجود نہیں اور عرف ورواج ہے معافی کا احمال ہوسکتا ہے اور مدیون نے اس دین کے متعلق کوئی وصیت بھی نہیں کی تو مدیون متوفی کے ساتھ ہم حسن ظن کرنے پر مامور ہیں اور لہذااسی احمال کورجے ہوگی کہ یاوہ ادا کر چکاہے یاوہ معاف کراچکاہے۔

> (ب) مدیون مہر کے بعد جب تر کہ ورثہ نے تقسیم کرلیا اور تصرفات کرتے رہے اور بیوی کو بااس کے دارثوں کواس کاعلم بھی ہوا اور اپنے دین کا مطالبہ کرنے میں کوئی مانع بھی نہ تھااور باوجوداس کےمطالبہ ہیں کیا تواگر چیمض عدم مطالبہ سے دیانة سقوط حق نہیں ہوتا جیسا کہ اویر مفصل لکھا جاچکا ہے لیکن اس میں شبہیں کہ بیعدم مطالبہ اس احتمال معافی کی تقویت کا قوی ثبوت اورابراء کا قرینه ضرور ہے اور قضاء جواس کے دعوی کواس صورت میں ساقط کردیا جاتا ہے اس كى بھى وجديبى ہے كداب شبه جانب مخالف كاقوى ہو گيا چنانچه علامه شامى فرماتے ہيں:

> > في تحقيق عدم سماع الدعوى بعد ثلاثين سنة لان تركها يعني الدعوى هذه المدة مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا كما في المبسوط واذا كان المدعى ناظرا مطلقا على تصرف المدعى عليه الى ان مات المدعى عليه لا تسمع دعواه على ورثته كما مرعن الخلاصة (تكملة شامي، ج ا ص ٣٥٣).

(ج) اگرغور کیا جائے تو بیسوال صرف دین مہر کے ساتھ مخصوص نہیں رہتا بلکہ تمام معاملات بیج وشراء میں بھی (اگر قاعدہ عرف ورواج سے قطع نظر کی جائے ) تو یہی سوال قائم ہوجا تاہے کیونکہ اگر وارثوں نے اپنے مورث کی کوئی جائیداد وغیرہ خریدتے ہوئے دیکھایا besturdubooks.wordpress.com دوسرے معاملات میں شراء کرتے دیکھااوراس کاان کواقرار ہے بوقت عقداس کی قیمت کے واجب فی الذمہ ہونے کا بھی اقرار ہے لیکن ادا کرنے کا ان کوعلم نہیں تو بعد وفات مدیون اگراصحاب معاملہ مطالبہ نہ کریں تو ور نہ کے ذمہ کسی کے نز دیک واجب نہیں کہ وہ سارے شہر میں تمام ان لوگوں ہے جن جن جن سے معاملہ کرتے دیکھا تھا یو چھتے پھریں کہ تمہارا کچھ دین میت کے ذمہ واجب ہے یانہیں اور محض اس اختال پر کہ شاید ادانہ کیا ہو بغیر کسی جحت کے اس کا ادا کرنا اینے ذ مہضروری سمجھیں بلکہ علاوہ مہر کے دوسرے معاملات میں بداهة واتفا قااى قاعده نمبر(١) يعنى الاصل براءة الذمة يرسب كاعمل إواور جب تك كوئي دعوی نہ کرے یہی سمجھا جاتا ہے کہ متو فی ادا کر چکا ہے دین مہر اور دوسرے معاملات میں اگرچہ بیفرق موجود ہے کہ دوسرے معاملات میں عادت عامہ کے موافق ادائے حقوق مرنے تک مؤخرا ہے اختیار ہے نہیں کیا جاتا بخلاف مہرمؤجل کے کہاس کے حلول کا وقت ہی وقت فرقت یا موت ہے کیکن تا ہم جس طرح دوسرے معاملات میں عرف ادا کرنے کا ہے اس طرح دین مهرمیں عرف معاف کرنے اور کرانے کا ہے خواہ صراحة یا بطور اصطلاح مذکور مثل ہیع تعاظی کے۔

> (د) بعینه صورت زیر بحث میں اگریہ فیصلہ کیا جائے کہ دین مہر بذمہ ور شہدیون منتقل ہوگا اور ور نثہ کے ذمہ واجب ہوگا کہ ور نثہ دائن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچا ئیں تو ایک حرج عظیم اور بلوائے عامہ ہوجائے گا جس کے عہدہ سے بری ہونا شاید بڑے بڑے اتقیاء کو دشوار ہوجائے عوام کا تو کیا کہنا اور اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ عام مسلمانوں کی تفسیق کرنی پڑے گی کیونکہ شاید کوئی شخص آج کل اس قتم کے حق ہے بری نظر نہ آئے گا اور منجملہ قواعد فقہیہ کے ایک بیجی مسلمات میں سے ہے۔المشقة تجلب التيسير (ذكرها في الاشباه)۔

> (٥) بعينه صورت زير بحث كي ايك نظير محدث الهند جامع الكمالات حضرت شاه عبد العزيرٌ كي خدمت ميں پيش كي گئي تھي اور حضرت موصوف نے بھي امور مذكور الصدر پرنظر فر ما

besturdubooks.wordpress.com كريبي فيصله فرمايا تفاكهاس جيسے مسائل ميں حسب قواعد عرفيه سكوت كوبھي قائم مقام سقوط کے اور عدم مطالبہ کو قائم مقام ابراء کے قرار دیا جائے گا۔ بیسوال وجواب فتاوی عزیز بیجلد دوم صفحہ نمبر ۱۱۸ ہے ۱۳۴۴ تک مفصل مذکور ہیں جن میں سے بحاث متعلقہ مندرجہ ذیل ہیں:۔ سوال: يترك طلب حصه خوداز جانب اخوات از برادران عيني وعلاتي خويشتن وترك دعوى حصه خود از طرف عصبات واخوات اعمامي درصورت نبودن ابن العم درتر كهُ مورث از ضیاع وعقارمملوکه الرقبة که استفتاء درانست نه که اراضی معاشیه کنفشیم آن مفوض بررائ حکام والی ملک است جہارم عدم جریان جحت وجریان درخق اولا دپسری کدروبرئے پدرخودفوت نمودہ باشد پس جمیع امور درمیان شرفائے اکثر ہے از بلاد ہندوستان کہ در ایثاں علماء دین دار بودہ اندعرف متعارف است ددركت فقه مسطوراست العرف غيرمعتبر في المنصوص عليه-

> قال في الظهيرية وكان محمد بن الفضل يقول السرة الي موضع نبات الشعر من العانة ليست بعورة لتعامل العمال في الابداعن ذلك الموضع عند العمل وفي المنع عن العادة الظاهرة نوع حرج وهذا ضعيف وبعيد لان التعامل بخلاف النص لا يعتبر. انتهي.

پس اجرائے امور مٰدکورہ درمیان شرفا وعلاء ایں بلاد تا کہ وجے شرعی نداشتہ باشد نهایت موجب قیاحت وشناعت برعلاءاین دیاراست که درخانه ایثال این عرف جاریست به اجيبو رحمكم اللهر

جواب: \_ نیافتن بنات حصه خود را درتر که پدر باوجود بنات دراصل واراضی مملوکة الرقبه صورت خودازيں جہت نيست كه به تبعية ملت كفار ہندوستان كه بنات را حصه فمي د ہند ومسلمانان جم خلاف آبية مواريث العياذ بالله منه اين امر را اختيار نموده اند كيف اگر چنيس

بودے باو جود عصبات بنات کے می یافتند که تر دو مندوستان دختر را در بیج صورت نمی د مهنداگر پسر نباشد عصبات می گیرند بلکه وجهش این ست که چون اخوات ابل اسلام رسم ورواج مهندوان دیدندوشنید نداز فرط محبت که خوا بران را بر برا دارن می باشد ترک حصه خود نموده از رضا مندی خود نه گرفته اندوکلمات تبری از دعوی واسقاط حق خود از ابتدا تا الیوم بر زبان دارند و بالا تفاق میگویند که بریده زبان خوا برے که از برا درخود دعوی حصه بر زبان آرد واین کلمه بر بان مهندی تمام اخوات شرفائے این دیار مشہور ومعروف شده است و بحد تو اتر رسیده پس این امر که عرف متعارف و عادت مشتم و گردیده است خلاف منصوص نیست

1.0

فى الاشباه والنظائر ذكر الامام المعروف به خواهر زاده ان الحق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متاكد يحتمل السقوط بالاسقاط. انتهى.

دعوی این احسان که از طرف اخوات برائے اخوان بعمل آمدہ است مواسات بسیار از طرف برادران خصوص در ولا دت فرزندان وشادی فرزندان اخوان موافق رسوم مشہورہ معروف برائے اخوات مقررومعہوداست ودرادائے آل حقوق ہرگز برادران رابقدر مقدور جائے عذر وانکار باقی نیست بلکہ کلمات نقاضائے ایشاں را نہایت موجب سرور وانبساط خاطری دانند ۔ پس اگر سے غور کنندہ این معنی محمول بررضائے بالعوض نماید ممکن است کہ از کتب فقہ صورت آل نیز اسخر آج کندواگر احدے از اخوات بربرادر دعوی حصہ خود نمودہ است بردران با اومصالح نمودہ انداور را راضی نمودہ اندوایں معنی بسیار کمتر و نادر ست است و برنادر حکم نے توال کردانما تعتم العادة اذا غلبت وطردت کمام فتذکر۔ درکتاب سرقہ درمواہب الرحمٰن مسطور است کہ درجواب قول امام یوسف درا جرائے مدبر شخصے کہ باسلے برائے قطع طریق درموریا درقر به یادرمیان دو قریم بیرون آبد۔

قال بعض المتأخرين أن ابا حنيفة أجاب بذلك بناء على عادة اهل زمانه فان الناس في المصر فيما بين القرى كانوا يحملون السلاح مع انفسهم فليتحقق بذلك دفع قاصد الطريق ولو تحقق كان نادرا فلا مبنى للحكم عليه.

جمچنیں عصبات ہم کہ اکثر برادران اعمامی ہستند از اخوات اعمامی خویشتن در صورت نه بودن ابن العم حصه خود رااز اخوات اعمامی نه گرفته اند واسقاط حق خودنمود ه اند بلکه ایں رافتیج پنداشته اند که ماخوذ حصه پدرخود را گرفته از حصه عم خود بهم از بنات عم خویش نگیریم واین تغافل ہم رسم ورواج این دیارگرویدہ ہمیں در ہر بلدہ استمرار دارد وظاہر است کہ ایں معنی مخالفتے باشریعت ندارد والا اگر دعوی نمایندممانعت بکے نمیرسد بلکہ نمی نمایند فاقہم ۔ باقی ما ندصورت مسئله دیگر وآل این است که اگر خوا هر موافق مغتا دسکوت در زیده وکلمات دعوی واسقاط راہیج کس از زبان اونشنید ہ وتر کہ پدرخو درا درقبض و برا در ہر دوفوت نمو دندواولا دخواہر علاتی از اولا د برادر دعوی حصه مادرخود باجده خودنمایند واولا د پسر که اخوات بموجب رسم ورواج وعرف متعارف این بلا دحصه را نه گرفته اند وترک حق نمودند و بمین سبب دادن حصه باولا دقبول نمی نمایند پس اجرائے عرف متعارف مذکور دریں صورت اعتبار دار دیس می گویم که جواب صورت مسئله مذكوره در ذيل جواب صورت جهارم برآيد ومعلوم كردد ومنتظر بايد بود وتامل بایدنمود، وجواب ازصورت چهارم این است کهرسم ورواج درمیان شرفاءاین دیاراین است كهاولا دمجوب الممر اث را مورث محروم نمی نمایند مثلا شخصے دوپسر دار دیک پسر وز وجه واولا درا گزاشته رو بروئے پدرفوت کر درسم ورواج ایں است که درحین حیات خود اموال واملاك خودراتقسيم ميكنند وبمقتصائ غيرت وشرافت زوجه واولا دپسرمتو في محروم ومجوب تمي نمایند و چول پدر ما لک املاک خود است مملو که خود تجویز خودتقسیم میکند وظاهراست که این رسم ورواج خلاف شریعت نیست چگونه این رسم درمیان شرفاءاین دیار جاری نباشد زیرا که نساء اقامة العرف مقام الثبوت

ارامل ازغیرت شرافت از نکاح دیگراجتناب آرند وصبر وشکیب دریں باب ازلوازم شرافت شارندا گرمورث آنها واولا دآنهارامحروم گزار وتكفل ایثال كدام کس كندم وعفت وعصمت ایثاں چگونہ برجائے ماند وتکفل وغمخواری ارامل وایتام از خصائل جلیلہ اہل اسلام است۔ الساعي على الارملة والمسكين \_ (الحديث) بلكماين رسم راشرفاى اين دياررواج داده اندجلائل خصائل بني نوع انسان است شعر وقصيده ابي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل از بعثت آنجناب كه در مدح آنجناب انشانموده در سيح بخاري است باين صفت توصیف فرموده گفت۔

وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامي عصمة للارامل ،واكر احیانا کے از مورثان روبروئے خودتقسیم مملوکات خود نه کرد زوجه واولا دپیرمتوفی بحکایت وكتابت محروم بهم نهنمود درين صورت بهم بعداز فوت يدراولا ديسر مجوب حصه خود راميكير ند اگر پسر دوم یااولا د پسر دوم نمایند و بمنازعت پیش آیندعیان آن بلده اتفاق نموده موافق ہماں عرف متعارف کہ مورثان او بروے جاری داشتہ انداولا د وپسر متوفی را حصہ مید ہانند ودرتمام شرفاءاین دیار که اکثر ہے از ایشاں علمائے دین دارگزشته اندخانه بخانه جمیں تعامل وتعارف موسوم است وسكونت مورث را موافق معتاد بمنز لتقشيم واعطائے مورث ميدانند چرا که دربعضے مقام بعضے ازمور ثان که روبروئے خودتشیم نه کر دہ فوت نمودہ است خود برحصہ مورث مجوب المير اث خودموا فق رسم ورواج آل بلد هتصرف بوده است پس سكوت بمنزله اشتراط اعطاء تقتيم است \_

> قال في الاشباه والنظائر ومما يعرف على ان المعروف كالمشروط لوجهزالاب بنت جهاز او دفعه اليها ثم ادعى انه عارية ولا بنية ففيه اختلاف والفتوي انه كان العرف مستمرا بان الاب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا عارية لم يقبل قوله فان كان

العرف مشتركا بقول الاب كذا في شرح منظومة ابن وهبان وقال قاضيخان وعدنا ابن الاب ان كان من كرام الناس واشرافهم لم يقبل قوله وان كان من اوساط الناس كان القول قوله انتهى في الكبرى للقاضي ان القول للزوج بعد موتها وعلى الاب البنية لان الطاهر شاهد للزوج كمن دفع ثوبا الى القصار يقصره ولم يذكر الاجر فانه يحمل على الاجارة بشهادة الظاهر.

پس ازینجامفهوم میشود کهسکوت بشها دت تعامل فیما بین اعیان آب بلده قائم مقام تقشيم واعطاءخوامد بود \_ والله اعلم بالصواب

اگرکسی گوید که سکوت بنات را بر رضائی اسقاط حق بنات بموجب تعامل متعارف محمول نموده خلاف منصوص بشمارند وجبے دار دمگر درصورت دعوی اولا دمجوب المير اث حمل این معنی مشکل است که جرا که طلب ایشان اگر برطریق وراثت است وراثت کچااست واگر برطریق تو ہب است شروط ہیہ مفقو داست ۔ پس اجرائے ایں تعامل درحق اولا دمجوب در صورت سکوت مورث توافق باشریعت دشواراست پس جواب آل این است حقیقت حال دراجرائے ایں تغارف ایں است کہ اولا دمجوب المیر اث جواب مید ہند کہ ہرگاہ مورث ماد تمام اعيان اين بلده بموجب رسوم ورواج متتمره برحصه مجوب المير اثمتصرف بوده انديس سکوت اورا بررضائے او کہ حصہ ما را گواز مارو بروئے خود از ملکیت خود برآ وردہ فوت کردہ است اگرمحمول نه نمایند قطع نظرازی که موجب طعن برمورث ازخروج اواز عادت مستمره فیما بین برادری است پس ہریک متصرف برحصه مجوب المیر اشاست دست برادرنشوند وایں رسم مروج رابالكل موقوف سازندواعيان آن بلده مجوزاي معنی نميشوند \_ وميگويند كهاي معنی موجب خرج كثير ووقوع مناذعت واختلال درانتظام اموركه از ابتداءتا اليوم فيما بين جمه جاری است وساری است میشود ومتعارف است که مورث روبروئے خودخواہ بہتح ریر در

ا قامة العرف مقام الثبوت

قرطاس خواه بتقرير فيما بين الناس اقرارميكند وجميل ميكويد كه چنانچهاي پسرمن بعدمن مالك متر وكه من است كه اولا د پسرمتو في من جم ما لك حصه خود مستند بعد من حصه خود با را براير چنانچەرسم است متصرف باشند وجحت را رو بروئے خود بتحریریا بتقریر برطرف میباز دیس سكوت يكے از انہابسيار كمترونا دراست معمول برجميں تعارف متعارف خواہد بودا گر کے گويد كهآنچهازارث بسوئے در نثداز اسباب ملكيت ضرور بياست بعداز فوت مورث تحرير وتقرير ند كور در رفع حجت و ثبوت تو هب مفيد نخو امد شد - پس جواب اين است كه تحرير تقرير مورث را درتو ہباو برائے اولا دمعتبر داشته اندوقول فقهاء رااذ اوہب الاب للطفل تتم بالعقد \_ دریں مقامتمام دانسته اندخصوص دراراضي مملوكه الرقبة خراجيه كها قباض آل دراختيار حكام است تحریر مورث در تو ہب آں برائے اولا د آں کافی خواہد بود وایں است وجوہ توافق عرف باشرع كهرسم ورواج مندوستان است \_والتّداعلم بالصواب\_

امور مذكورة الصدركي بناء برحكم مسئله بيمعلوم هوا كهصورت مذكوره مين اس زمانه كا دين مہر بذمہ در شدواجب نہیں اور نہ ور شہ کوحق مطالبہ حاصل ہے یہاں تک تقریر مذکورہ سے بیہ بات معلوم ہوئی کہاز روئے قواعد صورت زیر بحث میں دونوں جانب فتوی دینے کی گنجائش ہے یعنی وجوب مهر فی ذمة الور ثداور سقوط من الذمه-اب علمائے محققین اپنی تحری ہے جس جانب کوتر جی دیں قابل عمل ہوگی ،اورانشاءاللہ مؤاخذہ اخروی نہ ہوگا الیکن احوط ومختاراس بارے میں وہ قول معلوم ہوتا ہے جواشاہ ونظائر سے تسم ٹانی (۲) میں نقل ہوا ہے کہاں کوور شد کی تحری اور ظن ظالب یر چھوڑا جائے اگران کوعرف ورواج یا قرائن خاصہ ہے اس کاظن غالب ہو کہ مدیون مہر نے مہر ادا کردیایا معاف کرالیا ہے تب تو ان کے ذمہ ادائے مہر واجب نہیں اور اگر ور ثددائنه مطالبہ بھی کریں اوران کو حلف دینے پراصرار کریں تو ور شایئے بری ہونے پر حلف بھی کر سکتے ہیں اور ظن غالب بیہ ہے کہ مہر ادانہیں کیا اور نہ خودعورت نے معاف کیا ہے تو ان کے ذمہ ادا کرنا واجب ہے اورا گرظن غالب کسی جانب نہ ہوشک رہے تب بھی ان کے ذمہ واجب نہیں مگراولی ہیہ

کے صورت شک میں اینے فریق ثانی کو پچھ دے کریا اور کسی طرح راضی کرلے اور ورثہ کومطالبہ کاحق اس وقت تک نہیں جب تک کوئی ججت اس کی پیش نہ کریں کہ عورت نے مہر نہ لیا ہے اور نه معاف کیااورنه معافی کرنے پرراضی تھی۔ (فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم) كتبهاحقر محمشفيع غفرله

لله در المحيب اصاب فيما اجبه كتبه محمداعز ازعلى غفرله مدرس دارالعلوم ديوبند الجواب صحيح

محدرسول خانء فاالله عنه

besturdubooks.wordpress.com



وفف على الاولاد اور اور املاك وقف ميں حکومت کے مل دخل کا حکم besturdubooks.wordpress.com

تاریخ تالیف ۱۰۰۰ مارجمادی الثانیه وسیاه مطابق اگت دیواء مقام تالیف مقام تالیف دارالعلوم کراچی

اسلامی مشاورتی کونسل پاکستان کی طرف سے حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کے پاس ایک سوالنامه آیا تھا جس میں'' وقف علی الاولا د'' کے بارے میں شریعت کا تھم اور املاک وقف میں حکومت کے عمل دخل کے بارے میں شریعت کا تھم اور املاک وقف میں حکومت محمل دخل کے بارے میں سوالات کئے گئے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه نے ان کے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه نے ان کے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه نے ان کے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه نے ان کے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه نے ان کے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه نے دون کو یہاں پیش کیا جارہا ہے۔

## بكرامي خدمت سيرثري اسلامي مشاورتي كوسل حكومت ياكستان

### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى

السلام عليكم ورحمة الله عليه وبركاته

بجواب سوالنامہ مورخہ ۲۹ رمئی و ۱۹۷ے عرض ہے کہ احقر اپنے ضعف عمر کے ساتھ عرصہ دراز سے مختلف امراض میں مبتلا ہے۔ اس لیے جواب میں تاخیر ہوئی۔ اب کچھ فرصت ملی تو سطور ذیل کھی گئی۔

سوالات کے جواب سے پہلے چندضر دری اصولی باتیں بیان کرناضر وری ہیں۔

### انسان کے مالکانہ تصرفات اوراختیارات پر چندیا بندیاں

حق تعالی نے انسان کو دنیا میں جس چیز کی ملکیت عطافر مائی ہے اس میں اس کے تمام مالکانہ تصرفات کو اس کی زندگی میں بھی نافذ قرار دیا ہے اور مرنے کے بعد بھی لیکن دونوں حالتوں میں اس کو خاص ہدایات کا پابند بنایا ہے۔ زندگی میں فضول خرچی اور اسراف بے جا کو نا جا ئز قرار دیا ہے۔ حرام کا موں میں خرچ کرنے سے روکا ، زندگی میں اولا د پرخرچ کرنے میں مساوات کا حکم فرمایا ،صدقہ خیرات کے بے شار فضائل اور تاکیدی احکام کے باوجود پورامال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے ختی کے ساتھ روکا مرنے کے بعد کے تصرفات میں پورے مال کی وصیت کی سے ختی کے ساتھ روکا مرنے کے بعد کے تصرفات میں پورے مال کی وصیت کی

فردیا جماعت کے لئے یاصد قد خیرات کے لئے ناجائز نا قابل تنفیذ قرار دی۔ایک تہائی کی اجازت بھی اس شرط کے ساتھ دی کہ وارث مختاج نہ ہوں۔

پورے مال و جائدادکور فا ہے عام کے کسی کام یا دوسرے نیک کاموں کے لئے وقف کرنے کومنع فر مایا خواہ وہ وقف علی الا ولا دہی ہو۔اوراییاوقف اگر مرض الموت میں کیا گیا ہے تو ایک تہائی سے زائد میں وہ شرعاً نا فذ العمل بھی قر ارنہیں دیا گیا۔

## اکثریابندیاں قانون میراث کی عملی تنفیذ کے لئے ہیں

(۲) اسلام کا قانون میراث بردی حکمت اورانسان کی شخصی اوراجھاعی مصالح کا مضامن اور بہت معاشی اور اقتصادی مشکلات کا بہترین حل ہے۔ جبکہ یہ اصول شریعت کی روسے بیر ثابت ہے کہ انسان جب دنیا میں اول آتا ہے کی چیز کا مالک نہیں ہوتا پھر قدرتی عوامل اشیاء ضرورت کا اس کو مالک بناتے ہیں مالک حقیقی تمام کا نئات کا صرف اللہ تعالی ہے۔ اس لئے جن چیز وں پر انسان کی انفرادی ملکیت کو اس کی زندگی کے لئے ضروری قرادیا اوران پر اس کو مالک و متصرف بنادیا۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بیسب ملکیت سلب ہو کر پھر مالک حقیقی کی طرف لوٹ جاتی جس کا ظہور اس دنیا میں اسلامی بیت المال کی ملکیت کی صورت میں ہوتا لیکن جاتی جس کا ظہور اس دنیا میں اسلامی بیت المال کی ملکیت کی صورت میں ہوتا لیکن ایسا ہو جاتا تو مرنے والا انسان بڑی حسرت کیکر جاتا کہ جو پچھ میں نے کما یا اور جمع کیا اب نہ وہ میر کی اولا دکو ملانہ بیوی اور دوسرے اقرباء کو۔ اس حسرت کا بہ نیجہ بھی پچھ بعید اب نہ وہ میر کی اولا دکو ملانہ بیوی اور دوسرے اقرباء کو۔ اس حسرت کا بہ نیجہ بھی پچھ بعید انتخا کہ وہ یا تو مال کی حفاظت سے دلیے بی نہ لیتا یا پھر اپنی زندگی ہی میں اپنی خواہش کے مطابق اس کوختم کرڈ التا۔

حق تعالی جل شانہ نے اپنے رحم وکرم سے مرنے والے کی املاک کے متعلق تقسیم میراث کا ایسا حکیمانہ قانون وضع فر مایا جس میں انسان کی اس فطری خواہش کی تعمیل بھی ہے اسکے بعد اسکا جمع کیا ہوا مال اس کی بیوی بچوں اور ماں باپ بہن

وقف على الاولا د

besturdubooks.wordpress.com بھائیوں ہی میں تقسیم ہو جائے ۔ اور اکتناز دولت کی صورت بھی نہ بنے کہ ایک تخص نے جو کچھ کمالیا ہے وہ ایک ہی جگہ ایک ہی قبضہ میں رہ کرآ گے آنے والی نسل کو اس سے محروم کر دے۔ تقسیم میراث کے قانون کے ذریعہ ایک سخص کی ملکیت اس کے خاندان کے بہت سے افراد میں تقسیم ہو حائے گی تو بڑی زمینداریاں اور جا گیر داریاں جو عام انسانوں کے لئے مصیبت اورظلم و جور کا سبب بنتی ہیں وہ خو دبخو دختم ہو جائیں گی۔

> سر ما بید دارانه اور جا گیر دارنه نظام جس نے اس وقت بوری دنیامیں ہلچل ڈال رکھی ہے اور اسکے رومل کے طور پر کمیونزم اور سوشل ازم کے بدترین ظالمانہ التاش کئے جارہے ہیں اس کے جراثیم خود بخو دمرجا کیں گے۔

> شایداسی لئے قرآن وسنت نے قانون میراث اور فرائض کو بڑی اہمیت دی ہے اورمرنے والا اپنے بعد کے لئے متر و کہ مال میں جوتصرف وصیت یا وقف یا ہبہ وغیرہ کا کرنا چاہتا ہے اس پریابندیاں لگائی ہیں اور جوشخص اینے وارثوں کومیراث ہے محرام كرنے كاكوئى اقدام كرے اس كے لئے حدیث میں سخت وعید فرمائی گئی ہے۔ حدیث

### ﴿من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنه ﴾ (رواه ابن ماجه ازمشکو ة شريف ص۲۲۷)

جو شخص الله کی مقرر کی ہوئی میراث کوقطع کرنا جا ہے گا اللہ تعالیٰ اس کی میراث جنت ہے قطع کردیگے۔

اسی لیے کسی شخص کوشریعت اسلام نے اس کاحق نہیں دیا کہ وہ کسی جائز وارث کو عاق نامه وغیره لکھ کرمیراث ہے محروم کردے اگر کوئی ایسا کربھی دے تو شرعاً وہ نافذ سوره نساء میں قانون میراث کوف ریسضة من المله اور آخر میں تملک حدو دالله فرما کراس قانون کی تنفیذ عملی کی شخت تا کید کی گئی۔

> ان تمدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس في ايديهم (صحيح بخاري ص ٣٨٣)

آپ اپنے ور نند کو مالدار چھوڑ و ہے بہتر ہے اس سے کدان کو فقیر ومحتاج تچھوڑ و جو کو گوں کے ہاتھوں سے اپنی ضروریات پوری کریں۔

اسی طرح حضرت ابولیا بہ نے کل مال کے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ایک نہائی سے زائد کی اجازت نہ دی (کنزبروایت طبرانی وابی نیم)

حضرت ابوطلحہ یہ اپنا بہترین باغ جومسجد نبوی کے متصل سامنے واقع تھا دین ضروریات کے لئے وقف کرنا جاہا تو آنخضرت علیہ نے منع فر مایا کہ اس کو اپنے وارثوں کے لئے جھوڑو (صبح بخاری منداح بین انس)

اس طرح کے واقعات کتب حدیث میں بکٹرت مذکور ہیں جن میں رسول اللہ علیہ اس طرح کے واقعات کتب حدیث میں بکٹرت مذکور ہیں جن میں رسول اللہ علیہ اور آپ کے بعد خلفاء راشدین نے لوگوں کو پورا مال صدقہ کر دینے یا وقف وصیت کے ذریعہ محبوں کر دینے سے شدت کے ساتھ منع فر مایا ہے۔

انسان کے مرنے کے بعداس کے مال کی شرعی فرائض پرتقسیم کرنے ہی کوافضل واعلیٰ قرار دیا ہے۔

البته جن حضرات صحابة کے پاس دوسرے اموال بھی تھے اور وارثوں میں زیادہ

وقف على الاولا د

besturdubooks.wordpress.com احتیاج بھی نہ تھا خاص خاص جا کداد کے وقف کی اجازت دی گئی ۔متعد د صحابہ کرام نے کچھ جا کدا دیں وقف فر مائی۔

> حضرت فاروق اعظم ﷺ نے اپنی جا کداد ثمغ جو بہترین سرسبز قطعہ تھا آنخضرت علی اور اسکا متورہ سے وقف فر مائی اور اسکا متولی اپنی صاحبز ادی حضرت حفصہ ام المومینن " کوقرار دیا اورانکے بعدانکی اولا دمیں سے جوصاحب الرائ تجربہ کارہوں وہ نسل بعدنسل متولی قرار بایا۔ ( بخاری کتاب الشہا دات ہے مسلم ، ابوداؤ د کتاب الوصایا، ترمذی کتاب الاحکام)

> اس طرح متعدد صحابہ نے بعض مکانات وغیرہ اپنی اولا دیر بھی وقف کئے ( زیلعی بروایت عبدالله ابن لزبیرالحمدی)

اس ضروری تفصیل کے بعد سوالات مرسلہ کے جوابات حسب ذیل ہیں۔

سوال نمبرا،۲(۱) آیا قرآن وسنت میں وقف علی الاولاد کے بارہ میں کوئی حکم ہے (٢) بصورت ديگريه فقه كااييا جزولا يفك ہے كه اگر كوئي شخص وقف على الاولاد قائم کردے تو حکومت پر بیلازم ہوجا تاہے کہ اسکونہ صرف سلیم کرے بلکہ نافذ بھی کرے اگرابیا ہی ہے تو کیا حکومت اس مسئلہ میں کوئی مدا خلت کرنے کی مجاز

جواب: مذكورہ بالا تصریحات سے واضح ہو چكاہے كہ جس وقف كے ذريعہ قانون میراث معطل نه ہوتا ہواس وقف کا ہرمسلمان کواپنی ملکیت میں اختیار ہےخواہ وہ وقف رفاہ عام کے کاموں ،مساکین پرصدقہ ۔ یامساجدمدارس کے لئے ہوخواہ اپنی اولا دکے لئے اوقاف کے مصارف مختلف ہوسکتے ہیں اوران میں ایک صرف اولا دبھی ہو وقف علی الاولاد کی نہ کوئی خاص اہمیت ہے نہ ممانعت جیسے تمام اوقاف مختلف مصارف کے لئے ہوتے ہیں اور وقف کی شرائط کے مطابق انکی آمدنی خرچ کرنالازم

وقف على الاولا د

ہے اس طرح وقف علی الا ولا د کی آمدنی بھی شرا نکا وقف کے مطابق صرف کرنا ضروری

ر ہامعاملہ حکومت کی مداخلت کا تو اس میں ازروئے قرآن وسنت ہرفتم کے او قاف میں بلکہ انفرادی مملوک میں بھی حکومت کی مداخلت صرف اس صورت میں جائزے جبکہ واقف کے مقرر کر دہ متولی انکوشرا نط واقف کے خلاف خرچ کرنے لگیں انکی خیا ثت ثابت ہوجائے تو حکومت کا فرض ہوجا تا ہے کہ انکوشرا نط کے مطابق صرف کرنے پر مجبور کرے یا پھر انکومعزول کر کے کسی دیا نتذار کومتولی بنا کر اسکو ہدایت کرے کہ وہ شرائط واقف کے مطابق اس وقف کی آمدنی صرف کیا کرے۔ یا واقف كامقرركرده متولى مرجائے اور بعد كے لئے وقف نامه ميں توليت كاكوئى انتظام مقرر نه کیا ہوتو حکومت ہی صوابدید پرمتولی مقرر کرے گی۔

ان خاص صورتوں کے علاوہ حکومت کی مداخلت کسی وقف میں بھی درست نہیں خواہ رفاہ عام کے اوقاف ہوں یا وقف علی الا ولا د۔جس طرح انسان کواسکی زندگی میں این املاک میں خودتصرف کرنے کاحق ہے اس طرح مرنے کے بعداسکے کے لے وقف کا اختیار اسکے مقرر کرہ متولی کوان شرائط کیساتھ ہے جن کا متولی کو وقف نامہ میں یا بند کیا گیا ہو۔اس طرح اس نے کوئی وصیت کی ہواوراسکو پر بروئے کا رلانے کے لئے خود کوئی وصی مقرر کر دیا ہے تو بیا ختیار وصی کی طرف سے منتقل ہو جاتا ہے وصی ہی وصیت کو نافذ کرے گا۔ ہاں کسی جگہ وصی کی خباشت ثابت ہو جائے تو حکومت کی ذمداری ہوجاتی ہے کہاسکووصیت کے مطابق دیا نتداری سے خرچ کرنے پراسی وصی کو مجبور کرے یا پھراس وصی کومعزول کرے کسی دوسرے دیا نتدار آ دمی کووصی بنائے۔

خلاصه بدي كداموال اوقاف خواه مساكين وفقراء يروقف ہويار فاہى ا داروں یر یااولا دوغیرہ بران کا براہ راست حکومت ہے کوئی تعلق نہیں ۔ بلکہ مرنے والے نے جس کووسی یا وقف کا متولی بنایا ہے اسکے فرائض واختیارات کی چیز ہیں۔
ہاں جس طرح زندہ انسانوں کی جان و مال کی حفاظت حکومت کے فرائض میں داخل ہے اس طرح مرنے والوں کے اوقاف کی حفاظت ونگرانی بھی حکومت کا فرض ہے۔ جہاں انہیں کوئی ظلم و تعدی پائی جائے اس کا انسداد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے قانون جورزی وقف مسلمانان مصدرہ سلاواء کا انگریزی سے اردوتر جمہ کرا کردیکھا گیا یہ قانون متعدد وجوہ سے نہ صرف ناکارہ بلکہ مفزاور شرعی و ملی مصالح کے خلاف ہے اس کوفور اَ منسوخ کرنا جا ہے۔

#### 0.9.9

(۱) میے عجیب بات ہے کہ اس قانون کی بنیاداس کو قرار دیا گیا ہے کہ پچھلوگوں کے نے وقف علی الا ولا دی بارے میں شبہات کا اظہار کیا ہے ناوا قف لوگوں کے شبہات کیا صرف وقف علی الا ولا دہی کے متعلق پائے جاتے ہیں۔ ذراغور کریں تو شاید ہزاروں معاملات نیج وشراء۔ اجارے، ٹھیکے وقف ہمیہ، وصیت وغیرہ میں ناوا قفو کے شبہات ہوا کرتے ہیں اس کا بیمل کہ جس چیز میں کوئی شبہ کرے اسکے لئے ایک مشتقل ایک قانون کا تیار کیا جائے شایداس کی نظیر پورے قانون ملک میں ہیں ہور شبہات کا از الے مملی اور قکری طور پر کیا جارہ ہے پھر جب کوئی معاملہ عدالت تک پہو نیختا ہے عدالت کا فیصلہ شبہات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ معاملہ عدالت تک پہو نیختا ہے عدالت کا فیصلہ شبہات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔

(۲) حقیقت بیہ ہے کہ اس قانون کا پس منظر مرنے والے کی جا کداد کوتقسیم سے بچانا اور وراثت کے قانون کو معطل کرنا ہے۔ جس کالازمی نتیجہ وہ ہے جواس وقت بھی بہت سے علاتوں میں عذاب بنا ہوا ہے کہ بڑی بڑی زمینوں اور جا کدادوں برفر دواحد مسلط ہے۔علاقہ میں اس کی حکومت ہے۔

وہ کسانوں اورغریب مزدوروں پرظلم کرتا ہےتو بیمظلوم فریاد کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے اوراس کے نتیجہ میں کسان وزمینداراورمز دوروسر ماییدار کی جنگ کھڑی

وقف على الاولا و

ہوتی ہے جوسوشل ازم کے کا فرانہ اور ظالمانہ نظام کے ذریعہ سب سے پہلے مذہب اور دین کوختم کرتی ہے پھرسب کو ذاتی ملکیت سے محروم کر کے مز دور وسر مایہ دارسب کو سرکاری افسروں کاغلام بنادیتی ہے۔

اورجیسا کہ شروع میں بیان کیا گے ہے کہ اسلامی قانون وراثت دینی اور مذہبی اعتبار سے تو فرض کا درجہ رکھتا ہی ہے برمعاشی اور اقتصادی ناہمواری کا بھی متصفانہ عا دلا نەعلاج وہى ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہاس قانون کا پس منظر جیسا کہاس زمانے کی تاریخ سے ظاہر ہے اسکے سوانہیں کہ اسلام کے قانون وراثت کو معطل کرنے کا ایک راستہ ہموار کیا گیا ہے تا کہ جائدادنقسیم نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں بیقانون بنایا گیا ہے اسوقت کے علماء نے بھی اسکو قانون وراثت پراثر انداز ہونے کی بناء پرخلاف شرع قرار دیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا دینی ادارہ ہے اس قانوں کے بننے کے وقت اسکےصدر مدرس اور شیخ الحدیث اور مفتی اعظم حضرت مولا نامحد یعقوب نانوتو کُ تھے انہوں نے اس قانون کے متعلق فتوی دیاوہ بزیان عربی

> انكم لا تريدون رفع الحرج عن المسلمين بل تريدون قطع المواريث وتابى قلولكم قسمة الارض على فرائض الله وذلك من ضعف الايمان المفضى الي الكفر لا كفار الفرائض

(اعلاء السنن طبع تهانه بهون)

آپ لوگ اس قانون ہے مسلمانوں کی کسی مشکل کوحل نہیں کررہے بلکہ اس کا حاصل تقسیم میراث کو بند کرنا ہے ۔معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے قلوب اس پر راضی نہیں ہیں کہ زمین کواللہ کے بتائے ہوئے فرائض کیمطابق تقسیم کیا جائے ۔اور پیہ

وقف على الاولا و

ضعف ایمان کی علامت ہے جو خدانخواستہ کسی وقت کفر سمک پہونچا سکتا ہے کیونکہ فرائض اسلامیہ کاا نکار کفرہے۔

(٣) اس کے علاوہ خودوہ وجہ بھی اس قانوں کے منسوخ کرنے کے لئے کافی ہے جوسوالنامہ میں درج ہے کہ اس طرح اوقاف کا آخری نتیجہ وقف کا ضائع ہو جانا یا تسی کاغاصانہ قبضہ ہے۔

کیونکہ دونین پیشت کے بعد جب مستحقین وقف کی تعداد بہت زیادہ ہوجاتی ہے اور ہرایک کا حصہ اس وقف میں اتنا کم رہ جاتا ہے کہ اسکے حاصل کرنے کے لئے مستحق جو کوئی کوشش کرتا ہے تو حصہ ہے زیادہ اسکے اصول کرنے برخرچ ہوجانا ہر دور وقت اور محنت مفت میں ضائع ہوتی ہے اور آج ایسا دیا نتدار متولی کہاں جو بیدر دسری اینے ذمہ رکھے کہ وقف کے ہزاروں روپیہ میں دو دوآنے کے سب مستحقین کو تلاش کر کر کے مختلف شہروں میں ان تک حصے پہو نجائے انجام اسکے سوانہیں کہ متولی خود ہی اسپر مالکانہ قبضہ کرلیتا ہے یا پھرکوئی دوسراغاصبانہ قبضہ جمالتیا ہے وقف کرنے والے کی غرض بالکل فوت ہوجاتی ہے۔

اس لئے ہماری قطعی رائے ہیہ ہے کہ بیرقانون فوراً منسوخ ہونا چاہیے اور اس کا متبادل بھی کوئی قانون بنانے کی قطعی ضرورت نہیں۔اسلام کے عام قوانین اوقاف اس کے لئے کافی ہیں والٹدسبحا نہ وتعالیٰ اعلم

ینده

محرشفيج عفااللدعنه دارالعلوم كراجي سها •ارجمادي الثانيه •وساج ۱۲۷/گست و ۱۹۷ء

besturdubooks.Wordbress.com

besturdubooks.wordpress.com

(11)

الاحرى بالقبول في وقف العمارة على ارض النزول تاریخ تالیف \_\_\_\_\_ مقام تالیف \_\_\_\_ ماخوذ ازامدادامفتین

besturdubooks.wordpress.com

لاوارث زمین جس کا کوئی ما لک نه ہو، حکومت اس پر قبضه کر لے اور اس پر عمارت وغیرہ بنا کروقف کرد ہے ، توبیہ وقف جائز ہے یانہیں؟ اس موضوع پر حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کا بیہ رسالہ اب تک امداد المفتین کا حصد رہا ہے اب اے جواہر الفقہ جدید میں بھی شامل کردیا گیا ہے۔

# الاحرى بالقبول في وقف العمارة على ارض النزول<sup>()</sup>

سوال: (۲۴۲) کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ زید نے ایک قطعہ اراضی نزول ملکیت سرکارانگلشیہ بذریعہ کرامینا محسب شرائط مفصلہ ذیل مجوزہ ومعمولات کلکٹر صاحب جواراضی نزول کے منجانب سرکار فتظم وہتم م باختیار کل ہیں برتقر رکرامیہ ماہانہ یا سالا نہ واسطے تعمیر عمارت کرائیہ پر لے کر بحسب اجازت کلکٹر صاحب موصوف اپنی لاگت سے چند دوکانات تعمیر کراکران سے استفادہ حاصل کرتا رہا پھر بعد وفات زیداس کے دو پران وارث جو متنفیض ہوتے رہے عرصہ ہیں بائیس سال بعد کلکٹر صاحب نے دوسرا کرانے نامہ و 190ء میں ایک پسر سے بشرائط و تعامل عامہ و مفصلہ ذیل میعادی تمیں سالہ تجدید کرالیا۔ اس کے بعد ان دونوں پسران نے ناواء میں جوان دوکانات سے اس وقت تجدید کرالیا۔ اس کے بعد ان دونوں پسران نے ناواء میں اللہ وقف کردی اور اپنے قبضہ مالکانہ بندرہ سورو پیدکو بلا اراضی نزول ہمیشہ کے واسطے فی سبیل اللہ وقف کردی اور اپنے قبضہ مالکانہ سے خارج کر کے تاحیات خود بحثیت متولی قابض رہ کرکل آئد نی اس کے مصارف ہی میں خرج کرتے رہے، پھران کے انتقال کے بعد سے اب تک ابتدائی تاریخ وقت سے چوہیں علی کا زمانہ گرزتا ہے باوجودان کے چودہ عددوارث موجود ہونے کے علاوہ واقفان کی بیس سال کا زمانہ گرزتا ہے باوجودان کے چودہ عددوارث موجود ہونے کے علاوہ واقفان

<sup>(</sup>۱) ارض نزول ہندوستان کی ایک خاص اصطلاح ہے وہ یہ کہ لا وارث زمین جس کا کوئی ما لک نہ ہو حکومت اس پر قبضہ کر لیتی ہے بیارض نزول کہلاتی ہے۔ ۱۲ منہ

مگراب تھوڑاز مانہ گزرا وہ شخص جو وارث حصہ دار ہوسکتے ہیں بوقت حساب مدخلیہ متولی موجودہ عدالت بھی میں بایں دعوی عذروار ہوئے کہ بیخص نہ متولی ہے اور نہ وقف ہوا مگرا پی عذر داری میں نا کامیاب رہاں کے بعدان دونوں نے جائیدادموقو فہ پر جراقبضہ کرنا جا ہااور مداخلت بیجا شروع کر دی اس برمتولی نے عدالت کلکٹری میں درخواست دی کہ جائيدادموقوفه برفلال فلال جبراجو قبضه كرتے ہيں اليي صورت ميں جائيدادموقو فه كونقصان پہنچاہے تا تصفیہ عدالت مجازیہ عدالت خوداینے قبضہ میں کرے اس بران میں ہے ایک شخص نے جو چوتھے حصہ کا حصہ دار ہوسکتا تھا درخواست متولی برعدالت کلکٹری میں بیتحریری بیان پیش کردیا که درحقیقت بیرجائیدادمیرے ماموں صاحبان نے وقف کردی ہے اور دوسرا مزاحم میں اس کے خلاف ثبوت پیش نہ کر سکا پس عدالت نے متولی کوچیج قابض ہونا مان لیا۔

ليكن اب پھر وہ شخص مذكور جو چوبيسواں حصه كا حصه دار ہوسكتا تھا بشمول ايك دوسر ہے خص کے جو وہ بھی چوبیسویں حصہ کا حصہ دار ہوسکتا تھا بلا شرکت چوتھائی حصہ کے حصہ دار کے تحریر وقف نامہ کوشلیم کرتے ہوئے عدالت منصفی میں متولی موجودہ اوران جملہ اشخاص کوجو وارث ہو سکتے تھے اور وہ زمرہ مدعیان میں شریک نہیں ہوئے ہیں ان سب کو بھی مدعاعلیہم قائمؑ کرکے بایں موئی نالئی ہیں کہ بیہوقف قانو نااورشرعا نا جائز ہےاور نہاس وقف کا نفاذ ہوا بلکہ متولی بحثیت ہمارے کارکن کے قابض ہے پس اب صرف ہم دو مدعیان کے لیے فیصلہ دخل استقر ارفر مادیا جائے اور شرا نظ کرایہ نامہ اقراری زید کے جس کے بموجب دوكانات مذكور ەتغمىر ہوئى ہيں بەببى كە: MYZ

" میں مقر کرایہ نامہ اقر ارکرتا ہوں کہ اوقات مقررہ پر کرایہ ادا کرتا رہوں گا اور بعد انقضائے میعاد کرایہ نامہ اگر باضابطہ کرایہ بھی گورنمنٹ تجدید کرایہ نامہ جاہے گی تو تجدید كرابيه نامه كردوں گا، ياا پنا ملبه اٹھاليجاؤں گا اور اراضي خالي كردوں گا يا بقيمت مناسب عمارت حواله كردوں گا، پھر جب كەنتمىر دوكانات كۆتخىينا عرصەبىي بائيس سال كا اور زمانە انقال مسمى زيدكرابيدارسابق كانجهي يندره سوله سال گزر چكاتها دوسرا كرابية نامه حسب شرا يُط ذيل ميعادي تبين ساله بجق گورنمنث تنكيل كراديا اوراس اقرارنا مه مين بھي بعدا نقضائے تبين سالہ کیے بعددیگرے مجموعی نوے سال تک کی میعاد تک کی تجدید کرایہ نامہ کا معاہدہ ہے اور کراید دارکواختیار ہے کہ اندر میعاد جب جا ہے حسب مرضی خوداس عمارت کوفروخت کرسکتا ہے اور کلکٹر صاحب بجائے اس کرایہ دار کے اس مشتری ملبہ سے کرایہ نامہ تحریر کرالیتے ہیں یا كرايد دارجس طرح جاہے دوسرے كے حق ميں منتقل كرسكتا ہے يا اپنامليدا تھا ليجائے اور مطالبہ قرضہ وغیرہ میں روسرے شخص خود بھی قرق و نیلام کرالیتے ہیں اور پھراس ہے کراپیہ نامہ مرتب کرالیا جاتا ہے اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس وقت گورنمنٹ خود کو اس اراضی کی ضرورت ہوگی خواہ اندر میعادیا بعد انقضائے میعاد بلا مزاحمت معہ عمارت بھی گورنمنٹ کو عمارت کی ضرورت ہوگی ۔ با دائے قیمت عمارت کرایہ داراس اراضی کواینے قبضہ سے چھوڑ دے گامگر پیشرط اس وجہ ہے لی گئی ہے کہ اگر پیشرط نہ کی جاتی تو گورنمنٹ کو پیہ جواختیار حاصل ہے کہ اپنی ضروریات کے واسطے یا مفاد عامہ وغیرہ کے واسطے جب حاہے ہماری مملو کہ مقبوضہ اراضیات کو لے سکتی ہے زائل اورمنسوخ ہوجا تا ہے اور نیز تعامل گورنمنٹ سے بھی ٹابت ہے کہ جس وقت مے محکمہ نزول قائم ہوا ہے آج تک کوئی قطعہ اراضی بلاضرورت ذاتی نہیں لگائی گئی ہیں اور اسی وجہ ہے رعایا کرایہ داران نزول نے اسی امید ہے کہ بیہ اراضات نزول ہمارے قبضہ ہے نہیں نکالی جائے گی ، بہت زیادہ لاگت کی اور نہایت متحکم عمارات جوصد ہاسال قائم رہ سکتی ہے گورنمنٹ کی اجازت سے قائم کرلی ہے۔

besturdubooks.wordpress.com اور نیز گورنمنٹ کے اس عمل ہے بھی کہ اراضی نزول میں مساجد ودھرم شالہ ودیگر اور الیی عمارت کے واسطے جو ہمیشہ رہنے والی ہیں ان کی تغمیر کی اجازت دی جارہی ہے اور بہت پہلے سے ایسی عمارات موجود ہیں اور ایک امر خاص استفتاء ہذا میں سب سے زیادہ قابل توجہ ضروری ہے کہ جس عمارات دو کانات موقوفہ کی بابت استفسار ہے وہ اندر میعاد کرایہ نامہ ہے اس کی نوعیت تعمیر وحالت موجودہ عمارت ہے بخو بی واضح ہے کہوہ اندر میعادمقررہ کے منہدم ہوجائے گی اورنوبت اس بحث کی نہ آئے گی کہ بعد انقضائے میعاد متعلق عمارت کیاعمل ہوگا اورنہ پیمعاہدہ ہے کہ بعد نوے سال اراضی کرا بیے چھوڑ اہی کی جائے گی''۔

> للبذامفتیان وعلائے دین ہےصورت مسئولہ ندکورہ بالا میں شرعا استفسار ہے کہ آیا شرعا بموجب عبارات كتب فقهيه مفصله ذيل بيوقف ناجائز ہے۔اول بيعبارت ہے:

> > في البزازية لا يجوز وقف البناء في ارض عارية او اجارة (در مختار). دوئم عبارت بيرے:

لا يحوز وقف البناء في ارض هي اعارة او اجارة كذا في قاضي خان و عالمگيري.

پس اگر واقعی وقف نا جائز ہے تو آیاکل جائیدا دمتناز عہ پر پیصرف دوجھوٹے حصہ دار تنہا دخل حاصل کر سکتے ہیں یا بقدرا ہے حصہ کے ، یا آیا بموجب عبارات ذیل ہے دہ قف جائز ہےاور دعوی مدعیان قابل ساعت نہیں ہے۔

اول عبارت بیر ہے کہ جوعبارت سب سے اول مندرجہ مذکورہ بالا کے لفظ (او اجارة) تحت میں شامی میں تحریر ہے:۔

> ويستثني منه ما ذكره الخصاف من الارض اذاكانت متقررة للاحتكار فانمه يجوز قال في الاسعاف وذكر في اوقاف

الخصاف ان وقف حوانيت الاسواق يجوز ان كانت الارض باجارة في ايدي الذين بنوها لا يخرجه السلطان عنها الخ.

دویم عبارت جو عالمگیری میں عبارت مذکورہ بالاعدم جواز وقف استدلال میں بالائے ازیں نقل ہے اس کے آگے ہی بیلھاہے:

ذكر الخصاف ان وقف حوانيت الاسواق يجوز ان كانت الارض باجارة في ايدى الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها وبه عرف وقف البناء على الارض المحتكرة . كذا في النهر الفائق.

#### سويم عبارت:

بنى على الارض ثم وقف البناء قصدا بدونها ان الارض مملوكة لا يصح وقيل صح وعليه الفتوى (در مختار)

#### چهارم عبارت:

سئل قارى الهداية عن وقف البناء والغراس بلا ارض فاجاب الفتوى على صحة ذلك ورجحه شارح الوهبانية واقره المصنف معللا بانه منقول فيه تعامل فتعين الافتاء. (در مختار)

کونکہ جبکہ وقت عمارت کا بغیر زمین کے ایسی صورت میں جائز ہے کہ اس مالک اراضی اور اس کے قائم مقام وارث وغیرہ کو ہر وقت اختیار حاصل ہے کہ چاہے جب خالی کرالیو ہے تو صورت مسئولہ میں تو منجانب سلطان بحثیت کرایہ دار ایک مدت طویلہ بلکہ ہمیشہ کے واسطے مقبوضہ کرایہ دارواقف عمارت ہونا یقینی ہے تو ایسی صورت تو بدرجہ اولی جائز ہونا چاہئے۔

پنجم عبارت:

اقر بوقف صحیح وبانه اخرجه عن یده وورثته یدعون خلافه جاز الوقف ولا تسمع دعوی ورثته قضاء (در مختار)

لہذااس ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب کہ اکثر اور بڑے حصہ دار وارث واقف بھی اس وقت تک باوجود چوہیں مجیس سال وقف ہوئی کوگذر جانے کے وقف کر دہ مورث کونج اور درست جانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں تو ایک دو حصہ دار چھوٹے حصہ دار ہونے والے کا دعوی کس طرح قابل ساعت ہوسکتا ہے۔ بنیوا بالدلیل تو جرواعنداللہ الجلیل۔

الجواب: (1) في البحر الرائق وفي المجتبى لا يجوز وقف البناء بدون الاصل هو المختار الخ وفي الفتاوى السراجية سئل هل يجوز وقف البناء والغرس دون الارض اجاب الفتوى على صحة ذلك وظاهر انه لا فرق بين ان يكون الارض ملكا او وقفا (بحر: ج٥ص٢٠).

وفى الدر المختار بنى على الارض ثم وقف البناء بدونها ان الارض مملوكة لا يصح وقيل صح وعليه الفتوى سئل قارى الهداية عن وقف البناء والغراس بلاارض فاجاب الفتوى على صحة ذلك ورجحه شارح الوهبانية واقره المصنف معللا بانه منقول فيه تعامل فتعين الافتاء. (در مختار مع الشامى: ص ٢٦٣ ج٣) وفي الدر المختار عن البزازية لا يجوز وقف البناء في ارض عارية او اجارة ومثله في الهندية عن الخانية.

(٣) قال العلامة الشامي تحت قول الدر لا يجوز وقف البناء

فى الارض عارية او اجارة مانصه ويستثنى منها ما ذكره النحصاف من ان الارض اذا كانت متقررة للاحتكار فانه يجوز (بحر) قال فى الاسعاف ذكر فى اوقاف الخصاف ان وقف حوانيت الاسواق يجوز ان كانت الارض اجارة فى ايدى الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها من قبل انارأيناها فى ايدى اصحاب البناء توارثوها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان فيها ولا يزعجهم وانما هى غلة ياخذها منهم وتداولها خلف عن سلف ومضى عليها الدهور وفى ايديهم يتبايعونها ويواجرونها ويجوز فيها وصاياهم ويهدمون بنائها ويعيدونه ويسنون غيره فكذلك الوقف فيها جائز واقره فى الفتح وذكر ايضا انه مخصص لاطلاق قوله او اجارة وقد علمت وجهه وهو البقاء والتابيد وهو مؤيد لما قلنا من تخصيص علمت وجهه وهو البقاء والتابيد وهو مؤيد لما قلنا من تخصيص الوقف لما اذا كانت الارض محكرة (شامى: ج٣ص٣٢)

وفيه بعد ذلك وقدمنا وجهه وهو ان البناء عليها يكون على وجه الدوام فيبقى التابيد المشروط لصحة الوقف (رد المحتار) قال الشامى فى حاشية البحر والارض المحتكرة هى التى وقف بنائها ولم توقف هى كان استاجر ارضا للبناء عليها وبنى فيها ثم وقف البناء كذا رأيت لبعض الشافعية واقول الارض هى المقررة للاحتكار اعم من ان تكون وقفا او ملكا الاحتكار فى العرف اجارة يقصد بها منع الغير (بحر الرائق: ج٥ص٣٠٠). وفى قانون العدل والانصاف معزيا لرد المحتار الاحتكار وهو عقد

اجارة يقصد به استبقاء الارض الموقوفة مقررة للبناء والتعلى او للغراس.(ص، ٩٢).

وفيه معزيا لتنقيح الحامدية: ج٢ص ١٣١، يثبت للمحتكر حق قرار بناء الارض والجدار ويلزم باجرة مثل الارض مادام بنائه قائما فيها.

وفيه معزيا لرد المحتار ولا يكلف المحتكر برفع بنائه ولا بقلع غراسه مادام يدفع اجرة المثل المقررة على ساحة الارض المحتكرة (قانون العدل: ص، ٩٢).

(٣) قال الشامى تحت مطلب وقف البناء ما نصه بان شرط الوقف التابيد والارض اذا كانت ملكا لغيره فللمالك استردادها وامرها بنقض البناء وكذا لوكانت ملكا له فان لورثته بعد ذلك فلا يكون الوقف موبدا.

وعلى هذا فينبغى ان يستثنى من ارض الوقف ما اذا كانت معدة للاحتكار لأن البناء يبقى فيها كما اذا كان وقف البناء على جهة وقف الارض فانه لا مطالب لنقضه والظاهر ان هذا وجه جواز وقفه اذا كان متعارفا ولهذا جازوقف بناء القنطرة على نهر العام وقالوا ان بنائها لا يكون ميراثا وقال فى الخانية انه دليل جواز وقف البناء وحده فيما سبيله البقاء كما قلنا (رد المحتار: ج ص ۲۲ م) وفى الدرالمختار اذا وقته بشهر وسنة بطل اتفاقا (در مع الشامى ص ۹ ۹ م ۳ م)

نزول کی زمین میں کوئی عمارت وغیرہ بنا کراس کو وقف کرنے میں قواعد فقہیہ کے اعتبارے چندسوال عائد ہوتے ہیں:

(الف) یہ وقف صرف عمارت وغیرہ کا ہوگا زمین بوجہ مملو کہ گورنمنٹ ہونے کے وقف نہ ہوگی کیااییا وقف جائز ہے؟

(ب) بیز مین چونکہ واقف عمارت کے قبضہ میں بطورا جارہ وکرایہ ہےتو کیا کرا ہے کی زمین میں عمارت کا وقف صحیح ہوسکتا ہے۔

(ج) اگراجارہ کی زمین میں کسی عمارت کا وقف جائز ہے تو کیا اس کے لیے بیشرط ہے کہ جب تک بیعمارت باقی رہے اس وقت تک کرایہ دارا پنی عمارت موقوفہ کو اٹھانے پر مجبورنہ کیا جائے خواہ کتنی ہی مدت گزرجائے نیزیہ کہ عمارت بعداختنام میعادا جارہ کسی خص یا حکومت کی ملک خاص میں نہ آسکے۔

عبارات فقہیہ مذکورہ میں ان سب سوالات کے جواب آگئے ہیں مثلا سوال اول کا جواب عبارت نمبر (۱) میں بوضاحت معلوم ہوگیا کہ فتوی اس پر ہے کہ تنہا عمارت بغیر زمین کے وقف ہوسکتی ہے بعنی یہ جائز ہے کہ کوئی شخص زمین کو وقف نہ کرے اور اس پر جوعمارت یا درخت ہیں صرف ان کو وقف کردے۔

اورسوال دوم کا جواب عبارت نمبر ۲ میں بوضاحت معلوم ہوگیا کہ عاریت یا کرایہ پر زمین لے کراس میں کوئی عمارت بنائی جائے تو عام ضابطہ یہی ہے کہ اس کا وقف جائز نہیں صرف ایک صورت مستثنی ہے جوسوال سوم کے جواب میں آتی ہے۔

اورسوال سوم کا جواب عبارات نمبر (۳) ونمبر (۴) ہے معلوم ہوا کہ کرایہ کی زمین میں وقف کرنے کی صرف ایک صورت جائز ہے وہ یہ کہ بیز مین اس کام کے لیے مقرر ہوکہ اس کوکرایہ پر دیا جائے اورلوگ اس میں عمارتیں بنائیں یا درخت وغیرہ لگائیں ، مالک زمین

یافتظم زمین اس کا کرایدان سے وصول کرتار ہے اور بس، اور اس قسم کی زمین کا نام اصطلاح فقہاء میں ارض محکرہ ہے لیکن اس خاص صورت کے جواز کے لیے دوشرطیں ہیں اول بیکہ جب تک بیٹارت یا درخت باقی ہیں اور کرایدار کرایدادا کرتار ہے اس وقت تک کرایددار کو اس کے اکھاڑنے اور اٹھانے پر مجبور نہ کرے خواہ مدت اجارہ ختم ہوجائے جیسا کہ شامی کی عبارت بحوالہ اسعاف و فتح القدیر وغیرہ سے ثابت ہے کہ اس قسم کے وقف کا جواز صرف اس عبارت بحوالہ اسعاف و فتح القدیر وغیرہ سے ثابت ہے کہ اس طرح شرط تا ئید کا تحق ہوجاتا ہوجاتا ہے جیسا کہ عبارت نمبر (س) میں گزر چکا ہے نیز عبارت نمبر (س) میں امام قاضی خال ہے ہوئی ہے جیسا کہ عبارت وغیرہ باقی رکھی جائے اس قسم کے وقف کا جواز اسی شرط کے ساتھ منقول ہے کہ یہ عمارت وغیرہ باقی رکھی جائے کسی وقت (بغیر کراید دار کی بدعہدی کے ) اس کو قوڑنے پر مجبور نہ کیا جاوے ۔ اور دوسری شرط وہ ہے جوعبارت در مختار مندرجہ نمبر (س) میں بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی وقف میں کسی خاص می طرف لوٹ جانا اس کا خاص کی طرف لوٹ جانا اس کا خاص کی طرف لوٹ جانا اس کا شامی کرلیا گیا ہوتو وہ وقف با تفاق باطل ہے۔

بناءعلیہ ثابت ہوا کہ نزول کی زمین میں اگر بعداختنام میعاد قانون وقت اور عادت عامہ یہ ہوکہ کرایہ دار کوتوسیع نہ دی جائے اور عمارت توڑنے پر مجبور کیا جائے تو یہ وقف صحیح نہ ہوگا اسی طرح اگر کرایہ دارنے کہیں یہ شرط منظور کرلی ہو کہ بعداختنام میعام کے بی عمارت گور نمنٹ کی ملک ہوجائے گی جب بھی وقف صحیح نہ ہوگا کیونکہ جواز کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ ارض مختکرہ کی شرائط اس میں محقق ہوتیں لیکن معاملہ زیر بحث کے کرایہ نامہ مطبوعہ کا ترجمہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس کی دوشرطیس نزول کی اس زمین میں محقق نہیں ہیں ایک دوام و بقاء عمارت ، دوسرے بعدختم میعاد کسی کی ملک خاص نہ ہونا کیونکہ حسب تصریح کرایہ نامہ اس عمارت کو گورنمنٹ اندر میعاد بھی اپنی ضرورت کے لیے منہدم کرسکتی ہے اور

بعداختام میعادتو ظاہریہی ہے نیزاس کرایہ نامہ میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ بعداختام میعادیہ عمارت بھی گورنمنٹ کی ملک ہوجائے گی اس لیے نزول کی زمین میں جس جگہ یہ دو شرطیں کرایہ دار سے منظور کرالی جائیں وہاں وقف عمارت اس زمین پرضجے نہ ہوگا اور اس کو ارض مخکر ہ پر قیاس کرنا جائز نہ ہوگا اور جب وقف ثابت نہ ہوا تو یہ عمارت لامحالہ وارثوں کی طرف منتقل اور ان کے حسب حصہ ملک ہوگی خواہ وہ دعوی کریں یا نہ کریں اور ایک میعاد معین کے بعد قضاء عدم ساع دعوی کا تھم جو کتب فقہ میں منقول ہے وہ اس صوت میں ہے جب کہ حق بہلے سے ثابت اور مسلم نہ ہوا تو وارثوں کا حق اس مکان کا ملک مورث ہونا فریقین کو مسلم ہو وقف کو اس میں خود بخو د ثابت ہوگیا وہ دعوی ابطال وقف کریں یا نہ کریں کما یہ تضح من کلام الفقہاء فی ہذا الباب۔واللہ سجانہ وتعالی اعلم ۔

خلاصہ: بیہ ہے کہزول کی زمینوں کے قواعد مختلف شہروں میں مختلف ہیں جس جگہ بیہ دوشرطیں موجود ہوں وہاں وقف صحیح ہے۔

اول بیرکہ جب تک عمارت یا درخت قائم ہے اور کرا بید دار کرا بیا داکرتارہے اس وقت تک گورنمنٹ اس کوعمارت کے اکھاڑنے پرمجبورنہ کرے اگر چہ کرا بیرکی مدت ختم ہوجا وے۔ دوسرے بیرکہ بعداختام میعاداس عمارت کا کسی خص کی ملک کی طرف منتقل ہوجا نا کرا بیانامہ میں سنانیم نہ کرلیا گیا ہوان دونوں شرطوں میں سے ایک بھی مفقود ہوگئی تو وقف باطل ہوجائے گا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و ھو الذی علم الانسان ما لم یعلم۔

besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.wordpress.com

44

فشطول بریسی چیز کے خریدنے کا حکم besturdubooks.wordpress.com

تاریخ تالیف \_\_\_\_\_ ۱۹ریج الاول الایسیاه (مطابق ۱۹۵۷ء) مقام تالیف \_\_\_\_ دارالعلوم کراچی

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سوال آیا تھاجس میں فتطوں پر بچے کے ناجائز ہونے پر دلائل تحریر تھے آپ نے اس کے جواز کا فتو کی دیا اور اس عبارت کا تفصیلی جواب تحریر فر مایا جوسوالنامہ میں درج تھی سوال وجواب دونوں کو یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

فتطول يركسي چيز كے خريدنے كا حكم

# ادھار کی وجہ ہے شمن میں زیادتی کرنا

مدت ہوئی کہ آپ نے ادھار کی وجہ سے ثمن میں زیادتی کا فتو کی تحریر فرمایا تھا مگریہاں ایک مولوی صاحب عدم جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور دلیل میں عبارت ذيل بيش كرتے بين ؛ هدايه كتاب الصلح كاوائل مين ب: الاعتياض عن الاجل حوام" (عالمگيريه) بيابِعاشريس ب "رجل أ باع على أنه بالنقد بكذاو بالنسيئة بكذا اوالى شهر بكذا والى شهرين بكذا لَمُ يجزُ كذا في الخلاصة (عالمگيرية ص ٢٢ ج٣) اور قاضى خان ميں ہے لايجوز بيع الحنطة بثمن النسيئة اقل من سعر البلد فانه فاسد واخذ ثمنه حرام 'ايضا ،في الايضاح ان بيع الحنطة بنقصان حكم البلدة فهو فاسدو ان اخذ الثمن بعد مضى المدة فهو حرام الان الشمن متفاضل بالحكم وهو الربا . يجربداييس ٢. لان الاجل لا يقابله شيء من الثمن.

یں امید ہے کہ عمارات بالا کو پیش نظر رکھ کر تحقیق فرمائیں گے۔ براہ کرم جواب بعجلت روانه فر ما کرمشکور فر ما ئیں۔

#### الجواب ومنه الصدق والصواب

صورت مسکول عنہا کا جواب حدیث سے ثابت ہے حدیث میں اموال ربویہ میں نسأ كوحرام قرار دیا گیاہے، جس سے ظاہر ہے كہ اس میں فضل حكمی ہے "مثلاً بمثل يداً بيدٍ "وونول كمقابله مين فرمايا "والفضل ربا" بي اكر لان للاجل (هدايه ص ٢٦ ج٣) كذا في البحر والفتح وشرح التنوير و الاجل (هدايه ص ٢٦ ج٣) كذا في البحر والفتح وشرح التنوير و الشامية وغيرها وكذا في البحر في باب المرابحة. و زاد فيه بعد الشامية وغيرها وكذا في البحر في باب المرابحة. و زاد فيه بعد اسطر: الاجل في نفسه ليس بمال ولا يقابله شيء من الثمن حقيقة اذالم يشترط زيادة الثمن بمقابله قصداً و يزاد في الثمن لاجله اذا ذكر الاجل بمقابله زيادة الثمن قصداً وفي مرابحة شرح الوقاية: في النسيئة يزاد الثمن لا جل الاجل وفي انه يزاد في الثمن لاجله وفي النسيئة يزاد الثمن لا جل الاجل وفي انه يزاد في الثمن في المبيع وفي حواشي جسي شرح الوقاية يجوز أن يقدر الثمن في المبيع بالمؤجل اكثر مِمّا في المعجل بحيث تقابل كثرة المؤجل تعجيل القليل وفي المرابحة الهداية يقوم بثمن حالٍ و بثمن مؤجل فيرجع بفضل ما بينهما (ص ٢٦ ج٣) بيجر تيسب عيم به برايم كالماكاة

وفى كتاب الحج للامام محمد قال محمد قال ابو حنيفة فى رجل يكون لَه على رجلٍ مأة دينا رالى أجل فاذا حلت قال له الذى عليه الدين سلعة يكون ثمنها مأة دينار نقدا بمأة وخمسين الى اجلٍ أنَّ هذا جائزُ لانهما لم يشترطا شيئًا وَلَم يذكرا امراً يفسد به الشراء (مجموعة العتاوى ص٣٥)

فتطول يركى چز كخريدن كاحكم

ج٢) وفيمه ايضاً وهكذا يتبايَعُ الناس لا نهم اذا اخرواوا زدادوا لاباس بهذا (مجموعة الفتاوي ص٢٦١ ج٢) وفي الشامية انَّ الاجل يقابل قسطه من الثمن ، وفي الفوائد مفتى الحلب لانّ المؤجل والاطولُ اجلاً انقص مالية من الحال وَمن الاقصر اجلاً (فوائد ص٣٨ ج٢ باب المرابحة).

اب عبارات موردہ فی السؤ ال کے جوابات ملاحظہ ہوں۔عبارت تمبراول ورابع ہدایہ کی ہے دونوں کا جواب میہ ہے کہ اجل بحکم صفت کے ہے چنانچہ ہدایۃ کی عبارت اولى كے حاشيہ يرب لانَّ الاجل صفة كالجودَةَ (بدايه ص٢٥٠ج٣) اور صفت کا حکم یہ ہے کہ اسکی وجہ سے قیمت میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے، از دیا دِثمن کا باعث ہے مگر بعد البیع فقد ان صفت (عیب) کی وجہ سے رجوع بالنقصان جائز نہیں کیونکہ صفت تا بع ہے اور منفر د اُس کی ضانت میں اس کا استقلال لا زم آتا ہے غرضيكه صرف صفت كى قيمت زياده موتى بخودمتقلاً صفت كى قيمت نهيس الا ان یفرد بالند کو کما سیجیی رایے ہی اموال ربوبیمیں مبادلة بانجنس کے وفت صفت کا اعتبارنہیں ۔حاصل بیہ ہے کہ صفت کی وجہ سے از دیا دخمن ہوتا ہے مگر دو صورتوں میں اسکاعوض جائز نہیں (۱) رجوع بالنقصان اور (۲) میادلہ بانجنس ان دونوں صورتوں میں صفت کاعوض لینا صحیح نہیں ۔صفت کا حکم اگر چے معروف ہے تا ہم اس يرذيل كى عبارت تحرير كى جاتى ہے۔ وَالو صف لا يقابله الثمن كاطراف الحيوان (هدايه ص٢٦ ج٣) لانَّ الاوصاف لايقابلها شييءُ من الثمن في مجرد العقد (الى قوله) كل ما او جب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب لان التضرر بنقصان المالية الخ (هدايه ٣٥،٣٣ ج٣) لان الوصف وان كان تابعاً لكنه صَار اصلاً بافراده بذكر الثمن (هدايه ص٢٨ ج٣) لانه (اى الوصف)صار مقصودًا باتلاف فيقا بلها شيئ من الثمن (هدايه ص٢٧ ج٣)وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الربوية جيّد هاورد يها سواء.

عبارات فقہیہ ہے معلوم ہوا کہ رجوع بالنقصان کے وقت صفت کاعوض وصول کرنا جائز نہیں اگر چہ صفت کی وجہ سے ثمن میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور حدیث میں تصریح ہے کہ صفت جودۃ کاعوض ربویات میں جائز نہیں۔ پس ہدایہ کی عبارت اولی میں عدم جواز اخذ عوض کے دونوں مانع موجود ہیں۔ ہدایہ کی اصل عبارت کتاب اسلح میں یوں ہے "ولو کانت له الف مؤجلة فصالحه علی خمس مأة حالة لم یجز لان المعجل خیر مُن المؤجل وهو غیر مستحق بالعقد فیکون بازاء ماحط عنه و ذالک اعتیاض عن الاجل وهو حرام"

(بدایش ۲۵۰ جس)

تواس ميں حرمت كا ايك سبب توبيب كة قرض انتهاءً مبادلة باور اجل لان الاجل صفة بحكم صفت كے مقابلہ ميں نصف قرض يعنى پانچ سومقر وض كول رہا ہے توعوض ہوا صفت كا۔ عند مقابلة الربويات. چنانچ عبارت ندكوره كے حاشيہ ميں ہے وهذا لان الاجل صفة كالجودة و الاعتياض عن الجودة لا يجوز فكذا عن الاجل.

اورحرمت کا دوسراسبب سے کہ مقروض کو دین دیا گیا تھا مع صفتِ الاجل، اب اس صفتِ اجل کے فقدان کی وجہ سے رجوع کرتا ہے قرض خواہ پر پانچ سوکا۔ لہذا یہ جائز: بہوگا۔

اور ہدایہ کی عبارتِ ثانیہ میں عدم جواز کا صرف دوسرا سبب ہے جو پوری عبارت دیکھنے سے بالکل واضح ہوجا تا ہے۔ ملاحظہ ہو: و مسن اشتیری غیلاماً بالف در ھے نسیئة فباع بربح مأة ولم يبين ، فعلم المشتری فان شاء

ردة وان شاء قبل لان للا جل شبها بالمبيع الايرى انه ما يزاد في الشمن لا جل الا جل (الي قوله) وان استهلكه ثم علم لزم بالف مأة لان الا جل لا يقابله شيىء من الشمن (برايه ص٢٥٠٣ بابالرائحة والتولية) السيخام به يقابله شيىء من الشمن (برايه ص٢٥٠ بابالرائحة والتولية) السيخام به كما الفاظ من كما بالمائحة من الفاظ من الفاظ من الشمن "گذر چكم بين البته ربويات بين جودة كى مفت كا فرق معتبر ماس حكم بين اجل بحكم صفت من المرابحة من المرابحة من المرابحة من المرابحة من المحتم المحتم من المحتم المحتم من المحتم ا

اور عبارتِ ثانیہ جو عالمگیر یہ نے خلاصۃ الفتاوی سے نقل کی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ مجلس میں کچھ طے نہیں ہوا مہم ہی چھوڑ دیا۔ یہ صورت واقعی جہالتِ ثمن کی وجہ سے ناجا رُز ہے۔ قبال فی الفتح فی اوائل البیوع تحت قول (ویجوز البیع بشمن حالٍ مؤجل) واما البطلان فیما اذا قال بعتکہ بالف حالاً وبالفین الیٰ سنۃ فلجھالۃ (فتح الفدیر ص ٨٤ ج٥) ہی اگرای مملس میں طے ہوگیا کہ نقذ لے گایا ادھارتو عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں۔ البتہ قاضی خان کی عبارت میں عدم جواز کی صراحت ہے۔ مگریہ جزئیدامام صاحب کی تصریح کے خلاف ہے۔ جوامام محمد گی کتاب الحج سے او پنقل کی جا چکی ہے۔ اس لئے اس کے خلاف ہے۔ جوامام محمد گی کتاب الحج سے او پنقل کی جا چکی ہے۔ اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ای وجہ سے جملہ فقہاء نے اس کے برعس امام صاحب ہے قول پر کا کوئی اعتبار نہیں ای وجہ سے جملہ فقہاء نے اس کے برعس امام صاحب ہے قول پر کا کوئی اعتبار نہیں ای وجہ سے جملہ فقہاء نے اس کے برعس امام صاحب ہے قول پر کا دیا ہے۔ جس کی تفصیل او پر گذر چکی ہے۔

فقط والله اعلم وعلمه اتم واحكم ١٩ رربيج الاول لاعتلاه besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.wordpress.com



اباحة التقطيف من ثمرات الصنعة والتاليف

حق تصنیف اور حق ایجاد کی شرعی حثیت تاریخ تالیف <u>۱۹۳۳ ه</u> (مطابق <u>۱۹۳۳)</u> مقام تالیف <u>۱۹۳۳ ه</u> دارالعلوم کراچی

یہ اپنے موضوع پر ایک استفتاء کامفصل جواب ہے جو سوسیاھ میں لکھا گیااوراس سے پہلے شائع نہیں ہوا۔

### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

سوال .....(۱) مصنفین اپنی کتابوں کورجٹر ڈکراتے ہیں تا کہ کوئی دوسراان کوشائع نہ کرسکے،شرعاً بیرجٹری جائز ہے یانہیں؟ (۲) ...... اس حق تصنیف یاحق ایجا دکی بیچے وشراء کا کیا تھم ہے؟

جواب: .....(۱) اپنی کسی تصنیف یا ایجاد کورجٹرڈ کراکر دوسروں کواس کی اشاعت یا صنعت سے روکنا جائز نہیں، وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کوکسی مباح تصرف سے روکنے کی دو وجہ ہوسکتی ہیں، ایک یہ کہ اس تصرف کسی غیر کی ملک میں بلا اس کی اجازت کے ہو، دوسرے یہ کہ اس تصرف سے کسی شخص یا جماعت کا ضرر ہوتا ہو، اور مسئلہ زیر بحث میں یہ دونوں وجہ مفقود ہیں، اول تو اس لئے کہ تصنیف کوشائع کرنے والا یا ایجاد کو بنانے والا مصنف یا موجد کی کسی ملک میں تصرف نہیں کرتا، بلکہ کتابت خود کراتا ہے، کا غذخود مہیا کرتا ہے، طباعت وغیرہ کی اجرت خود دیتا ہے، اور نقل کرنے کے لئے جو کتاب لیتا ہے وہ بھی خرید کریا کسی دوسرے مباح طریقہ سے۔ رہا حق تصنیف، سونہ وہ کوئی مال ہے، نہ ملکیت کی صلاحیت رکھتا ہے، البتہ موجودہ دور کاومت نے جس طرح اور بہت می ناحق چیزوں کا نام حق رکھ دیا ہے، اس میں یہ حق تصنیف و ایجاد بھی داخل ہے، اور وجہ ثانی اس لئے مفقود ہے کہ تصنیف کوشائع کرنے والا مصنف کو یا کسی دوسرے شخص کوشائع کرنے سے نہیں روکتا جوموجہ ضرر ہو، البتہ موضود کی گرانفروثی کے فلوکا انسداد ہوتا ہے، کہ دوسری جگہشائع ہوجانے سے مصنف یا موجد کی گرانفروثی کے فلوکا انسداد ہوتا ہے، کہ دوسری جگہشائع ہوجانے سے مصنف یا موجد کی گرانفروثی کے فلوکا انسداد ہوتا ہے، کہ دوسری جگہشائع ہوجانے سے مصنف یا موجد کی گرانفروثی کے فلوکا انسداد ہوتا ہے، کہ دوسری جگہشائع ہوجانے سے مصنف یا موجد کی گرانفروثی کے فلوکا انسداد ہوتا ہے، کہ دوسری جگہشائع ہوجانے سے مصنف یا موجد کی گرانفروثی کے فلوکا انسداد ہوتا ہے، کہ

besturdubooks.wordpress.com اس کی من مانی منفعت پرلوگ مجبورنہیں ہو سکتے ،سواول تو پیضررنہیں ،عدم النفع بلکہ تقلیل النفع ہے،اورضرراورعدم نفع میں فرق ظاہرہے۔مبسوط ممس الائمہ کتاب السیر و الجہاد میں اس کی تصریح اور حکم مذکور ہے ، کہ سی دوسرے کے ضرر کا سبب بنتا جائز نہیں ، کیکن اگر ہمارےاپنے کام ہے کسی دوسرے کے نفع میں فرق پڑتا ہو،اس کی اجازت ہے،اگر بازار میں ایک چیز کی متعدد د کا نیں ہوجانے سے سی کا نفع کم ہوجائے یا بالکل نەرىپى توپىنى كہا جاسكتا كەدوسرے دكان داروں نے اس كوضرر پېنچايا،للېذا دوسروں یر حجر وممانعت کی کوئی شرعی یاعقلی وجہ ہیں ہے،علاوہ ازیں مصنف یا موجد کا یہ قصد کہ دوسرے اس کونہ چھا پیں صرف اس لئے ہوسکتا ہے کہ معتاد نفع جو عام تاجر رکھتے ہیں، اس سے زائد نفع مقرر کرسکے یا کم از کم بیر کہ اس چیز کی بیع وشراء کا پورانفع صرف اس کو ملے دوسر ہےلوگ اس جائز نفع ہےمحروم رہیں ،سویہ خود عامۃ الناس کا ضرراور بجائے دوسروں پرممانعت عائد ہونے کے اس پرممانعت کا موجب ہے، کیونکہ جس شخصی نفع سے عامة الناس كاضرر ہوشريعت اس نفع كى اجازت نہيں ديتى ،ا حاديث صحيحہ ميں اس کی بہت سی نظائر موجود ہیں ۔مثلاً صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تروایت م که نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان تتلقی الركبان و ان يبيع حاضر لباد \_يعني الخضرت صلى الله عليه وسلم في است منع فرمایا کہ غلہ کوشہر میں آنے سے پہلے دیہات ومزارع پر جا کرخریدلیا جائے ، یا کوئی شہر والا گاؤں والوں کا دلال بن کران کا مال فروخت کرے، کیونکہ اس صورت میں غلہ ایک شخص یا چنداشخاص کے قبضہ میں آ جا تا ہے،اور جونرخ وہ رکھنا جا ہیںعوام کواس کی یا بندی ناگزیر ہوجاتی ہے،اورخود گاؤں والاشہرلا کرجس طرح ارزاں فروخت کرتاوہ ارزانی بندہوجاتی ہے،جس ہے عوام کا ضرر لازم آتا ہے اسی طرح دیہات کے لوگ جلدے جلدا پنا مال فروخت کر کے اپنے گھروں کو واپس ہونے کی فکر میں عموماً مال کو besturdubooks.wordpress.com ارزاں فروخت کرجاتے ہیں۔اگر کوئی شہروالا ان کا دلال بن جائے ، جیسے آج کل عموماً آ ڑھت کا کاروبار جاری ہے تو دیہات کے لوگ بھی اپنا مال گراں فروخت کریں گے، جوضررعامہ کوستلزم ہے،اس لئے حدیث مذکور میں اس کی بھی ممانعت فرمادی گئی، اسی طرح احتکارغلہ کی ممانعت احادیث صحیحہ میں وارد ہے، یعنی غلہ کوخرید کر بند کر دیا جائے کہ گرانی کے وفت فروخت کریں گے، یہ بھی بوجہ ضرر عامہ کے جائز نہیں ہے، حالانکہ بیتمام تصرفات اپنی ملک میں ہیں ،اس کے باوجود بھی شریعت نے اس کاکسی کو اختیار نہیں دیا، پھرایسی چیز جس سے اس کوملکیت کا بھی تعلق نہ ہو، اور وہ سبب ہوضرر عامہ کا۔اس کا کس طرح محل کیا جا سکتا ہے، جیسے تصنیف وا یجاد کی رجسڑی میں ہے کہ دوسرا مخص اینی ملک میں تصرف کرنا حابتا ہے، مصنف وموجد مانع ہوتے ہیں، حضرات فقہاء نے قرآن وحدیث ہے اشتباط کر کے ایک منتقل ضابطہ اس کا بنا دیا ہے، جواشاہ ونظائر میں بعنوان''الضرریزال'' مذکور ہے، اوراس کی بہت سی نظائر اس میں نقل کی گئی ہیں ، الغرض ضرر عامہ کے ازالہ کے لئے بعض او قات شخصی ضرر بھی شرعاً گوارا کرلیا جاتا ہے، چنانچہ ضرورت کے وقت حاکم شرع کو اختیار ہو جاتا ہے کہ ضروری اشیاء کے نرخ مقرر کر دے، جس سے زائد قیمت پر فروخت کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہو، (الا شیاہ والنظائر) تو وہ ضررعام جس کے از الہ میں کسی کا ضرر بھی نہیں، بلکہ عدم النفع بھی نہیں صرف تقلیل نفع ہے، اور وہ کمی بھی محض موہوم، یعنی اپنے خیالی نفع ہے کی ،تو ظاہر ہے کہ ایسے ضررعام کوشریعت اسلامیہ س طرح باقی رکھ عثی ہے۔ اورا گرغور ہے دیکھا جائے تو دور حاضر کی عالمگیر بے چینی واضطراب کہاس میں نہ کوئی فقیر وغریب مطمئن نظر آتا ہے، نہ امیر و کبیر اور مخصیل مال کے لئے ہزاروں جائز وناجائز طریقے ہرروز ایجاد ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا سبب پیھی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جن ذرائع آمدنی کووقف عام کیا تھااوروہ عامۃ الناس کاحق مشترک تھے، حق تصنيف اورحق ايجاد

besturdubooks.wordbress.com ان کوسر ماہیہ پرست حکومتوں اور ان کے اعوان وانصار نے یا خود قبصا لیا، اوریا ان کو تجارت کی منڈی بنا دیا کہ جوان کوٹیکس ادا کرے، وہ اس کا مالک ہے، یہیں سے سر مایه دار اور مز دور کی جنگ شرع ہوئی ، اور اشترا کیت کا خلاف فطرت جنون روممل کے لئے میدان میں آیا،جس سے دوسری قتم کی آفات پیدا ہو گئیں، اور یقین ہے کہ جب تک اسلام کے سیدھے اور صاف ومعتدل اقتصادی نظام کو اختیار نہ کیا جائے گا تبهی به اضطراب رفع نهیں ہوسکتا، اور امن عامہ حاصل نہیں ہوسکتا،اور حاصل اس نظام کا یہ ہے کہ جو چیزیں حق تعالیٰ نے وقف عام کر دی ہیں ،ان کوشخصی تغلبات سے نكالا جائے، اور جو چیزیں مملوک ملک خاص ہیں، غیر مالک كوان كی طرف نظر طمع نه اٹھانے دی جائے ،مثلاً دریا اور اس میں پیدا ہونے والی تمام مخلوقات، پہاڑ اور اس میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء، جنگلات اور قدرتی چشمے اور ان سے حاصل ہونے والی تمام چیزیں آزاد کردی جائیں ،تصنیف وایجاد کا ناحق حق ختم کر کے ہرمحنت کرنے والے اور رویبہ لگانے والے کونفع اٹھانے کا موقع دیا جائے ، یہی وہ معتدل اقتصادی نظام ہے جوامن عامہ کا گفیل ہوسکتا ہے،خلاصہ سے کہ درحقیقت حق تصنیف وا یجاد کوئی ایسی چیزنہیں جومملوک ملک خاص ہو سکے،ایک شخص ایک کتاب یا کوئی نئی ایجاد دیکھے کر ا بنی ملک اورا بنی محنت ہے اس کی نقل اتار لے تو اس کورو کنا ایک امر میاح کورو کنا ہے،جس کا وہ خض حق دارتھا،اور ظاہر ہے کہ بیرو کناظلم نارواہے۔

ثنبيك

بعض حضرات پیعذر کرتے ہیں کہ رجیٹری کرانے میں مصلحت یہ ہے کہ تا جر عموماً تجارتی نفع کی خاطرتصنیف کوغلط اورمنخ کر کے چھاپ دیتے ہیں، جس سے مصنف کا مقصداصلی فوت ہوجا تاہے،اس کا جواب بیہ ہے کہالیںصورت میں مصنف کوشرعاً بین پہنچتا ہے کہ اس طرح مسنح ومحرف کرکے چھا ہے والے پر دعویٰ کرے کہ اس نے میری بہنچتا ہے کہ اس طرح مسنح ومحرف کرکے چھا ہے والے میری بہیں اس لئے اس کو یا اس نے میری بہیں اس لئے اس کو یا طباعت سے ممنوع قرار دیا جائے ، اور آئندہ احتیاط پر مجبور کیا جائے ، لیکن عامة اشاعت پریا بندی کا شرعاً کوئی حق نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم

۲:....اور جب بیمعلوم ہو گیا کہ اپنی تصنیف یا ایجاد کو اپنے لئے مخصوص کرنے کامصنف یا موجد کو کو کئی حق نہیں ہے تو خرید وفر وخت بھی شرعاً جائز نہیں ، کیونکہ خرید وفر وخت بھی شرعاً جائز نہیں ، کیونکہ خرید وفر وخت کے لئے مال ہونا شرط ہے ، اور حق مجر دکوئی مال نہیں ہوتا ، اگر چہذر بعیہ مال بن سکتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

بنده محمد شفیع عفاالله عنه د بوبند ۲<u>۳ ا</u>ه

4

یہ رسالہ مختصر ہے اس موضوع پر مزید تحقیق کے لئے حضرت اقدس مولا نا مفتی محمہ شفیع ساحب قدس اللہ مروث نے حضرت مولا نامحہ تقی عثانی صاحب دامت بر کاتہم العالیہ کو توجہ دلائی تھی۔ بعد میں شیخ الاسلام مولا نامفتی محمہ تقی عثانی صاحب مظلم نے '' بیجے الحقوق المجر دۃ'' کے نام سے عربی میں کتاب تحریر فرمائی جس میں بیجے الحقوق کی اقسام اور دور حاضر میں ان کے احکام شرعیہ کی تفصیل تحریر کی گئی ہے۔ مناسب ہے کہ جواہر الفقہ کے اس رسالہ کا مطالعہ کرنے والے حضرات اس مفصل تحریر کی گئی ہے۔ مناسب ہے کہ جواہر الفقہ کے اس رسالہ کا مطالعہ کرنے والے حضرات اس مفصل تحریر کی گئی ہے۔ مناسب ہے کہ جواہر الفقہ کے اس رسالہ کا مطالعہ کرنے والے حضرات احتر

محموداشرف غفرالله لهٔ ۱۹۸۸ر یاسهماه besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.wordpress.com



بیمبدا وراس کے احکام انشورنس کی مختلف صور توں کے احکام قرآن دسنت کی روشنی میں besturdubooks.wordpress.com

تاریخ تالیف \_\_\_\_ شوال ۱۳۸۳ ه (مطابق ۱۹۲۳) مقام تالیف کراچی

جیمہ کا رواج دنیا میں عام ہو چکا ہے، اس کی ابتداء کسی زمانے میں امداد باہمی کے اصول پر ہوتی تھی چربیر مابیداروں کا ایک کاروبار بن گیا جس کی بنیاد سود اور جوئے پر رکھی گئی جس کا اسلام میں حرام ہونا ہر مسلمان جانتا ہے مگر اس کاروبار والوں نے اس کو امداد باہمی کا نام دے کرعوام کے لئے بلکہ حقیقت سے ناواقف اہل علم کے لئے بھی ایک مغالطہ کی شکل دی۔ اس موضوع پر ایک سوالنامہ'' مجلس تحقیقات شرعیہ'' لکھنو نے شائع کیا جس کا ایک جواب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اور دوسرا جواب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اور دوسرا جواب حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا'' مجلس تحقیق مسائل حاضرہ'' کراچی نے ان فاو کی کو بغور دیکھا اور ان سے اتفاق کیا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم

سوالنامه تعلق انشورنس

منجانب

مولا نامحمداسحاق صاحب سنديلوي كنوييزمجلس تحقيقات شرعيه كلهنؤ

تمهيد

حامداً ومصلياً

ا:.....بيمه كي حقيقت

'' بیمہ '' انگریزی لفظ''انشور' (insure) کا ترجمہ ہے جس کے معنی لغۂ یقین دہانی کے ہیں۔ چونکہ کمپنی بیمہ کرانے والے کومستقبل کے بعض خطرات سے حفاظت اور بعض نقصانات کی تلافی کی یقین دہانی کردیتی ہے، اس لئے اسے انشورنس کمپنی کہتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ ہے جو بیمہ کے طالب اور بیمہ کمپنی کے درمیان ہوتا ہے اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بیمہ کمپنی (جس میں بہت سے سرمایہ دار شریک ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں) بیمہ کے طالب سے ایک معینہ رقم بالا قساط وصول کرتی رہتی ہے۔ اور ایک معینہ مدت کے بعد وہ رقم اسے یا اس کے ایس ماندگان کو (حسب شرائط) واپس اور ایک معینہ مدت کے بعد وہ رقم اسے یا اس کے ایس ماندگان کو (حسب شرائط) واپس

بیمہاوراس کےاحکام مزیدرقم بطورسوددیتی ہے۔ گواس رقم کا نام ان کی اصطلاح میں ربوایا سوزہیں بلکہ بو<sup>ا</sup>ں یعنی منافع ہے۔

٢:.....كېنى كامقصداس رقم كے جمع كرنے سے بيہ وتا ہے كہاسے دوسرے لوگوں كو بطور قرض دے کران ہے اعلیٰ شرح پر سود حاصل کرے پاکسی تجارت میں لگا کر، یا کوئی جا کدا دخرید کراس ہے منافع حاصل کرے ،اس کے شرکاء اپنی ذاتی رقم خرچ کئے بغیر کثیر رقم بصورت سودیا منافع حاصل کرتے ہیں،اوراسی سودیا منافع میں سے بیمہ دارکوایک حصہ دیتے ہیں۔

ممکن ہے کسی درجہ میں ان لوگوں کا مقصد مصیبت زدہ یا پریشان حال افراد کی امداد بھی ہو،لیکن اصل مقصد وہی ہوتا ہے جواویرعرض کیا گیا ہے،مگر اس کی بحث بےضرورت ہاں گئے کہاں کا کوئی اڑنفس مسکلہ پرنہیں پڑتا ہے۔ بیمہ کرانے والے کا مقصد پیہوتا ہے کہاس کا سرمایہ محفوظ رہے اور اس میں اضافہ بھی ہواس کے علاوہ اس کے پسماندگان کو امداد واعانت حاصل ہو، یا نا گہانی حادثات کی صورت میں اس کے نقصان کی تلافی ہو

سى.....بىمەكى تىن قىتمىيى ہیں۔

(الف) زندگی کا ہمہ۔

(ب) املاک کا بیمه۔

(ج) ذمهداری کا بیمه

الف:....زندگی کا بیمہ:اس کی شکل بیہ وتی ہے کہ بیمہ کمپنی اینے ڈاکٹر کے ذریعہ ہے بیمہ کے طالب کا معائنہ کراتی ہے اور ڈاکٹر اس کی جسمانی حالت دیکھ کراندازہ کرتا ہے كەاگركوئى ناگہانى آفت پیش نەآئى توپیخص اتنے سال مثلاً بیس سال زندہ رہ سكتا ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ پر کمپنی ہیں سال کے لئے اس کی زندگی کا بیمہ کر لیتی ہے۔اس کا مطلب سیہ ہوتا ہے کہ بیمہ کے لئے ایک رقم مابین طالب و کمپنی مقرر ہوجاتی ہے جو بالا قساط بیمہ دار کمپنی کوادا کرتا ہے،اورایک معینہ مدت میں جب وہ پوری رقم ادا کر دیتا ہے،تو بیمہ کممل ہوجاتا ہے۔اب اس کے بعد اگر بیمہ داراتن مدت کے بعد انتقال کر جاتا ہے،جس کا اندازہ کمپنی کے ڈاکٹر نے کیا تھا تو کمپنی اس کے پس ماندگان میں سے جسے وہ نا مزد کر دے یا اگر نا مزد نہ کر ہے تو اس کے قانونی ورثاء کو وہ جمع شدہ رقم مع کچھ مزید کے جس کو بونس (Bonus) کہتے ہیں، یکھشت ادا کر دیتی ہے۔

اور اگر وہ مدت مذکورہ سے پہلے مرجائے خواہ طبعی موت سے، یاکسی حادثہ وغیرہ سے تو بھی کمپنی اس کے پس ماندگان کو حسبِ تفصیل مذکور پوری رقم مع کچھزائد رقم کے اداکر تی ہے مگر اس صورت میں شرح منافع زائد ہوتی ہے۔

تیسری صورت ہے ہے کہ وہ محص مدت ندکورہ کے بعد بھی زندہ رہے،اس شکل میں بھی اسے رقم مع منافع واپس ملتی ہے، مگر شرح منافع کم ہوتی ہے، زندگی کا بیمہ تو پورے جسم کا بیمہ ہوتا ہے لیکن اب انفرادی طور پر مختلف اعضاء کے بیمہ کارواج بھی بکشرت ہوگیا ہے۔ مثلاً ہاتھوں کا بیمہ، سرکا بیمہ، ٹاگلوں کا بیمہ وغیرہ،اس کی شکل بھی وہی ہوتی ہے، فرق صرف سے ہوتا ہے کہ ان شکلوں میں ڈاکٹر کسی ایک عضو کی زندگی یا کارکردگی کا اندازہ لگا تا ہے اس کے اندازہ پر بقیہ معاملہ اسی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح زندگی کے بیمہ کی صورت میں ۔اوروایسی رقم مع منافع کی شکلیں وہی تین ہیں۔البتہ یہاں پورے جسم کی مدت کے قائم مقام صرف ایک حصہ جسم کی مدت یا اس کے ناکارہ ہونے کو قرار دیا ہے۔

ب: .....املاک کا بیمہ: عمارت، کا رخانہ، موٹر، جہاز وغیرہ ہر چیز کے بیمے کا رواح اب ہوگیا ہے۔ اس کی شکل بھی وہی ہوتی ہے، یعنی بیمہ دارا یک معینہ مدت کے لئے ایک رقم بالا قساط ادا کرتا ہے۔ اور کمپنی ایک معینہ مدت کے بعد اسے وہ رقم مع بچھزا کر رقم کے واپس کرتی ہے۔ اور اگر کسی حادثہ کی وجہ ہے بیمہ شدہ املاک تلف ہو جائے، مثلاً کا رخانہ میں رکا یک آگ لگ جائے، یا جہاز غرق ہو جائے، یا موٹر کسی حادثہ میں ٹوٹ جائے وہ ہو جائے وہ اسے موٹر کسی حادثہ میں ٹوٹ جائے تو کمپنی اس

بیمہاوراس کے احکام

نقصان کی تلافی کرتی ہے،اوراصل قم کے ساتھ کچھمزیدرقم زیادہ شرح فیصد کے حساب ہے بیمہ کرانے والے کودیتی ہے۔

ج:..... ذمه داریوں کا بیمه: اس میں بچه کی تعلیم ، شادی وغیرہ کا بیمه ہوتا ہے، کمپنی ان کاموں کی ذمہ دارہوتی ہے۔ رقم وغیرہ کی ادائیگی اوروصولی کی صورتیں وہی ہوتی ہیں۔ ہ:..... بیمہ کرانے والے کوایک معینہ رقم بصورت اقساط ادا کرنی پڑتی ہے، کیکن اگر چند ماہ (حسب قواعد وشرائط) اقساط ادا کرنے کے بعد بیمہ دار رقم کی ادائیگی بند کر دے تو اس کی ادا کی ہوئی رقم سوخت ہوجاتی ہے،اورواپس نہیں ملتی لیکن اسے اختیار ہوتا ہے کہوہ جب جاہے درمیان کے بقایا اقساط اداکر کے حسب سابق اقساط جاری کرالے، بقایا اقساط نہ ادا کرنے کی صورت میں بھی بعض قواعد کے ماتحت اقساط کا سلسلہ دوبارہ جاری ہوسکتا ہے، کین اگروہ سلسلہ منقطع کر کے جمع شدہ رقم واپس لینا جا ہے تو اییانہیں کرسکتا۔

۵:.....بمه دارا گرسودنه لینا چاہے تو تمپنی اے اس پر مجبور نہیں کرتی اور حسب شرا بط اس کواصل رقم واپس کرتی ہے۔

٢: .... بيمه دار دوسال تك قسط اداكرنے كے بعد كم شرح سود يرقرض لينے كامجاز ہو

ے:.....ہندوستان میں زندگی کے بیمہ کے متعلق حکومت نے ایک قانون بنایا ہے۔ جس کی رو سے بیمہ کی بیتم نجی کمپنیوں کے ہاتھ سے نکل کرخود حکومت کے ہاتھ میں آگئی ہے۔اور کسی نجی تمپنی کے بجائے بیہ معاملہ بیمہ دار اور حکومت کے درمیان ہوتا ہے۔ بظاہر حالات ہے ایسانظر آتا ہے کہ بچھ عرصہ کے بعدید پورا کاروبار نیشنلائز کرلیا جائے گا،اور بجی کمپنیاں ختم کر کے حکومت خود بیمعاملہ کرے گی۔

خلاصہ : بیمہ کی بیمخلف شکلیں ہیں لیکن ان سب کی حیثیت وہی ہے جوسب ہے پہلے عرض کی جا چکی ہے، یہاں اختصار کے ساتھ مکررپیش کیا جاتا ہے۔ besturdubooks.wordpress.com حقیقت کے لحاظ ہے انشورنس کا معاملہ ایک سودی کاروبار ہے، جوبینک کے کاروبار کے مثل ہے۔ دونوں میں جوفرق ہے وہ شکل کا ہے۔ حقیقت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔حقیقت میں اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ اس میں ربوا کے ساتھ''غرر'' بھی ياياجا تا ہے۔

> بیمه کرانے والا تمپنی کوروییہ قرض دیتا ہے اور تمپنی اس رقم سے سودی کاروبار یا تجارت وغیرہ کر کے نفع حاصل کرتی ہے۔اوراس نفع میں سے بیمہ کرانے والے کو بھی کچھ رقم بطور سودادا کرتی ہے۔جس کا مقصد صرف بیہوتا ہے، کہلوگ اس منفعت کے لا کچ میں زیادہ سے زیادہ بیمہ کرائیں، بینک بھی یہی کرتے ہیں، البتہ اس میں شرح سودمختلف حالات وشرا نط کے اعتبار ہے بدلتی رہتی ہے۔ بینک میں عمو ماایسانہیں ہوتا۔

# بیمیہ کےمصالح اورمفاسد

دنیاوی نقطهٔ نظرے بیمہ یالیسی خریدنے میں کیا مسلحتیں ہیں اور کیا مفاسد ہیں؟ ان کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ تا کہ حضرات اہل علم ان پرنظر فرما کر فیصلہ فرما سکیں ،اس کئے یہاں صرف انہیں دنیاوی مصالح ومفاسد کا تذکرہ ہے جوفی نفسہ سی نہسی درجہ میں شرعاً بھی معتدیہ ہیں۔جومصالح ومفاسدشرعاً غیرمعتد یہ ہیں۔ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔مثلاً ای دنیاوی مصلحت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیاہے کہ اسی طرح خریدارکوسودماتا ہے اوراس کی اصل رقم میں بغیر محنت اضافہ ہوتا ہے۔اس کئے کہ بیصلحت شرعاً غیر معتد بہہ، بلکہ صلحت کے بجائے مفیدہ ہے۔اس طرح اس مفیدہ کو بھی نظرانداز کیا گیا ہے کہ لیل آمدنی والے افراد جب پالیسی خریدنے کے لئے کچھرقم پس انداز کریں گے، تو تحسینات میں کمی کرنے یر مجبور ہوں گے اوربعض جائز لذتوں ہے محروم رہیں گے۔اس لئے کہ بیشرعاً مفسدہ غیر

بیمہ کے مصالح: نا گہانی حواد ثات کی صورت میں بیمہ دار تباہی و بربا دی ہے نے جا تا

ا: ...... ہندومسلم فساد میں بہت ہے مسلمانوں کے کا خار نے خاک سیاہ اور تباہ و ہر باد کردیئے گئے جن لوگوں نے اپنے کارخانوں کا بیمہ کرالیا تھاوہ تباہی سے نیچ گئے۔اورانہوں نے دو بارہ اپنا کارو بار جاری کر دیا۔لین جنہوں نے بیمہ نہیں کرایا تھا، وہ پورے طور پر ہر باد ہو گئے پیسے نہ سکے۔دو کا نوں اور مکانوں وغیرہ کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔

44

(نوٹ: فسادات ہندوستان کا روزمرہ بن چکے اور ان کا انسدادمسلمانوں کی استطاعت سے باہرہے۔)

۲:....اوسط طبقہ کے افراد جو کثیر العیال بھی ہوں ، اگر نا گہانی طریقہ سے وفات پاجا ئیں ، تو ان کے پس ماندگان سخت پریشانی میں پڑتے ہیں۔ اپنی قلیل آمدنی میں عموماً وہ کوئی رقم پس اگروہ انداز کر کے ہیں رکھ سکتے ، جو ان کے پسماندگان کے کام آسکے ۔ ایسی حالت میں اگروہ ہیں۔ پید پالیسی خرید لیس تو ایک طرف تو آئیس پس اندازی میں سہولت ہوتی ہے ، دوسرے ان کی بنا گہانی وفات پر ان کی پس انداز رقم مع مزید رقم کے ان کے پس ماندگان کومل جاتی کے بال کے پس ماندگان کومل جاتی ہوتی ہے۔ جو ان کے لئے بہت مفید اور معاون ہوتی ہے۔

تعلیم وغیرہ کی صورت میں تو بیہ صلحت اور بھی زیادہ نمایاں ہوجاتی ہے، اس لئے اگر وہ اپنی اولا دکو مناسب تعلیم منقطع نہیں ہوجاتی ہے کہ پچھ کما سکے۔ ہوتا،اور کسی نہ کسی دن اولا داس قابل ہوجاتی ہے کہ پچھ کما سکے۔

۳:.....اگراولا د نا نبجار ہو باپ کے مرنے کے بعد ماں کی طرف سے غفلت برتی ہے۔اوراس کا شرعی حق نظرانداز کرکے باپ کی کل جائدادوا ملاک پر قابض ہوجاتی ہے،اس صورت میں اگر شو ہر بیمہ کی پالیسی خرید کراپنی بیوی کواس کا وارث قرار دید ہے تو بیر تم بیوہ کو بے خز حشہ مل جاتی ہے۔

اگر اولا دے درمیان تحاسد و تباغض ہو، یا بعض بچے جھوٹے ہوں ،اولا دے خطرہ

besturdubooks.wordpress.com ہوکہ حقوق کوغصب کرلیں گے، تو بھی ان کے نام سے بیمہ یالیسی خرید لینامفید ہوسکتا ہے۔ سى:.....چونكه كمپنيان عموماً ابل منود كى بين \_اس لئے بيمه ياليسى خريد نافساد كى تياہ كاريوں كورو كئے کا بھی ایک ذریعہ ہوسکتا ہے۔اس لئے کہ فسادی پیمعلوم کر کے کہ مسلمان کی بیمہ شدہ مملو کھئ کونقصان پہنچانا خود ہندوؤں کونقصان پہنچانا ہے شایداس نقصان پہنچانے ہے بازر ہیں ۔اس طرح ممکن ہے کہ کسی درجہ میں پیر حفاظت جان کا ذریعہ بھی بن سکے۔ نوٹ:....اب سے دو جا رصدی پیشتر مسلمانوں کے حالات مختلف تھے۔اول تو نا گہانی حادثات کی اتنی کثرت نہیں تھی جوآج مشین کے رواج کی وجہ سے پیدا ہوگئی ہے۔ دوسرے بکثرت مسلمان اسلامی حکومتوں میں رہتے تھے، جہاں بیت المال بڑی حد تک ان حوادث کے نتائج سے بناہ دیتا تھا۔ تیسرے مصارف زندگی کا اتنا بوجھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ چوتھے آپس کی ہدردی کا جذبہ اتنا سردنہیں ہوا تھا۔ جتنا آج ہو گیا ہے۔ یانچویں تعداد کی قلت اورقوم کی بحثیت مجموعی دولت مندی ز کو ة وصد قات کارواج پیسب امورمل کراس قتم کے نقصانات کی تلافی کردیا کرتے تھے۔اب ان سب چیزوں کا تقریباً فقدان ہے۔آبادی میں اضافہ مزید پریشانی کا باعث ہے۔سو(۱۰۰) میں ایک کی تناہ حالی دورکرنا ،آسان ہے مگر سومیں ۲۵ کے ساتھ مواسات کرنا بہت مشکل ہے۔

#### بیمہ کے مفاسد

واضح رہے کہ یہاں صرف دنیاوی مفاسد کا تذکرہ مقصود ہے جن کی طرف بعض اوقات بعض اہل علم کی نظر نہیں جاتی ، دینی مفاسد سے چونکہ ہرصاحب علم واقف ہے،اس لئے ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔

ا:....ا ہے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ کسی وارث نے بیمہ کی رقم وصول کرنے کے لئے مورث کو (جو که بیمه دارتها)قتل کروا دیا۔

٢:....اس قتم كے واقعات بھى پیش آتے ہیں كہ بيمہ دار نے دھوكہ دے كراپني دوكان يا اپنے

بیمهاوراس کے احکام

مکان پاکسی اور چیز کی مالیت زیادہ ظاہر کردی۔اوراس کا بیمہ کرا دیا اور پچھ عرصہ کے بعد سود کی رقم (جواس کی مملوکہ شی کی مالیت سے معتد بہ حد تک زائد تھی) وصول کرنے کے کئے اسٹنی کوخفی طریقہ سے خو د تلف کر دیا۔ مثلاً آ گ لگا دی ، یا اور اسی قتم کی حرکت کی اور اس طرح نقصان کی تلافی کے ساتھ مزید نفع بھی اٹھایا۔

اس قتم کے واقعات کی تعداد اگر چہ لیل ہے مگر نہ تو بعید از قیاس ہے اور نہ النادر کالمعدوم کیے جاسکتے ہیں۔

سن جربات شاہد ہیں کہ جودولت بے مشقت اور بے محنت ہاتھ آ جاتی ہے، آ دمی اسے بہت بیدردی کے ساتھ خرج کرتا ہے۔نو جوان اولا دکواگر باپ کے بعد بیمہ کی رقم بغیر محنت و کوشش ملے گی تو ظن غالب یہی ہے کہ وہ اسے بے دریغ صرف کرے گی ،اسراف و تبذیر کی عادت فی نفسہ ندموم ہونے کے علاوہ افلاس و تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ جو اخلاقی خرابیاں ایسی صورت میں پیدا ہوتی ہیں ان کی تفصیل یے ضرورت ہے۔ سى: سى بات كىلى موئى ہے كہ بيمہ ياليسى كى خريدارى ميں سرمايد دارطبقه بى پيش پيش موسكتا ہے سود کی رقم اس کی دولت میں اوراضا فہ کریگی ۔اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سرمایہ داری کومزید ترقی ہوگی۔

ان تمہیدی امور کے عرض کرنے کے بعد حصرات علماء کرام سے درخواست ہے، کہ ' ''انشورنس'' کے متعلق مندرجہ بالاحقیقت اوراس کے مصالح ومفاسد کو پیش نظرر کھ کرشریعت مقدسہ اسلامیہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں،ضروری استدعابیہ ہے کہ براہ کرم جوابات مدلل اور واضح عنایت فرما کیں۔

### بيميه كےمتعلق چندضر وري سوالا ت

ا:....انشورنس کی جوحقیقت او برعرض کی گئی ہے،اس میں کمپنی جورقم بطورسود دیتی ہے،جس کا نام وہ اپنی اصطلاح میں منافع رکھتی ہے،شریعت کا اصطلاحی ربواہے یانہیں؟

besturdubooks.wordpress.com ۲:.....اگرسود مذکورشرعی اصطلاح میں ربوا ہو کیا مصالح مذکورہ کے پیش نظراس کے جواز کی كوئي گنجائش نكل عتى بي؟ اگرنكل عتى بيتو كيي؟

> m: ....زندگی کے بیمہ، املاک کے بیمہ، ذمہ داری کے بیمہ کے درمیان شرعا کوئی فرق ہوگا، یا تينوں كاحكم ايك ہى ہوگا؟

> سم المدكى بيشرط كه اگر بيمه شده مخص ياشى وقت معين سے پہلے تلف ہوجائے تو اتنى رقم ملے گی اوراس کے بعد تلف ہوئی تو اتنی جب کہ تلف ہونے کے وقت کا تعین غیرممکن ہے اس معاملہ کو قمار کے حدود میں تونہیں داخل کردیتی ہے؟

> ۵:.....اگریه قماریاغرر ہے تو کیا مصالح مذکورہ کے پیش نظرا سے نظرا نداز کر کے اس معاملہ کے جواز کی کوئی گنجائش نکل سمتی ہےاورا گرنگل سمتی ہے تو کیے؟

> ٢:.....اگر بيمه دارمندرجه اقسام بيمه ہے كى ميں سود لينے سے بالكل محتر زر ہے، اورايني اصل رقم كى صرف واپسى جا ہتا ہوتو كيا بيدمعاملہ جائز ہوسكتا ہے؟

> ۲:..... جورقم سمپنی بطورسودا دا کرتی ہے،اہےر بوا کے بجائے اس کی جانب سے اعانت وامداد اورتبرع واحسان قرار دیا جاسکتا ہے بانہیں؟

> > نوٹ بعض کمپنیوں کے ایجنٹ اس کا مقصد امداد ہی ظاہر کرتے ہیں۔

٨:....اگر كوئي مسلمان كسى دارالحرب كا باشنده هو (متأ من نهيس) اور كمپني حربيوں ہى كى هو تو کیااس صورت میں یہ معاملہ مسلمانوں کے لئے جائز ہوگا؟

9:....اس صورت میں جب کهانشورنس کاروبارخودحکومت کررہی ہو،اوراس صورت میں جب کہ یہ کاروبارنجی کمینیاں کررہی ہوں ،کوئی فرق ہے یانہیں؟

• ا:.....اگرید کاروبار حکومت کے ہاتھ میں ہوتو کیا اس بنیاد پر کہ خزانۂ حکومت میں رعیت کے ہر فرد کاحق ہوتا ہے، زیر بحث معاملہ میں سود کی رقم عطیہ حکومت قراریا کر''ریوا'' کے حدود سے خارج ہوسکتی ہے یانہیں؟ اور کیااس صورت میں بدمعاملہ جائز ہوسکتا

? ~

besturdubooks.wordpress.cor اا:....فرض کیجئے بیمہ کا کاروبار حکومت کے ہاتھ میں ہے،ایک شخص بیمہ یالیسی خرید تا ہےاور میعاد معین کے بعداصل مع سود کے وصول کرتا ہے لیکن۔

الف: سود کی کل رقم بصورت ٹیکس و چندہ خود حکومت کو دیتا ہے۔

ب: ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جن کا انجام دینا خود حکومت کے ذمہ ہوتا ہے مگر وہ لا پرواہی پاکسی دشواری کی وجہ ہے انہیں انجام نہیں دیتی،مثلاً کسی جگہ مل پاراستہ بنوانا، کسی تعلیمی ادار ہے کوامداد دینا، کنواں کھدوانا، یانل لگوادیناوغیرہ جہاں بیامور قانو نا حکومت کے ذمہ ہوں۔

ج: ایسے کاموں میں صرف کرتا ہے جو قانو نا حکومت کے ذمہیں ہوتے ، مگر عام طور بررعایاان کے بارے میں حکومت کی امداد جا ہتی ہے،اور حکومت بھی ان کی اس خواہش کو مذموم نہیں مجھتی ، بلکہ بعض اوقات امداد کرتی ہے۔مثلاً کسی جگہ کتب خانہ کھول دیناوغیرہ۔ تو کیا مندرجہ بالاصورتوں میں اس شخص کے لئے بیمہ پالیسی کی خریداری جائز ہوگی ، اورر بوالينے كا گناه تو نه ہوگا؟

نوا: مندرجه بالانتیوں صورتوں (الف،ب،ج) کے احکام میں اگر فرق ہے تو اسے واضح فر مایا جائے۔

۱۲......بیمه دارا گرسود کی رقم بغیر نیت ثواب کے سی دوسر مے خص کوامداد کے طور پر دے دیتا ہے تو کیااس صورت میں انشورنس کا معاملہ جائز ہوگا؟

اگرانشورنس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو کیا مصالح وحاجات مذکورہ کوسامنے -56

الف: اس کا کوئی بدل ہوسکتا ہے جس میں مصالح مذکور موجود ہوں ، اور اس بیمل كرنے سے ارتكاب معصيت لازم ندآئے ،اگر ہوسكتا ہے تو كيا ؟ ما

ب: انشورنس کی مروجہ شکل میں کیا کوئی ایسی ترمیم کی جاسکتی ہے، جواسے

معصیت کے دائرے سے خارج کردے اور مصالح مذکورہ کوفوت نہ کرے۔اگر ہوسکتی ہےتو کیا؟

> احقرمحمداسحاق سنديلوي عفيءنه كنوبيز واركتوبر يهادواء

جواب سوالنام مجلس تحقيقات شرعيه ندوة العلماء كلهنؤ

از مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ً مفتی یا کستان صدر دار لعلوم کراچی

بسم الثدالرحمٰن الرحيم الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى

امابعد! الله تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خبرعطا فرمائیں وقت کے اہم مسئلہ کی طرف آپ نے توجہ فر مائی۔اور جواب دینے والے کے لئے معاملہ کی نوعیت سمجھنے کی مشکل حل کر دی ۔ آج کل جدیدشم کے معاملات جو عام طور پر کاروباری زندگی اور معاشرہ میں رواج یا گئے ہیں،ان کے جائزیا ناجائز ہونے کا فیصلہ کرنے میں اہل علم کے لئے ایک بڑی دشواری پیجھی پیش آتی ہے کہ ایک طرف ان معاملات کے کرنے والے شرعی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے کہ معاملہ کی صحیح نوعیت بیان کرسکیں دوسری طرف جواب دینے والے اہل فتو کی عموماً ان معاملات کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے اوران کی واقفیت حاصل کرنا بھی ان کے لئے آ سان نہیں ہوتا۔ besturdubooks.wordpress.com عرصہ دراز ہوا کہ احقر ہے ایک ہیمہ کمپنی کے سی ایجنٹ نے بیمہ کے جواز وعدم جواز کا سوال کیاان کے پیش نظر تو صرف اتنا تھا کہ میری طرف سے کوئی حرف جواز ہاتھ آ جائے تو وہ اسے مسلمانوں کو بیمہ کرانے کی ترغیب کا اشتہار اور اپنے کاروبار کی ترقی کا ذریعہ بنائیں۔جبیبا کہان کی دی ہوئی ایک کتاب میں دوسرے بہت سے علماء کے ایسے ہی کلمات کوبطوراشتہارانہوں نے استعمال کیا ہوا تھااور حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمة الله عليه كي طرف منسوب كركے جوعبارت لكھي ہوئي تھي اس ميں درميان ہے ايك بوري سطر کاٹ کر نقطے لگائے ہوئے تھے۔جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس سطر میں مفتی صاحب موصوف نے کمپنی کی منشا کے خلاف کوئی بات لکھی تھی اس لئے اس کو درمیان سے حذف کر دیا گیا ہے۔مگر دیانت کا اتنا پہلوبھی غنیمت نظر آیا کہ درمیان ہے ایک سطر کی خالی جگہ میں نقطے لگا کرا تنا بتلا دیا تھا کہ مفتی صاحب کی عبارت مسلسل نہیں ہے۔ مگر بچھ عرصہ کے بعد و تکھا کہ

> بگولے اس کئے منڈلا رہے ہیں میرے مدفن پر کہ بیہ دھبہ بھی کیوں باقی رہے صحرا کے دامن پر

رفتہ رفتہ دیانت کا بیہ ہلکا سااٹر بھی ختم ہوا۔اوراب جو پمفلٹ شائع ہوئے ان میں عبارت کوسلسل کر کے حصاب دیا گیا۔اناللّٰہ واناالیہ راجعون۔

احقر نے اس طرزعمل کو دیکھنے کے بعد احتیاط ضروری مجھی اوران سے عرض کیا کہ آپ بیمہ کے مکمل قواعد وضوابط مجھے دیں میں ان کو دیکھ کر کوئی جواب دونگا۔اس پر جو کاغذات انہوں نے میرے لئے مہیا کئے وہ صرف بیمہ زندگی ہے متعلق تھے،ان کو دیکھ کر میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ بیمہ زندگی میں شرعی حیثیت سے تین مفاسد ہیں۔اول سود، دوسرا قمار، تیسرامعامدہ کی بعض شرائط فاسدہ ۔اس لئے بصورت موجودہ اسکے جواز کی کوئی وجہ نہ تھی۔احقر نے ان کوایک مسودہ ترمیم کالکھ کر دیا جس کے ذریعہ بیرکاروبار بغیر کسی قتم کے

بيداوراس كے احكام

نقصان کے حرام و گناہ ہے نکل جائے۔

انہوں نے ترمیم منظور کرا کر جاری کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا مگر پھراس کا کوئی اثر بیمہ تمپنی کےمعاملات میں نظرنہ آیا شایدوہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوسکے۔

احقرنے بار ہاارادہ کیا کہ کم از کم مسئلہ کی حیثیت اور ترمیم کی صورت کوشائع کر دیا جائے ۔ مگراول تو اس برمکمل اطمینان نہیں تھا کہ معاملہ کی نوعیت جوان کاغذات کے مطالعہ ہے میں نے مجھی اور سیجے قرار دی ہے،اس میں کوئی غلطی نہیں۔ دوسرے بیمہ کی دوسری اقسام کوجع کرنے اوراس کے مکمل احکام بیان کرنے کا داعیہ بھی تھا۔جس کے نتیجہ میں آج تک بیاراده ،اراده ہی رہاعملی صورت اختیار نہ کر سکا پھرمشاغل و ذواہل نے فرصت نہ دی اور روز بروز قویٰ کے انحطاط اورضعف نے ارادہ کوبھی اسی نسبت سے ضعیف کر دیا۔ جناب کے مرسله سوالنامه نے معامله کی نوعیت کو پوری طرح واشگاف بیان کر دیا۔ اور اس کی تمام اقسام کوبھی واضح انداز میں ذکر کر کے پچھ لکھنے کی ہمت پیدا کر دی۔خصوصاً اس لئے کہاب بیمیرا جواب کوئی آخری فیصلہ نہیں ، دوسرے علماء کے سامنے پیش ہوکراس کی اصلاح بھی ہوسکے

واما الله سبحانه وتعالى اسال السداد والصواب واليه المرجع والماب

#### ابك استدعا

اگر رائج الوقت معاملات جدیدہ کے متعلق اسی طرح معاملہ کی پوری تحقیق اہل معاملہ ہے معلوم کر کے سوال نامے مرتب کر لئے جائیں توسمجھتا ہوں کہ مجلس تحقیقات کا یہ بھی بڑا کارنامہ ہوگا۔آ گے۔والنامہ کامفصل جواب عرض ہے۔واللہ الموفق۔

## الجواب:

ا:....ظاہر ہے کہ محض نام بدل دینے سے کسی معاملہ کی حقیقت نہیں بدلتی بیمہ کمپنی

besturdubooks.wordpress.com کے منافع بلاشبہ سود ور بواکی تعریف میں داخل ہیں۔ بینک کے سودکور بواکی تعریف سے غارج کرنے کیلئے جووجوہ بعض نوتعلیم یا فتہ حضرات نے لکھے ہیں۔ان کامفصل جواب احقر کے رسالہ'' مسئلہ سود'' میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔اس میں سود ور بواکی تعریف بھی وضاحت کے ساتھ لکھ دی گئی ہے۔

> ۲: ....ود کے جواز کی تو کوئی گنجائش نہیں کہ اس کی حرمت قطعی اور شدید ہے جس کی تفصیل احقر کے رسالہ'' مسئلہ سود''میں دیکھی جاسکتی ہے البتہ بیمہ کے قواعد وضوابط میں ترمیم کر کے اس کوایک نفع بخش شرعی معاملہ بنایا جاسکتا ہے۔جس کا ذکر تفصیل میں آئے گا۔ ٣: .... تشريح اس كى بيد كه:

> الف: قرآن كريم كي آيت "واحل الله البيع وحسره البوبوا "مين أيج وتجارت کوحلال اور اس کے مقابل ربوا کوحرام قرار دیا ہے۔ بیچ یا تجارت ایک مشترک کاروبار میں نفع نقصان کی منصفانہ تقتیم کا نام ہے۔اورر بوااس زیادتی کا نام ہے جو تجارتی نقصان سے قطع نظر کر کے اپنی رقم کی میعاد معین کے معاوضہ میں وصول کی جائے۔خواہ کاروبار میں کتنا ہی تفع یا نقصان ہو۔ ظاہر ہے کہ بیمہ کی نتیوں صورتوں میں جومنا فع یا بونس دیا جاتا ہے، وہ بیچ و تجارت کے اصول پرنہیں بلکدر بوا کے طور پر دیا جاتا ہے۔

> ب: اور چونکه حوادث کا حال کسی کومعلوم نہیں که واقع ہوں گے، یانہیں ، اور ہوں گے تو کب اورکس پیانہ پر ،اوراس مبہم اور نامعلوم چیز پر کسی نفع کومعلق کرنا ہی قمار ہے جس کو قرآن کریم نے بلفظ''میس'' حرام قرار دیا ہے۔ بیمہ کامدار ہی اس نامعلوم اورمبہم نفع کی امید یرہے،جوبلاشبہ قمار میں داخل ہے۔

> ج: تینوں قتم کے بیموں میں جو بیشرط ہے، کہ جوشخص کچھرقم بیمہ پالیسی کی جمع كرنے كے بعد باقی فشطول كی ادائیگی بندكر دے۔اس كی جمع كردہ رقم سوخت ہوجاتی ہے۔ بیشرط خلاف شرع اور نا جائز ہے۔قواعد شرعیہ کی روسے اس کو پھیل معاہدہ پر مجبورتو کیا جاسکتا ہے اور عدم تعمیل کی صورت میں کوئی تعزیری سزابھی دی جاسکتی ہے۔ادا کردہ رقم کو

besturdubooks.wordpress.com اس جرمانه میں ضبط کر لینا جائز نہیں ہوسکتا۔ بہتین خلاف شرع اموراور گناہ کبیرہ ہیں، جو تینوں قتم کے بیموں میں موجود ہیں۔اس کئے بلحاظ حکم شرعی نتینوں میں کوئی فرق نہیں سب کے سب نا جائز ہیں۔ بیوں کی ان تینوں قسموں کا عام رواج غالبًا سی صدی کے اندر ہوا ہے اس کئے فقہاءمتاخرین کےمباحث اور فقاویٰ میں بھی کہیں ان کا ذکر نظرنہیں پڑتا۔

> سى البيته ايك چۇھى تىم بىمە كى اور ہے جس كوسوال ميں نہيں ليا گيا وہ سندات و كاغذات اورنوٹوں كا بيمه ہے اس كارواج غالبًا يجھ قديم ہے اس كئے علامه ابن عابدين شامی رحمة الله علیه جومتاخرین میں افضل الفقهاء مانے گئے ہیں ، انہوں نے اس کا ذکر کتاب الجہاد باب المستامن میں بنام "سوكرة" كياہے۔ مگراس كى جوصورت لكھى ہوہ موجودہ بیمہ سندات و کاغذات ہے کسی قدر مختلف ہے۔علامہ شامیؓ نے ان کوبھی نا جائز قرار دیا ہے مگرانہیں کی تحریر سے بیمہ سندات و کاغذات کی مروجہ صورت کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس مين تقل كياب " ان المودع اذا اخذ الاجرة على الوديعة يضمنها اذا هــلـكـت " (شامي استنبول ص ٣٨٥ ج ٣) يعني جس شخص كوكوئي سامان بغرض حفاظت ديا جائے اگروہ اس کی حفاظت کا معاوضہ لیتا ہے، تو ضائع ہوجانے کی صورت میں اس برضان واجب ہوگا۔

> ظاہر ہے کہ محکمہ ڈاک وغیرہ جوسندات، کاغذات وغیرہ سربمہر کر کے حفاظت کے وعدہ پر لیتا ہے، اور اس حفاظت کی فیس بھی لیتا ہے، تو ضائع ہوجانے کی صورت میں مذکورہ روایت کی بناء پرضائع شدہ کاغذات کاضان اس پرلازم آئے گا۔

> ۵:..... یقیناً قمار میں داخل ہے کیونکہ کسی معاملہ میں نفع ونقصان کوکسی غیر معین غیر معلوم چیز برمعلق رکھنے ہی کا نام قمار ہے۔

> ٢:....غررتونهیں مگرخطرضرور ہے جو بنیاد ہے قمار کی ،اور ربوا کی طرح اس کی بھی حرمت قرآن کی نص قطعی میں آئی ہے۔ اور اس کو بت پرتی کے مساوی جرم اور شیطانی عمل قرارديابٌ انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل

الشيطان فاجتنبوه "ال لئے اس کے جواز کی تو کوئی گنجائش مصالح ندکورہ کی بناء پڑہیں ہو سکتی البتہ قواعد میں ترمیم کر کے جائز معاملہ بنایا جاسکتا ہے جس کاذکر عنقریب آئے گا۔

 ہے۔۔۔۔۔۔ جائز ہے صرف اتنی باحث ہے کہ اس کے روپیہ سے سود وقمار کا مقابلہ کرنے والوں کی کسی نہ کسی درجہ میں امداد ہوتی ہے۔اگر چہ سبب بعید ہونے کے سبب اس کو حرام نہ کہا جائے گا کیونکہ یہاں سودوقمار کا معاملہ کرنے والے دوسرے لوگ ہیں۔جن میں بیشامل نہیں اور نہاس کا روپیدان کے فعل حرام کے لئے خاص طور پرمحرک اور داعی بنا ہے ہاں غیرارا دی طور پراس کے روپیہ ہے ان کی امداد ہوگئی۔اس طرح تسبب للمعصیت کوحرام نہیں کہا جا سکتا البتہ خلاف اولی ضرور ہے۔جس کی تعبیر فقہاء کی اصطلاح میں مکروہ تنزیہی ہے کی جاتی ہے۔ جیسے فاسق بدکاریا فاحشہ کے ہاتھ کی تیار کردہ کھانے پینے کی چیزیں یا لباس اور زینت کی اشیاء فروخت کرنا جن سے وہ اپنے فسق و فجو رہے کام لیتے ہیں۔حرام صرف وہ تسبب ہے جومعصیت کے لئے بطور خاص محرک اور داعی ہوجیسے قرآن کریم میں عورتوں کو یا وُں زمین میں اس طرح مارنے کی ممانعت ہے جس سے ان کا زیور بیجے ، اور غیرمحرم مردوں کی نظریں اس طرف متوجہ ہو کرنظر بدے لئے محرک ہے۔''و لایہ صب ب بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن" يا كفاركم معبودول كوبرا كهني كيممانعت اس لئے آئی ہے کہ وہ کفار کے لئے اللہ جل شانہ کی شان میں گتاخی کی محرک اور داعی ہے گی۔ اسی فرق کو فقہاء حضرات نے کہیں سبب قریب وبعید کے عنوان سے اور کہیں ما قامت المعصبة بعينه وبغيره كےعنوان سے تعبير كيا ہے۔

اس لئے بیمہ کمپنی میں روپیے صرف اس نیت سے جمع کرنا کہ رقم پس انداز ہو جائے اور وفت ضرورت کام آئے۔اس کا سود نہ لینے کی صورت میں خلاف اولیٰ مگر جائز ہے۔

۸: ....تبرع واحسان کی کوئی علامت یہاں موجود نہیں ۔تبرع واحسان پرکسی کومجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور بیجھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور بیجھی بدیمی ہے کہ کمپنی کو براہ راست کسی غریب مصیبت زدہ سے کوئی ہمدردی نہیں کہ وہ اس مد

بيمداوراس كےاحكام

میں کچھٹر چ کرے۔ وہ خالی ایک تجارت یا کاروبار ہے، جواس نظریہ پر قائم ہے کہ عادۃ حوادث كا اوسط كيار ع كا اوركمائي كا اوسط كيا -حوادث كے اوسط كو حاصل شدہ رقم كے اوسط سے بہت کم محسوس کر کے باقی ماندہ منافع کے لئے بیکاروبار جاری ہے۔

بعض تجدد پسندعلاءعصرنے جواس کوامداد باہمی کامعامدہ قرار دے کرمولی الموالاة کے احکام پر قیاس فر مایا اور عقد موالات کی طرح اس کوبھی جائز قرار دیا ہے وہ بالکل قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ عقد موالات کا جواز جو بروایت ابوداؤ دحفرت تمیم داری کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ صرف نومسلموں کے لئے ہے۔جن کا کوئی وارث مسلمان موجود نہ ہو۔اگروہ کسی شخص ہے بھائی جارہ کا معاہدہ کرلیں ،تو وہ ایک حیثیت ہےان کا بھائی قرار یائے گا۔زندگی میں جو جنایات کی دیت کسی بھائی پر عائد ہوتی ہے،وہ اس شخص پر عائد ہو گی۔اورمرنے کے بعداس کی وراثت کا پی حقدار قراریائے گا۔ بیعقدموالات حدیث مذکور کی بناء پرصرف و چخص کرسکتا ہے،جس کا کوئی مسلمان وارث نہ ہو۔اورجس کا کوئی مسلمان وار ثنز دیک یا دور کا خواہ عصبات میں ہے ہویا ذوی الارحام میں ہے موجود ہو، تواس کا بیعقدموالات کسی شخص سے باطل و کالعدم ہے۔ کیونکہ وارث کاحق تلف کرنے کا اس کو اختیانہیں۔ای لئے صاحب ہدایہ نے لکھائے وان کان له وارث فهو اولیٰ منه وان كانت عمة او خالة او غيرهما من ذوى الارحام" (كتاب الولاء)ال سے واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ عقد موالات جو صرف نومسلموں کے لئے لا وارث ہونے کی حالت میں جائز کیا گیاہے،اس پر عام امداد باہمی کے معاہدہ کو قیاس کرناکسی طرح درست نہیں ہوسکتا۔اور بیاس وقت ہے جب کہ بیمہ کے کاروبارکوامداد باجمی کا معاہرہ مجھ لیا جائے جس کے سمجھنے کی کوئی گنجائش نہ بیمہ کمپنی کے کاروبار میں نظر آتی ہے نہ بیمہ پالیسی خرید نے والوں کے معاملات سے اس کا کوئی ثبوت مل سکتا ہے۔

درحقیقت مروجه بیمه کوامدا د با جمی کهناایک دهو که ہےاور بیمه اورسشہ سے سودی کاروبار پرآنے والی نحوست کو پوری قوم کے سرپرڈ النے کا ایک خوبصورت حیلہ ہے۔ واقعہ توبیہ ہے کہ بیمداوراس کے احکام

سودی کاروبار کا حاصل اس کے سوا کچھنہیں کہ دس ہزار کا سر مابید کھنے والا اپنے دس ہزار کے ساتھ بینکوں کے ذریعہ پوری قوم کے نوے ہزار مزید بطور سودی قرض وصول کر کے مثلاً ایک لا کھ کا کاروبار کرتا ہے۔ اگر اس تجارت میں نفع ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا کاروبار کرنے دالے کا مال ہے برائے نام دو فیصد یا جار فیصد کے حساب سے قومی سر ماید کا سود ہوتا ہے جو بینک کے حصہ داروں میں تقتیم ہوکرایک بے منفعت اور بے فائدہ اضافہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔البتہ کاروبار کرنے والے کے لئے ایک لا کھ کے دولا کھ ہوجاتے ہیں۔ اوراس کی سر مایہ داری بڑھتی جاتی ہے۔اورا گرفرض کیجئے ، کہاس کی تجارت پرزوال آیا،اس کا سرمایی ہھی ڈوب گیا،تو اس کا نقصان صرف دس ہزار کا یعنی دس فیصد ہوا۔ باقی سرمایہ یوری ملت کا تھا۔ان کا نقصان نوے فیصد ہوا۔اول تو یہی ظلم کچھ کم نہیں ، کہ قوم وملت کو نفع ملے تو حیار فیصد کے حساب سے ملے ، اور نقصان ہوتو نوے فیصد کے حساب سے پہنچے۔اس کے علاوہ سودی کاروبار کرنے والے خود غرض لوگوں نے اپنے دس ہزار کے نقصان کو بھی یوری قوم کے سر ڈال دینے کیلئے دوطریقے ایجاد کر لئے ہیں۔ایک بیمہ دوسرا سٹہ کیونکہ تجارت میں نقصان دوطریقوں سے ہوتا ہے بھی کوئی حادثہ آگ لگ جانے یا جہاز ڈوب جانے وغیرہ سے پیش آ جائے اور مجھی سامان تجارت کی قیمت گھٹ جائے تو نقصان ہوتا

یہلے نقصان کو جو خالص اس کی ذات پر بڑنے والا تھا، اس کو سمہ کے ذریعہ پوری ملت كے سرمايہ پر ڈال دیا۔اور دوسرے نقصان سے بچنے كے لئے سٹركا بازارگرم كيا كه جب ذرا نقصان کا خطرہ نظر آئے تواپنی بلا دوسرے کے سرڈال کرخو دنقصان سے صاف اور بیباق ہوجائے۔ای طرح اگرموجودہ طریق کاروبار کی گہرائیوں پرغور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ بیمہاور سٹہ در حقیقت سودی کاروبار ہی کے تتمات ہیں۔جن کے ذریعے یوری قوم کے نفع ونقصان سے قطع نظر صرف اپنا پیٹ پالنے اور اپنے سرآئے ہوئے نقصان کو دوسروں کے سر ڈالنے کے لئے بڑی ہوشیاری اور خوبصورتی سے اس کوقو می ہمدردی اور امداد با ہمی کا

عنوان دیا گیاہے۔

۹ .....اگر کمپنی کفارابل حرب کی ہے اور مسلمان کوئی اس میں حصہ دار نہیں ہے تو اس میں بیمہ پالیسی لے کرکوئی نفع خواہ ربوا کا ہو، یا حادثہ کا، حاصل کر لینا مسکلہ مختلف فیہا ہو جائے گا جوامام اعظم ابوحنیفہ کے نز دیک تو نا جائز ہی ہے، مگر دوسرے ائمہ اجازت دیتے ہیں۔امام اعظم کے مسلک پر بھی جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے، کہ کوئی مسلمان اس میں حصہ دار نہ ہو۔ مگر عملاً ایسا ہونا شاذ و نا در ہی ہوسکتا ہے۔

ورقم المناسبانیک فرق سامنے رکھنا ضروری ہے کہ حادثہ کی صورت میں جورقم حکومت سے ملے گی اسکوحکومت کا عطیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ایسے حالات میں امداد کرناعموماً حکومتوں کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ مگرر بوا کا معاملہ پھر بھی حرام رہے گا اس میں نجی کاروبار میں اور حکومت کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں۔

الالف) .....ی صورت جائز ہے کہ حکومت کی طرف سے جو غیر شرعی ٹیکس عائد ہیں ان کوادا کرنے کے لئے حکومت ہی ہے اس کے قانون کے مطابق کوئی رقم حاصل کرلی جائے خواہ اس کے حصول کا ذریعہ ربوا کے عنوان میں آتا ہو۔ مگر شرط بیہ ہے کہ صرف اتنی ہی رقم وصول کی جائے جتنی حکومت کے غیر شرعی ٹیکسوں میں دینی ہے۔

(ب) .....ازروئے قواعد تو اس کی بھی گنجائش ہے گر انفرادی طور پرعملاً ایہا ہونا مشکل ہے۔ اس کا نتیجہ پھر بہی ہوگا کہ اس رقم کوصرف کرنے والے اس سے اپنے مفاد حاصل کریں گے جونا جائز ہے۔ ہاں کسی ایسے ادارہ کو بیر قم سپر دکر دی جائے ، جوذ مہ داری کے ساتھ انہیں کا موں میں صرف کر دے جن کے پورا کرنے کی ذمہ داری حکومت پڑھی۔ گرحکومت کسی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر رہی ہے تو اس صورت میں مضا نقہ نہیں۔ جو کام حکومت کی ذمہ داری اور فرائض میں داخل نہیں ، بھی تبرعا حکومت بھی کر دیتی ہے۔ ان کا موں پر صرف کرنے کے لئے حکومت کی بیمہ یا لیسی سے کسی نا جائز

بیمہ اور اس کے احکام

besturdubooks.wordpress.com

طریقہ پررقم حاصل کرنا جائز نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جواز کی علت اس تاوان سے بچنا ہے جو حکومت کی طرف سے غیرشرعی طور پر عائد کیا گیا ہو، و ہعلت صورت (ج) میں مفقو د ہے۔ ١٣....صدقه كرنے كى نيت ہے سوديا قماركى رقم حاصل كرنا جائز نہيں ہوسكتا۔ کیونکہ بیصورت ایک گناہ کر کے اس سے توبہ یا کفارہ کردینے کی ہے ناجائز طریقہ ہے جو رقم کوصدقه کردے۔اسی وجہ ہے اس میں نیت تو اب رکھنا بھی جائز نہیں بلکہ نیت کفارہ گناہ کی ہونا جائے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ صدقہ کر دینے سے بیمہ پالیسی کی ناجائز رقم حاصل کرنا تو ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی تو بداور کفارہ کی نیت ہے کئی گناہ پر اقدام کرے کہ اس کے اس اقدام گناه یاار تکاب حرام کو جائز نہیں کہا جاسکتا۔

# بیمہ کے بیچے بدل کی تجویز یا قواعد میں ترمیم

آخری سوالات (الف) اور (ب) میں ایسی صورت کا سوال کیا گیا جس میں شرعی حثیت ہے کوئی قباحت نہ ہواور بیمہ کے فوائداس سے حاصل ہو تکیں۔اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اصول شرعیہ کے ماتحت مروجہ بیمہ کے ایسے بے خطر اور بےضرر بدل موجود ہیں کہ ان کو بروئے کارلایا جائے تو نہ صرف مروجہ بیمہ کا احصابدل بن سکیس، بلکہ قوم کے بے سہارا افرادکواپنے یا وَں پر کھڑا کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں۔مگریہسب کچھاسی وقت ہو سکتاہے جب قوم میں اسلامی حمیت اور قومی غیرت کا شعور بیدار ہو۔ اپنی زندگی اسلامی سانچہ میں ڈھالنے کے لئے تھوڑی بہت محنت اور قربانی کے لئے تیار ہوں۔اوراگر دوسروں کی نقالی می کوسر ماییسعادت وتر قی سمجھ کراس کے حصول میں حلال وحرام کے امتیاز اورفکر آخرت ہے بے نیازی کواپنا شعور بنالیا جائے ، تو ظاہر ہے کہ یورپ کے شاطر ہمارے اسلامی نظام زندگی کی حفاظت کی غرض سے خود کوئی تبدیلی کرنے سے رہے۔ یہاں ایک مشکل پہمی ہے کہ معاملہ انفرادی نہیں اجتماعی ہے۔اگر چندا فرادوآ حاداس مقصد کے لئے

تیار بھی ہوں توبیہ کا منہیں چل سکتا۔ جب تک کوئی معتد بہ جماعت اس کام کومقصد زندگی بنا کرآ گے نہ بڑھے۔

### مروجه بيمه كالشجح بدل

ا سسبیمہ پالیسی کی حاصل شدہ رقوم کو مضار بت کے شرعی اصول کے مطابق تجارت پر لگایا جائے۔ جائے۔ اور معینہ سود کے بجائے تجارتی کمپنیوں کی طرح تجارتی نفع تقسیم کیا جائے۔ نقصان سے بیخ کے لئے کمپیٹوں کی طرح اس کی تگرانی پوری کی جائے اور پھراللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے سود خوری کی خود غرضانہ اور غیر منصفانہ عادت کو گناہ عظیم سمجھا جائے۔ کہ دوسرے شریک کا چاہے سارا سرمایہ ضائع ہوجائے ہمیں اپنارا س المال مع نفع جائے۔ کہ دوسرے شریک کا چاہے سارا سرمایہ ضائع ہوجائے ہمیں اپنارا س المال مع نفع کے اس سے وصول کرنا ضروری ہے یہی وہ منحوس چیز ہے جس کے سبب نص قرآئی کے مطابق سود کا مال آگر چہ گنتی میں بڑھتا نظر آئے گرمعا شی فوائد کے اعتبار سے وہ گھٹ جاتا مائی اور یہ تنتی کا فائدہ بھی پوری قوم سے سٹ کر چندا فراد یا خاندانوں میں محصور ہو جاتا ہے۔ اور یہ گنتی کا فائدہ بھی پوری قوم مفلس سے مفلس تر ہوتی چلی جاتی ہے۔

۲..... بیمہ کے کاروبار کو امداد باہمی کا کاروبار بنانے کے لئے بیمہ پالیسی خرید نے والے اپنی رضامندی سے اس معاہدہ کے پابند ہوں کہ اس کاروبار کے منافع کا ایک معتدبہ حصہ نصف یا تہائی، چوتھائی ایک ریزروفنڈ کی صورت میں محفوظ رکھ کر وقف کریں گے جو حوادث میں مبتلا ہونے والے افراد کی امداد پر خاص اصول وقواعد کے ماتحت خرج کیا حائے گا۔

۔۔۔۔۔بصورت حوادث بیہ امداد صرف ان حضرات کے ساتھ مخصوص ہوگی ، جواس معاہدہ کے پابند اوراس کمپنی کے حصہ دار ہیں۔اوقاف میں ایس تخصیصات میں کوئی مضا نُقتہ ہیں وقف علی الاولا داس کی نظیر موجود ہے۔

سے اصل قم مع تجارتی نفع کے ہرفر دکو پوری پوری ملے گی اوروہ ہی اس کی ملک اور حقیقت مجھی

besturdubooks.wordpress.com جائے گی امداد باہمی کاریز روفنڈ وقف ہوگا جس کا فائدہ وقوع حادثہ کی صورت میں اس وقف کرنے والے کو بھی پہنچے گا ، اور اپنے وقف سے خود فائدہ اٹھا نا اصول وقف کے منافی نہیں۔ جیسے کوئی رفاہ عام کے لئے ہیتال وقف کرے پھر بوفت ضرورت اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے۔ یا قبرستان وقف کرے پھرخود اس کی اور اس کے اقرباء کی قبر س بھی اس میں بنائی جائیں۔

> ۵:....حوادث برامداد کے لئے مناسب قوانین بنائے جائیں جوصورتیں عام طور پرحوادث کہی اور تسمجھی جاتی ہیں ان میں بسماندگان کی امداد کے لئے معتد یہ رقم مقرر کی جائے اور جو صورتیں عادةٔ حوادث میں داخل نہیں مجھی جاتیں جیسے کسی بیاری کے ذریعہ موت واقع ہو جانااس کے لئے یہ کیا جاسکتا ہے کہ متوسط تندر ستی والے افراد کے لئے ساٹھ سال کوعمر طبعی قرار دے کراس ہے پہلے موت واقع ہو جانے کی صورت میں بھی کچھ مخضر امداد دی جائے ،متوسط تندری کو جانچنے کے لئے جوطریقہ ڈاکٹری معائنہ کا بیمہ کمپنی میں جاری ہے وہ استعال کیا جا سکتا ہے۔ بیاریاضعیف آ دمی کے لئے اس پیانہ سے عمر طبعی کا ایک انداز مقرر کیا جا سکتا ہے۔

> ٢: .... چند قسطیں ادا کرنے کے بعد سلسلہ بند کردیئے کی صورت میں دی ہوئی رقم کو ضبط کر لیناظلم صریح اور حرام ہے اس سے اجتناب کیا جائے ہاں کمپنی کوایسے غیرمخاط لوگوں کے ضریہ بچانے کے لئے معاہدہ کی ایک شرط بدر کھی جاسکتی ہے کہ کوئی شخص حصہ دار بننے کے بعداینا حصدوا پس لینا جاہے یعنی شرکت کوختم کرنا جاہے تو یانچ یا سات یا دس سال ہے پہلے رقم واپس نہ کی جائے گی۔اورایسے مخص کے لئے تجارتی نفع کی شرح بھی بہت کم رکھی جاسکتی ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کل معہودہ رقم کے نصف ہونے تک کوئی نفع نہیں دیا جائے گا۔ نصف کے بعد ایک خاص شرح نفع کی متعین کر دی جائے۔ مثلاً روپیہ میں ایک آنه\_دوآنه- بدسب امور منتظمه تميثي كي صوابديدے طے ہوسكتے ہيں۔ان كا اثر معامله کے جواز وعدم جواز پرنہیں پڑتا۔

والله المستعان وعليه التكلان

besturdubooks.wordpress.com بدایک سرسری مختصرا جمالی خاکہ ہےا گرکوئی جماعت اس کام کے لئے تیار ہوتو اس پر مزیدغور وفکر کر کے زیادہ سے زیادہ نافع بنانے اور نقصانات سے محفوظ رکھنے کی تدبیریں سوچی جاسکتی ہیں ۔اورسال دوسال تجربہ کر کےان میں بھی شرعی قواعد کے ماتحت تغیر و تبدل کیا جاسکتاہے۔

> بینکنگ اور بیمه کاموجوده نظام بھی تو کوئی ایک سال میں قابل عمل نہیں ہواایک صدی سے زیادہ اس میں غور وفکر اور تجربات کی بناء پر ردوبدل کرنے کے بعد اس شکل میں آیا ہے جس پراطمینان کیا جاسکتا ہے۔ اگر مجمع جذبہ کے ساتھ اس کا تجربہ کیا جائے ، اور تجربات کے ساتھ شرعی قواعد کے ماتحت اصلاحات کا سلسلہ جاری رہے تو یقیناً چند سال میں بلاسود کی بنکاری اور بیمہ وغیرہ کا نظام شرعی اصول پر پورے استحکام کے ساتھ بروئے کارآ سکتا ہے۔ نظام مضاربت کے تحت بزکاری کا ایک لا زمی اثریہ بھی ہوگا کہ ملک کی دولت سمٹ کر چندافراد یا خاندانوں میں محصور ہو کرنہیں رہ جائیگی بلکہ تجارتی نفع کی شرح ہے پوری قوم کومعتدیہ فائدہ حاصل ہوگا۔اس وقت صرف اس اجمالی خاکہ ہی پراکتفا کیا جاتا ہے۔

بنده محمر شفيع عفاالله عنه دارالعلوم كراجي نمبر ١٠ استوال المكرّم ١٣٨٥ ه

| الجواب سيح      | الجواب سحيح    | الجواب صحيح                 |
|-----------------|----------------|-----------------------------|
| محسليم الله     | ولى حسن ٹونكى  | محمر بوسف بنورى عفاالله عنه |
| الجواب سحيح     | الجواب سحيح    | الجواب سيح                  |
| محمر تقى عثمانى | محدر فيع عثاني | محمه عاشق البي              |

## الجواب(٢)

## ازمولا نامفتی ولی حسن صاحب ّ

ہماراعقیدہ ہے کہ اسلام نوع انسانی کے لئے وہ آخری پیغام حیات ہے، جوقیامت تک آنے والی نسلوں کوزندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کے لئے ہرزمانہ اور ہر ماحول میں کافی وافی ہے۔ اب خدائی ہدایت اور تشریح اللی کامتند ماخذ صرف اسلام ہے۔ آئندہ کوئی مزید ہدایات اور تشریح آنے والی نہیں ہے۔ جس کی طرف انسان کو رجوع کرنے کی ضرورت ہو۔

اسی ہدایات ربانی میں ہماری مادی، روحانی شخصی، اجتماعی، اقتصادی، معاشی، سیاسی غرض ہرضر ورت کا سامان موجود ہے۔

قرآن طیم نے اس ہدایت ربانی کے اصول وکلیات کی طرف رہنمائی کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول وکلیات کی تفصیلات اور جزئیات بیان فرمائیں۔ پھر چونکہ بیآ خری ہدایت ہاس لئے امت محمد یہ کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کے شرف سے نوازا۔ ائمہ مجہدین نے اپنی مقدور بھر کوششیں اور عمریں قرآن کریم و حدیث نبوی کے بمجھنے اور ان ہر دو ماخذوں سے احکام اور ان کی علل و عایات استنباط کرنے میں اور غیر منصوص مسائل کے احکام ان سے اخذ کرنے میں صرف علیات استنباط کرنے میں اور غیر منصوص مسائل کے احکام ان سے اخذ کرنے میں صرف کیس ۔ بالآخر ان برگزیدہ نفوس کی سعی وکوشش سے ایک عظیم ذخیرہ احکام وقوا نین ظہور پذیر ہوگیا۔ جس کو ' فقد اسلامی'' کے نام سے یا دکیا جا تا ہے۔

فقہ اسلامی میں ہمارے اس زمانے کی بیشتر ضروریات کاحل موجود ہے۔لیکن جدید تدن اور صنعتی انقلاب نے اس زمانے میں نت نے مسائل پیدا کردیئے ہیں۔معاملات، ميداوراس كاركا علام المالكان معاشیات اورا قتصادیات کے سلسلہ میں سینکڑوں ایسے مسائل پیدا ہوگئے ہیں، جوحل طلب ہیں۔اورعلماءامت کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ کہ وہ'' فقہ اسلامی'' کی روشنی میں ان کاحل پیش کریں۔اصل میں تو بیر کام اسلامی حکومتوں کا تھا، کہ وہ اپنے وسیع تر ذرائع و وسائل استعال کر کے عالم اسلام کے منتخب اور متندعلاء کو جمع کرتیں اور ان کے ساتھ نئے معاملات ومسائل کے جانبے والے ماہرین موجود ہوتے۔ پھریہ سب حضرات قرآن تکیم، حدیث نبوی اور فقہ اسلامی کی روشن میں ان جدید مسائل کے سیجے حل اور جوابات دیتے۔ای طرح منصوص احکام کی علتوں کوٹھیک ٹھیک سمجھ کران تمام جدید معاملات میں ان کو جاری کرتے جن میں و علتیں فی الواقع یا ئی جاتی ہیں۔

> لیکن تاریخ کا پیھی ایک عجیب المیہ ہے کہ موجودہ مسلم حکومتوں پرایسے افرادمسلط ہیں کہ جواینے وسائل و ذرائع کواسلام کے احیاءاوراس کی نشاۃ ثانیہ پرصرف کرنے کے بجائے اسلام کی تجدید پرخرچ کررہے ہیں۔ان کی تمام تر کوششوں کا حاصل یہی ہے کہ عام مسلمانوں کواسلام کی حقیقی تعلیمات واحکام ہے برگشتہ کر کے الحاد اور ذہنی آ وارگی کے حوالیہ كرديا جائے۔اگركسى حكومت كے زيرانصرام كوئى ايك آ دھادارہ'' تحقیقات اسلامی'' كے نام ہے بھی نظر ہتا ہے تو وہ بھی صرف اس غرض کے لئے ہے کہ ' جدید اسلام' کی داغ بیل ڈال کرسیجے اسلام کے نقوش مسلمانوں کے دلوں سے مٹادیئے جائیں۔اس قتم کے اداروں کا ما فی اکضمیر سمجھنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کوغذا استشر اق کے طعام خانوں سے ملتی ہے۔جن کا مقصد وحیدیہی ہے کہ جواسلام تلوار کے زورے فتح نہیں ہوسکا۔اس کوتشکیک کی راہوں پرڈال کرختم کردیا جائے۔

> دوسرے درجہ میں علماءامت کا فریضہ تھا کہوہ ان پیش آنے والے مسائل کاحل پیش کرتے ،اجتماعی طور پر نئے مسائل میں غور وفکر کرنا اسلام کے منشاء کے عین مطابق ہےاور سلف میں اس کی متعد دنظیریں موجود ہیں۔

besturdubooks.wordpress.com امام ابوبكر الرازي الجصاص اپني بے نظير كتاب احكام القرآن ميں آيت كريمه: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسُتَنبطُونَهُ مِنْهُمُ (توشحقيق كرتے ان مين تحقيق كرنے والے)اور أَنْ زَلْنَا اللِّكَ اللَّهِ كُو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اللَّهِمُ (اورجم في تجه يرية رآن أتارا تا كه تو وضاحت سے بيان كرے وہ چيز جو كه اترى ہے ان كے واسطے ) كے تحت احكام شرعیہ میں غور وفکر کرنے کی اس طرح دعوت دیتے ہیں۔

> فحثناعلى التفكر فيه وحرضنا على الاستنباط والتدبر وامرنا بالاعتبار لنتسابق الى ادراك احكامه وننال درجة المستنبطين والعلماء الناظرين \_ (١)

> الله تعالیٰ نے ہم کوغور وفکر کرنے پر آمادہ کیا ہے اوراحکام معلوم کرنے اوران میںغوروخوض کرنے کی دعوت دی ہےاور قیاس سے کام لینے کا تھم دیا ہے تا کہ ہم اس کے احکام معلوم کرنے کی طرف پیش قدی کریں اورا حکام معلوم کرنے والے اورغور وفکر کرنے والے علماء میں شامل ہوجا ئیں۔

فقیہ ملت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غالبًا ائمہ مجتہدین میں سب سے پہلے امام ہیں۔ جنہوں نے ''مسائل و واقعات'' میں غور وفکر کرنے کے اجتماعی طریقے کوفروغ دیا۔امام مدوح نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص انتخاب کئے جن میں سے اکثر خاص خاص فنون میں جو تھیل فقہ کے لئے ضروری تھے استاذ زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے۔مثلاً یحیٰ بن الى زائده ،حفص بن غياث ، قاضى ابويوسف ، دا ؤ دالطائي ،حيان بن مندل حديث وآثار میں نہایت کمال رکھتے تھے۔امام زفرٌ توت استنباط واستحسان میں مشہور تھے۔قاسم بن معن ً اورامام محدٌ گوادب اورعربیت میں کمال حاصل تھا۔امام اعظم ؒ نے ان حضرات کی شرکت میں

r: 2 °42 : 0° (1)

besturdubooks.wordpress.com ا یک مجلس مرتب کی اورمسائل حاضرہ برغور وفکر شروع کیا۔امام طحاوی نے بسند متصل اسد بن فرات ہے روایت کیا ہے کہ ابوصنیفہ کے تلامذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی اوراس عظیم کام میں امام صاحب کے شریک رہے جالیس تھے۔ • • ہے میں جب بیع بالوفاء <sup>(۱)</sup> کا بخارا اوراس کےاطراف میں رواج شروع ہوا، تو چونکہ بیہ معاملہ کی ایک نئ صورت تھی۔ بیع صحیح، ہیج فاسداور رہن کا مجموعہ نظر آتی تھی۔اس لئے اس زمانہ کے علماء کا اس کے جواز وعدم جواز میں اختلاف ہوا۔بعض نے اجازت دی بعض نے ممانعت کی امام ابوالحن ماتریدی کواس زمانہ کے ایک مشہور عالم نے مشورہ دیا کہ اس مسئلہ میں اختلاف رونما ہو گیا ہے آپ اس مسئلہ کورہن سمجھتے ہیں،میرابھی خیال یہی ہے۔مگرلوگ پریشان ہیں،آپ علماءامت کوجمع کریں،اوراس مسکلہ میں غور وفکر کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچ کرعوام کے سامنے ایک متفقہ فتو کی پیش کریں۔ تا کہان کا اضطراب وتر دو دور ہو۔ قاضی ساوہ نے جامع الفصولین میں نقل کیا

> " قلت للامام ابى الحسن الماتريدي قد فشى هذا البيع بين الناس وفيه مفسدة عظيمة وفتواك انه رهن وانا ايضاً على ذالك فالصواب ان تجمع الائمة وتتفق على هذا وتظهره بين الناس." (ص:٢٢٢، ج:١) میں نے امام ابوالحن ماتریدی ہے عرض کیا بیج بالوفاء کارواج عام ہو گیا

(۱) اس کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک شخص دوسر ہے تھی سے کیے کہ میں نے تم کو بیہ مکان فروخت کر دیا اور پھریپشرط طے کر لے اور اس کی تحریر لکھا لے کہ جب میں تم کو قیمت ادا کر دول تو تم کومکان واپس کرنا ہوگا۔اس بیچ کے بارے میں فقہاء کے درمیان شدیدا ختلاف ہے بعض رہن کہتے ہیں اور بعض بیچ، پھر پہ بیع سیجے ہے یا فاسد؟ فتو کی یہی ہے کہ بیع ہے کیونکہ بیع وشراء کے الفاظ یائے جاتے ہیں اگر بیع کے اندر واپسی کی شرط کی گئی تو بیچ فاسد ہے،اورا گرایجاب وقبول کے بعد شرط واپسی کی گئی تو بیچ صحیح ہے اور پیشرط ایک وعدہ ہے جس کی وجہ ہے بیچ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔

ہاوراس میں بڑی خرابی ہے آپ کا فتو کی ہیہ ہے کہ بیر بہن کے حکم میں ہے میرابھی یہی خیال ہے لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ علماء کبار کو جمع کریں اور ان کے اتفاق رائے سے متفقہ فیصلہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرمادیں۔

قابل مبارکباد ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے منتظمین کہ انہوں نے اس ملی ضرورت کومسوس کیا اورا کیے مجلس بنام مجلس تحقیقات شرعیہ تشکیل کی جس کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسائل جدیدہ میں علاء غور وفکر کریں اور متفقہ فیصلہ عوام کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ اس سلسلہ کی پہلی کڑی '' بیمہ' کے بارے میں ایک تفصیلی سوالنامہ ہے، جس کو بڑی قابلیت سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس سوالنامہ کا تفصیلی جواب دینے سے پہلے بیمہ کے آغاز وانجام پر ایک نظر ڈال لینامناسب ہے۔

بيمه كاآغاز وانجام

کہاجاتا ہے کہ بیمہ کی ابتدااٹلی کے تاجرانِ اسلحہ سے ہوئی، ان لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ بعض تاجروں کا مال تجارت سمندر میں ضائع ہوجاتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں وہ انتہائی تنگدی کا شکار ہو کررہ جاتے ہیں۔ اس صورت حال کاحل بیہ نکالا کہ اگر کسی شخص کا مال تجارت سمندر میں ضائع ہوجائے، تو تمام تاجرمل کراس کی معاونت کے طور پراہے ہر ماہ یا ہرسال ایک معین رقم ادا کیا کریں۔ یہی تحریک ترقی کر کے جہازوں کی بیمہ تک پہنچی کہ ہر ایک مقررہ رقم ادا کرے، تا کہ اس قتم کے حوادث و خطرات کے موقعہ پر نقصان کا کہ جھیندارک کیا جاسکے۔

یدروایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ کہ سب سے پہلے اندلس کی مسلم حکومت کے دور میں بحری تجارت میں حصہ لینے والے مسلمانوں نے تجارتی بیمہ کی طرح ڈالی ، ابتدامیں بیمہ کی شکل سادہ سی تھی ، بعد میں اس کی نئی صور تیں نکلتی رہیں۔اور تجربے ہوتے رہے۔ ہالینڈ besturdubooks. Wordpress.com اس تجربے میں پیش پیش رہا۔موجودہ دور میں ایک مقررہ قسط پر بیمہ کاری کا نظام سب سے زیادہ مقبول ہے۔جس کو'' سرمایہ کارانہ نظام ہیمہ'' کہا جاتا ہے۔اب دنیا کی حکومتیں ہیمہ کو لازمی قرار دے رہی ہیں۔جس کو'' ریاستی ہیم'' کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہیمہ کی ابتدا معیں بتلائی جاتی ہے۔ابتدا ہوتے ہی اس کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوااوراس کے مقد مات اس کثرت سے عدالتوں میں آنے گئے، کہ دسماء میں اس کے لئے خاص عدالتیں مقرر کی گئیں۔ جوصرف بیمہ کے مقد مات ساعت کریں۔'' بیمہ بحری'' کے بہت عرصه بعد''بيمه بري''شروع ہوا۔

> سلطنت آل عثمان کے زمانہ میں جب حکومت ترکی کے تنجارتی تعلقات پورپ کے ملکوں سے قائم ہوئے ۔تو پورپین تا جروں کے توسط سے بیمہاسلامی ملکوں میں داخل ہوااور اس کے بارے میں علمائے وقت سے استفسارات شروع ہوئے چنانچہ تیر ہویں صدی ہجری کے مشہور فقیہ علامہ ابن عابدین ردامحتار میں تحریر کرتے ہیں۔

وبما قررناه يظهرجواب ما كثر السوال عنه في زماننا و هو انه جرت العادة ان التجار اذا استاجروا مركبا من حربي يدفعون له اجرته و يدفعون ايضاً مالاً معلوماً لرجل حربي مقيم في بــ لاده يسمى ذلك المال "سوكره" على انه مهـما هـلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره فذالك الرجل ضامن له بمقابلة ما ياخذه منهم و لـه وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في البلاد السواحل الاسلاميه باذن السلطان يقبض من التجارمال السوكره و اذا اهلك من مالهم في البحر شيئ يؤدي ذالك المستأمن للتجار بدله تماماً (رد  $(m: -m \wedge a: 0)$  المحتار باب المستامن ص اور ہماری اس تقریر ہے اس سوال کا جواب بھی ظاہر ہوگیا جس کے بارے میں آج کل کثر ت سے سوالات کئے جارہے ہیں کہ اب طریقہ یہ ہوگیا ہے کہ تاجر جب کی حربی (۱) سے کوئی بحری جہاز کرایہ پر لینے ہیں تو اس کا کرایہ ادا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دارالحرب کے کس باشدہ کو جوانے علاقہ میں مقیم رہتا ہے بچھر قم اس شرط پر دے دیتے ہیں کہ جہاز میں لدے ہوئے مال کے آتش زدگی ،غرقا بی اورلوٹ مار ہو جانے کی صورت میں بیٹے خص مال کا ضامن ہوگا اور رقم کو 'سوکرہ' ہو جانے کی صورت میں بیٹے تھر مال کا ضامن ہوگا اور رقم کو 'سوکرہ' ویمدکی رقم ) کہا جاتا ہے۔اس کا ایجنٹ ہمارے ملک کے ساحلی شہروں میں شاہی اجازت نامہ کے بعد متامن بن (۲) کر رہتا ہے جوتا جروں میں تاجروں کا یورا ایورا معاوضہ ادا کرتا ہے۔ اور مال کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں تاجروں کا یورا ایورا معاوضہ ادا کرتا ہے۔

واضح ہوعلامہ موصوف کے فتو ہے کوتو ہم بعد میں ذکریں گے کین عبارت مندرجہ بالا ہے معلوم ہوا کہ بیمہ بحری کواس زمانہ میں اچھا خاصہ فروغ ہو چکا تھا۔ بور پی ملکوں سے جو جہاز کرایہ پر لئے جاتے تھے، ان کا لازمی طور پر بیمہ کرایا جاتا تھا۔ بیمہ کمپنیوں کاعمل وخل ترکی حکومت میں جاری تھا، بیمہ کمپنیوں کے ایجنٹ ترکی کی بندرگا ہوں پر باضابطہ سلطانی اجازت کے بعد مقیم تھے اور انہوں نے اپنے دفاتر قائم کر لئے تھے یہاں تک کہ علائے وقت کے پاس اس بارے میں کثرت سے سوالات آنے لگے۔ کتب فتویٰ (۳) میں روالمختار عالی کیا ہو۔

بیمہ کی ابتداء جس جذبہ کے تحت ہوئی اور جس طرح وہ ارتقاء کے مختلف ادوار سے گذرا وہ سب کے سامنے ہے لیکن اس کا انجام فاضل جلیل استاذ ابوز ہرہ کے الفاظ میں

<sup>(</sup>۱) دارالحرب کا باشندہ۔ (۲) مستامن وہ دارالحرب کا باشندہ جو میعادی اجازت کے بعد دارالحرب سے دارالحرب سے دارالاسلام میں آیا ہویادہ دارالاسلام کا باشندہ جو دارالاسلام سے تجارت وغیرہ کے لئے دارالحرب گیا ہو۔ (۳) بعد کے فتاوی میں امدادالفتاوی مبوب اور فتاوی دارالعلوم دیو بند میں بھی بیمہ کے سلسلہ میں جوابات دیئے گئے ہیں

قابل ملاحظہہے۔

اگر چهاس کی اصلیت تو تعاون محض تھی لیکن اس کا انجام بھی ہراس ادارہ کا سا ہوا جو یہودیوں کے ہاتھ میں بڑا کہ یہودیوں نے اس نظام کو جس کی بنیا د' تعاون علی البروالتقویٰ' بڑھی اسے ایک ایسے یہودی نظام میں تبدیل کر دیا جس میں قمار (جوا) اور ربوا (سود) دونوں پائے جاتے ہیں۔ لواءالاسلام بحوالہ ماہنامہ برہان دبلی بابت ماہ مارچ مناسع میں عوالہ ماہنامہ برہان دبلی بابت ماہ مارچ مناسع کا

بیمہ کے سلسلے میں ہندو پاک میں اجتماعی رائے حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش تو یہی نظر آتی ہے، جو مجلس'' تحقیقات شرعیہ' ندوۃ العلماء کھنو نے شروع کی ہے۔ لیکن مصروشام میں اس پر علمی بحثیں مدت سے جاری ہیں۔ وہاں بیمہ کے نظام کو سمجھانے کے لئے کئی کتابیں (۱) بھی کھی جا چکی ہیں۔

مصر میں تین چارسال قبل مسائل جدیدہ پرغور وفکر کرنے کے لئے ایک مجلس ترتیب دی گئی، جس میں استاذ ابوز ہرہ، استاذ حلاف اور دیگر علاء شریک ہوئے۔ اس کے پہلے جلسہ میں جومفتی اعظم فلسطین سیدامین آلحسینی کی زیرصدارت منعقدہ واتھا، بیمہ کا مسئلہ پیش کیا گیا۔ اس جلسہ کی پوری روئیداد مجلّہ لواء الاسلام قاہرہ میں چھپی تھی (۲)، پھر شام کے مشہور قاضل مصطفیٰ الزرقاء نے مجلّہ حضارۃ الاسلام (دمشق) کے صفحات پر''عقد التامین وموقف فاضل مصطفیٰ الزرقاء نے مجلّہ حضارۃ الاسلام (ومشق) کے صفحات پر''عقد التامین وموقف الشریعة'' کے عنوان سے بحث چھیڑی اور علاء کو وعوت دی کہ وہ اس مسئلہ پر خامہ فرسائی الشریعة کی استاذ الوز ہرہ نے استاذ الزرقاء کے جواب میں نہایت مدل مقالہ سپردقلم فرمائی۔

<sup>(</sup>۱) ڈاکٹر محمد علی عرفہ کی''عقد التامین'' اور ڈاکٹر سعد واصف کی'' ماللتامین من المسئولیة'' خاصی کتابیں ہیں،شام کے مشہور فاصل اور''السمد بحل الفقھی العام'' کے مصنف مصطفیٰ الزرقاءنے نظام بیمہ کے مجھنے کے لئے ان ہی دو کتا یوں کومدار بنایا ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کاار دوتر جمه ماہنامه بر بان دہلی بابت ماه مارچ میں دیکھا جا سکتا ہے۔

بيمهاوراس كےاحكام

استاذ الزرقاء کے مضمون سے بیجھی معلوم ہوا کہ علماءمصروشام اس مسئلہ میں مختلف الخیال ہیں۔اگر چہ اکثریت کا یہی خیال ہے، کہ بیمہ ناجائز ہے۔اور جب تک کہ بیمہ کے موجودہ نظام کو تبدیل نہ کیا جائے، مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں۔ مختلف الخیال حضرات کی آ راءاوران کے دلائل کا خلاصہ ذیل میں درج ہے۔

ایک مخضری تعداد کا خیال ہے کہ ہرقتم کا بیمہ جائز ہے۔ بید حضرات بیمہ کے موجودہ نظام کو برقر ارر کھتے ہوئے اس کی حلت اور جواز کے قائل ہیں۔

ان حفزات کے دلائل کا خلاصہ پیہے۔

(الف) بیمہ امداد باہمی کی ایک شکل ہے تعاون اور امداد باہمی اسلامی حکم ہے۔ (ب) جس طرح بیع بالوفاء کوگوارا کرلیا،ای طرح اس کوبھی گوارا کرلیا جائے۔ (ج) بیمه کمپنی ضرورت مندول کو جو قرض دیتی ہے،اوراس پر جوسودلگاتی ہے یا بیمہ دارکواصل مع منافع دیاجا تا ہےوہ شرعی ربوا (سود )نہیں ہے۔

دوسرا گروہ جس کی قیادت استاذ الزرقاء کے ہاتھ میں ہےاس کا خیال ہے کہ غیر سودی بیمہ جائز ہے بیمہ میں اگر قباحت ہے تو وہ سود ہے۔اس کوختم کرنے کے بعد بیمہ کی ہمہ اقسام جائز ہیں۔ان حضرات کے دلائل کا تجزیداس طرح کیا جاسکتا ہے۔

(الف)عقدموالا ة پرقیاس <sup>(۱)</sup> - کهاس میں ایک غیر شخص دیت وغیره کی ذ مه داری قبول کرلیتا ہےاوراس کے معاوضہ میں میراث کا حصہ دار ہوجا تا ہے اسی طرح بیمہ کو بھی سمجھ لیاجائے۔

<sup>(</sup>۱) اس سلسلہ میں شیخ الزرقاء نے احمد طلہ السنوسی کے مضمون کی بڑی تعریف کی ہے، جومجلّہ الاز ہر ۲۵ سات وجلد ۲۵ میں چھیا تھا۔

besturdubooks.wordpress.com (ب) "و ديعة بأجر (١)" اورمئله "ضمان خطر الطريق (٢)" مين بيمكي بعض صورتوں کو داخل کیا جاسکتا ہے۔

> (ج) مالکیہ کے نز دیک اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کرے بدوں کسی عقد کے تو وہ وعدہ لا زم ہوجا تا ہے۔اورنقصان کی صورت میں وعدہ کرنے پرمعاوضۂ نقصان ضروری ہوتا

> تیسرا گروہ جس کی قیادت استاذ ابوز ہرہ کے ہاتھ میں ہے۔اس کا قائل ہے کہ بیمہ مطلقاً ناجائز ہے۔خلاصہ دلائل سہے۔

> (۱) بیمه این اصل وضع میں یا تو قمار ہے، جب که مدت مقررہ کے اختتام کے بل ہی ہیمہ دار کی موت واقع ہو جائے۔ یار بواہے، جب کہ کل اقساط کی ادائیگی کے بعد ہیمہ دار ہیمہ شدہ رقم مع منافع حاصل کرے۔قماراورر بوادونوں حرام ہیں۔

> (٢) بيم بين صفقتان في صفقة (٣) ياياجا تا ہے۔اس كى مخالفت نص حديث سے ثابت ہے، اور اس کی ممانعت پرائمہ اربعہ کا اتفاق واجماع ہے۔

(m) بیمہ سے نظام میراث درہم برہم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ بیمہ دار کے نامز د کردہ

<sup>(</sup>۱) ودیعة باجر کی صورت یہ ہے کہ اینے مال کوسی دوسر شخص کے پاس امانت رکھا جائے اور حفاظت امانت کی اجرت مقرر کر دی جائے اس صورت میں اگر مال ضائع ہو جائے تو امین ضامن ہوتا ہے اور نقصان کا معاوضداس

<sup>(</sup>۲) اس کی شکل یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسر مے مخص ہے کہا کہ اس راستہ پر سفر کروراستہ قابل اطمینان ہے اگر راسته قابل اظمینان نه موااورتمها را مال لوث لیا گیا تو میں ضامن موں ، راسته میں مال لوث لیا گیا تو وہ مال کا ضامن ہوگااور تلافی نقصان کرےگا۔

<sup>(</sup>m) بەمئلەمالكيە كے زديك بھى اتفاقى نہيں ہے مالكيە كے اس ميں تين قول ميں ايك قول وہى ہے جواوير مذكور ہوا۔ فتح العلی الما لک<sup>ص</sup>:۲۵۵ ج:۱\_

<sup>(4)</sup> یعنی ایک معاملہ کے فتم ہونے سے پہلے اس میں دوسرامعاملہ داخل کردیا جائے۔

besturdubooks.wordpress.com تخص کو بیمہ کی رقم دی جاتی ہے۔ جب کہ ہرشرعی وارث مال متر و کہ کا حقدار ہے۔ (۴) عقدصرف(۱) نه به جس میں مجلس میں قبضہ ضروری ہوتا ہے۔اوریہاں میہ شرطمفقو دے۔

> (۵) عقیدهٔ تقدیر برایمان کا تقاضا ب، که پیش آنے والے حوادث اللہ تعالیٰ کے سیر د کر دیئے جائیں ،اوریہاں بیمہ کرانے والے اس عقیدہ سے فرار کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ سلے سے حوادث وموت کی پیش بندیاں کرتے ہوئے نظرآتے ہیں۔

#### بیمہ کے بارے میں علامہ ابن عابدین کا فتوی

اب ہم علامہ ابن عابدین الشامیؓ کے فتو کی کی تلخیص درج کرتے ہیں۔واضح ہو کہ بیہ مسئلہ 'متأمن' کے باب میں ذکر کیا گیاہے۔

اس سوال کا جواب بیہ ہے کہ ان تا جروں کو ہلاک شدہ مال کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ التزام (۲) مالا یکزم کی صورت ہے۔ اگر بیکہا جائے کہ امانت رکھنے والا ، امانت کی حفاظت پراجرت وصول کر لے،اور مال ضائع ہو جائے ،تو وہ ضامن ہوتا ہے۔اس کا جواب بیہ ہے، کہ بیمہ کے مسئلہ کواس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ یہاں مال بیمہ کمپنی کی تحویل میں نہیں ہوتا، بلکہ بحری جہاز کے مالک یااس کے ملازموں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اورا گریه صورت ہو کہ بیمہ کمپنی کا جہاز بھی ہو، تب بھی ہلاک شدہ مال کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہوگا (۳) \_ کیونکہ اس صورت میں بیمہ کمپنی اجیر مشترک مجھی جائے گی ۔جس نے حفاظت مال اور مال لے جانے دونوں کی اجرت لی ہے۔اور ظاہر ہے، کہ اجیر مشترک نا گہانی آ فات سے مال تلف ہوجانے کی صورت میں ضامن نہیں ہوتا۔

(۱) عقد صرف رویے کی بیچ رویے سے یا سونے جاندی کی آپس میں بیچ کوصرف کہتے ہیں اس میں شرط ہے کہ معاملہ کرنے والے مجلس ختم ہونے سے پہلے مال پر قبضہ کرلیں۔ (۲) جو چیز قانو نالازم نہ ہواس کواپنے ذمہ لازم کرلینا۔ (۳) بعض فقہاء کے نز دیک بیصورت جائز ہے حضرت مولا ناتھانویؒ نے بھی جواز کافتویٰ دیا ہے۔

besturdubooks.wordpress.com ِ اگریہ کہا جائے کہ باب الکفالة میں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے دوسر ہے تخص ہے کہا کہاس راستہ پرسفر کروراستہ قابل اطمینان ہے۔شخص مذکور نے راستہ پر سفر کیا۔سفر میں مال ضائع ہو گیا۔تواطمینان دلانے والاضخص ضامن نہیں ہوگا۔ برخلاف اس کے اگر اس نے ضمانت کے الفاظ بولے۔ اور کہا کہ تیرا مال جھیننے کی صورت میں ضامن ہوں،راستہ میں مال چھین لیا گیا،تو صانت دینے والانقصان کا معاوضہ دے گا،شارح یعنی صاحب درمختار (۱) نے دونوں مسکوں میں فرق اس طرح کیا ہے، کہ دوسرے مسکلہ میں صانت کے الفاظ صراحناً یائے جاتے ہیں۔ کیونکہ'' اناضامن'' (میں ضامن ہوں )لفظوں میں موجود ہے۔اور پہلے مسئلہ میں اس طرح نہیں ہے۔جامع الفصولین (۲) میں وجہ فرق اس طرح بیان کیاہے۔

> کلیہ قاعدہ پیہ ہے، کہ غرر (۳) میں آنے والاغرر دینے والے سے ضمان اس وقت لے گا، جب کہ غررکسی، عاوضہ کے شمن میں یا یا جائے۔ یا دھوکہ دینے والا دھوکہ دیئے ہوئے شخص کے حق میں صفت سلامتی کا ضامن ہو۔مثلاً ایک شخص کسی چکی والے کے یاس گیہوں

<sup>(</sup>۱) تنويرالا بصارا يكمتن ب جوشيخ الاسلام محد بن عبدالله التمر تاشي كي تصنيف إلى كشرح شيخ محد بن على بن محمر الحصافيٌّ نے پہلے تو خزائن الاسرار و بدائع الا فكار كے نام سے تاليف فر مائى جوابواب الوتر تك دس ضخيم جلدوں میں بینجی تھا، بیشرح ناتمام رہی ، بھردوسری شرح الدرالختار کے نام سے تالیف فر مائی ،اس شرح کا حاشیہ علامہ ابن عابدین شای نے ردّ الحتار کے نام ہے تحریر کیا، جوعلاء کے درمیان متداول ومعروف ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کے مؤلف شیخ بدرالدین محمود بن اسلعیل ہیں، جو'' قاضی ساوہ'' کے نام سے مشہور ہیں ہے کتاب صرف معاملات میں ہے۔

<sup>(</sup>٣) غرر ،غرر کےمعنی ہیں کسی کو دھو کہ دینا اور غلط طریقے ہے اس کوظمع میں ڈ النا دھو کہ دینے والے کو غار اور دھو کہ کھائے ہوئے کومغرور کہتے ہیں غرر کی دوصور تیں ہیں: (۱) غررقولی یعنی زبان سے معاملہ میں دھو کہ دے مثلاً یہ کری دوسیر دود ہدیتی ہے اور وہ اتنا نہ دیتی ہو، (۲) غر نعلی یعنی فعل ہے دھو کہ دینا جیسے گیہوں فروخت کرنے والاخراب گیہوں نیچے کرد ہےاورا چھے گیہوں اوپر کردے، واضح رہے کےغررخطر کے معنی میں بھی فقہ کی زبان میں بولا جاتا ہے یعنی ملک کوالیں چیز پرموقو ف کرنا جس کے پائے جانے یا نہ جانے دونوں کا احمال ہوجس طرح کہ قمار (جوا)میں ہوتا ہے قمار کی علت غرراورخطرفقہ کی زبان میں بتلائی جاتی ہے۔

بيمهاوراس كے احكام

بیانے کے لئے لایا، چکی والے نے اس سے کہا، کہاس برتن میں ڈالدو، اتفاق ہے برتن میں سوراخ تھا،اور چکی والا اس ہے واقف بھی تھا۔ تب بھی اس نے گیہوں برتن میں ڈالنے کے لئے کہہ دیا۔ گیہوں سب ضائع ہو گئے چکی کا مالک نقصان کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس نے عقد اجارہ کے ذیل میں دھو کہ دیا۔ حالانکہ معاملہ کا نقاضا پیتھا کہ مال کی حفاظت رہے۔ میں کہتا ہوں کہاس مسکلہ میں قید ضروری ہے، کہ دھو کہ دینے والانقصان ہے واقف ہو۔ اور دوسراشخص اس سے واقف نہ ہو .....اب ظاہر ہے کہ بیمہ کمپنی کا مقصد تا جرول کودھو کہ دینانہیں ہوتا ،اور نہان کو جہاز کے ڈوب جانے یا آگ لگنے وغیرہ کاعلم ہوتا ہے۔رہاعام خطرہ تو وہ تاجراور بیمہ کمپنی دونوں کو ہوتا ہے۔ کیونکہ تاجر بیمہ کراتے ہی اس وقت ہیں، جب ان کوخطرہ ہو،اور ہلاک شدہ مال کا معاوضہ لینے کی طمع ہو۔لہذا بیمہ کے مسئله کواس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا (۱) البتة اگر مسلمان تا جر کا کوئی حربی شریک ہو، اور وہ دارالحرب میں بیمہ کمپنی ہے معاملہ طے کرے،اور مال ہلاک ہونے کی صورت میں معاوضہ کی رقم میں کچھ مسلمان تا جر کا بھی حصہ لگا لے تو بیر قم مسلمان کے لئے حلال ہے۔ کیونکہ ''عقد فاسد'' دارالحرب میں رہنے والے دوشخصوں کے درمیان ہوا ہے، اور دارالحرب والوں کا مال ان کی رضامندی ہے مسلمانوں کو پہنچا ہے۔لہذااس کے لینے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ بھی ایسابھی ہوتا ہے، کہ مسلمان تاجر دارالحرب میں ہوتا ہے،اور وہاں ان کے سامنے بیہ معاملہ طے کرتا ہے، اور معاوضہ دارالاسلام میں لیتا ہے۔ بھی اس کے برعکس بھی صورت ہوتی ہے۔ بعنی معاملہ دارالاسلام میں طے ہوا، اور وصولی دارالحرب میں ہوئی۔ پہلی صورت میں معاوضہ لینا جائز ہے۔ کیونکہ دارالحرب میں طے کیا ہوا معاملہ کالعدم سمجھا جائے گا، اور بہ کہیں گے کہ حربی کا مال اس کی خوشی سے لیا گیا ہے، اس لئے جائز ہے۔ دوسری صورت میں عقد چونکہ دارالاسلام میں قرار پایا ہے، اس لئے عقد پر فساد کا حکم لگایا حائے گا ،اورمعاوضہ لینا نا جائز متصور ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) علامہ شامی کے زمانہ میں سودی بیمہ نہیں ہوتا تھااس لئے سود سے بحث نہیں کی ہے۔

بيمهاوراس كےاحكام

#### جواب کی طرف

اب ہم اصل سوالنامہ کے جواب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ہم اپنے جواب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصہ کاتعلق نظام بیمہ کی اصلاح سے ہے۔اس طرح کہوہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو جائے۔تعاون علی الخیر کا پینظام جواب قمار (جوا)اور ربوا کا مجموعة نظرا تا ہے۔ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو کران لوگوں کے لئے قابل قبول ہو۔ جوابیے معاملات کواسلام کی ہدایت اور روشنی ہے درخشاں رکھنا جا ہتے ہیں۔

بعض اسلامی ملکوں میں اب اس فتم کی فکر ہورہی ہے، کہ سودی نظام سے جس نے ہماری معاشی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے،اورجس نے قوم کی اجتماعی دولت کو گہن کی طرح کھالیاہے، گلوخلاصی کی کوئی صورت نکلے۔اسی طرح بیمہ کی اصلاح اوراس کو پیچے خطوط پر لانے کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ بیرجذبہ بڑا قابل قدر ہے، اور ضرورت ہے کہ اقتصادیات کے منتخب ماہرین اورار باب بصیرت علماء ساتھ بیٹھ کر حلال اور حرام کی حدیں پیش نظر رکھ کر بیمه کاری کا ایبا نظام دریافت کریں، جس میں شریعت محمد یہ سے سرِ موتجاوز نہ ہو۔ عام مسلمانوں ہے بھی ہماری گذراش ہے، کہ وہ اپنی حکومتوں پر جواسلام کا نام لیتی ہیں زور دیں۔اوران پراجتاعی وزن ڈالیس کہ وہ ان کوسودا ور قمار کی لعنت سے نجات دلائیں۔ان سے صاف صاف کہد دیا جائے ، کہاس یہودی نظام نے ہماری دنیا بھی خراب کررکھی ہےاور آخرت بھی۔اس کے برعکس پیطریق کارچیج نہیں ہے کہ صرف ماہرین شریعت کی طرف رجوع کرکے ان سے کہا جائے ، کہ بیمہ کوحلال کر دیں یا ضرورت ومجبوری کے نام پر کوئی حيله نكاليں \_

ان علاء کا کردار بھی قابل مذمت ہے، جو پورپ کے ماہر اقتصادی نظام کی چند خوبیاں یا خوشنما پہلوؤں کو دیکھ کر جواز اور حلت کا فتویٰ دینے میں نہایت جری ہیں۔ان حضرات کوقر آن حکیم کی آیت کریمہ ذیل پیش نظر رکھنا جا ہے۔ بیمهاوراس کے احکام

"ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهـذا حـرام لتـفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون (النحل ع ۲۰ یاره ۱۲) على الله الكذب لايفلحون." اور نہ کہوا پنی زبانوں کے جھوٹ بنالینے سے کہ بیرحلال ہے،اور بیررام ہے تا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھو، بلاشبہ وہ لوگ جواللہ تعالیٰ پر بہتان یا ندھتے ہیں،بھی کامیا نہیں ہوں گے۔

مجوزین کے دلائل کا خلاصہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ دلائل کی سطحیت بالکل ظاہر ہے۔ مثلاً اس دلیل کوآپ کیا کہیں گے، کہ ہیمہ کا ''سود'' حلال ہے۔ کیونکہ قرض میں سود نہیں ہوتا۔ان حضرات کومعلوم ہونا جا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ربوا سودی تجارت اور سودی قرض کے جابلی نظام کوختم کرنے کے لئے نازل ہوئی تھی۔جابلی نظام میں قرض اور تجارت دونوں کے ذریعہ سودلیا جاتا تھا۔امام ابو بکرالجصاص الرازیؓ احکام القرآن میں لکھتے ہیں۔

> "والثاني انـه معـلـوم ان ربـا الـجاهلية انما كان قرضاً موجلاً بـزيادةِ مشروطة فكانت الزيادة بدلاً من الاجل فابطله الله وحرمه." (90,005)

'' دوسری بات بہ ہے کہ بیامر بالکل عیان ہے، کہ زمانہ جاہلیت کا سود قرض میعادی کی شکل میں لیا جاتا تھا۔جس میں زیادتی شرط کر لی جاتی تھی۔زیادتی میعاد کابدل ہوتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل قرار دیا، اور ترام فرمایا-"

مغنی ابن قدامہ میں ہے کہ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سار بواہے، جس کے انکار سے کفرلا زم آتا ہے۔ امام موصوف نے جواب دیا۔

#### هو الزيادة فِي الدَّين وه قرض ميں زيادتی ہے۔(١)

ربواکے بارے میں احادیث نبویہ کا حاصل یہی ہے۔ کہ ربواصرف روپے کے لین دین تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ ربوا کے سلسلہ میں بہت سی صور تیں داخل ہیں۔ حتیٰ کہ ان صور توں کو بھی حرام کر دیا گیا، جن میں ادھار نہیں ہے۔ بلکہ نقد معاملہ ہے۔ مثلاً ایک تولہ چاندی لے کر دو تولہ چاندی دیدے، یا ایک من نقد گیہوں دے کر اس کے معاوضہ میں دو من گیہوں نقد لے لے (۲)۔ الغرض حدیث پاک نے ربوا کے ریشے بھی اسلام کے معاشی نظام سے نکال کر پھینک دیئے تا کہ اسلامی معاشرہ اس نجاست سے بالکل صاف و پاک ہو جائے۔

فقہ حدیث کی شرح ہے جس طرح حدیث قرآن کریم کی۔اس لئے کہ فقہاء کرام نے ان ہی صورتوں کی تفصیلات مرتب کی ہیں، جو حدیث میں بیان کی گئی تھیں اس لئے فقہ کی کتابوں میں سود کے مباحث و مکھے کربعض نام نہا دعلاء اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ قرآن نے جس سود کوحرام کیا ہے، وہ قرض والا سو نہیں ہے، بلکہ خرید وفروخت کی چند نا در شکلوں میں سود پایا جاتا ہے، جوایام جاہلیت میں مروج نہیں، اور جن کا ذکر فقہ کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔

بعض في "تعاونوا على البر والتقوى" اور "لا يَظلِمونَ و لا يُظلَمونَ (٣)"

<sup>(</sup>۱) دین کاتر جمہ قرض کے ساتھ نامکمل سا ہے کیونکہ دین ما ثبت فی الذمۃ (جوبھی انسان کے ذمہ آ جائے اس) کو کہتے ہیں اس میں بدل قرض بثمن ہمبعے وغیرہ سب داخل ہیں شریعت کی اس اصطلاح کے نہ جانے سے بھی لوگ عجیب قتم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) اس کواس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک من عمدہ گیہوں دے کر دومن خراب گیہوں لے لیے بیجی ناجائز ہے، کیونکہ اموال ربویہ (بعنی جواموال میں ربواہوتا ہے ) میں برابری ضروری ہے خواہ صفت میں تفاوت ہی کیوں نہ ہو۔ (۳) دیکھئے فتاوی شکتوت ص: ۳۵۲،۳۵۰

besturdubooks.wordpress.com اس قتم کی عمومی آیات ہے استدلال کیا ہے۔معلوم ہوتا ہے، کہ بیہ حضرات ربوا اورمیسر (جوے) کی آیات کو بالکل بھول گئے ہیں۔دلائل خصوص کے ہوتے ہوئے دلائل عموم سے سہارالینا قابل تعجب ہے۔

### بيمه كس لئے

شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں ، کہ بیمہ کی ابتداء نہایت سادہ تھی ۔اوراس کا مقصد بھی صرف یہی تھا، کہ نقصان زوہ تا جروں کو مالی امداد دی جائے یااس طرح کہد لیجئے ، کہ ایک فرد کی مصیبت کے بارکو بہت سے افراد پر پھیلا دیا جائے۔اس طرح کہ ہرایک کوایک خفیف سی قربانی دینایژے ۔ لیکن اس قربانی کے عوض جملہ افراد کومصیبت وآفت کے وقت تعاون حاصل ہو۔تعاون علی الخیر کا پی جذبہ بڑا قابل قدر ہے قرآن کریم نے اس جذبہ کومتعدد آیات میں ابھارا ہے۔اور حدیث نبوی میں اس کے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔

بیمہ کرانے والے مخص کے پیش نظر دوسرامقصد سے ہوتا ہے کہ اس شخص کے انتقال کے بعداس کے بیوی بچوں کو تکلیف اٹھانا نہ پڑے۔اس مقصد کو بھی ہم اسلامی نقطهٔ نگاہ سے غلط نہیں کہہ سکتے ۔ بلکة علیم نبوی اس کوشیح اور بہتر قر اردے رہی ہے۔سرور کا ئنات علیہ ایک صحابی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

> " انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس."

''تمہاراا پنے ور نہ کوغنی حچوڑ نااس سے کہیں بہتر ہے، کہان کوایسامختاج جھوڑو، کہوہ لوگوں سے سوال کرتے پھریں۔

ای طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا تھا۔ " ان امركن ممايهمني من بعدي"

(مشكوة المصابيح ص: ٥٦٧ ج: ٢)

"تہہارے معاملہ نے مجھ کوفکر میں ڈال رکھا ہے، کہ تہہاری گذر میرے بعد کیونکر ہوگی۔ (یعنی میں نے کوئی میراث نہیں چھوڑی ہے اور تم نے دنیا پر آخرت کو ترجے دی ہے)۔"

اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد بیوی بچوں کی فکر ایک فکری داعیہ ہے، اس کئے اسلام نے ان کو فتم نہیں کیا، بلکہ اس کی ہمت افزائی کی ہے۔ اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ فطری اور جبلی دواعی کو فتم نہیں کرتا، بلکہ ان کے لئے مناسب اور جائز راہیں تجویز کرتا ہے۔

#### بيمه كاشرعي حل

طالب بیمہ کے حسب ذیل مقاصد بیان کئے جاتے ہیں۔(۱) اس کا سرمایہ مخفوظ رہے۔(۲) اضافہ مال بذریعہ سودیا تجارت۔(۳) حوادث کی صورت میں مالی معاونت، موجودہ زمانہ میں حادثوں کی تعداد میں بے بناہ اضافہ ہو گیا ہے، آئے دن ہولنا ک قتم کے حوادث ہوتے رہتے ہیں، جن میں جانی اور مالی دونوں قتم کے حوادث سے بے اندازہ نقصان ہوتا ہے۔(۴) بسیماندگان کی مالی امداد۔

اب ان کاتر تیب وارحل درج ہے۔

ا۔۲۔۔۔۔۔ان دونوں ہاتوں کاحل یہی ہے کہ غیر سودی بینک جاری کئے جائیں۔جن کی اساس شرکت (۱) اور مضاربت (۲) پر قائم کی جائے ۔اس طرح سرمایہ کی حفاظت بھی ہو گی،اور مال میں بھی جائز طریقوں سے اضافہ ہوتارہے گا۔اسلام کے معاشی نظام کا جس شخص نے بغور مطالعہ کیا ہوگا وہ ضروراس نتیجہ پر پہنچ گا کہ اسلام ''ارتکاز دولت'' کا حامی

<sup>(</sup>۱) سرمایهاور کام مشترک ہواس کوشرکت کہتے ہیں اس کی کئی قشمیں ہیں۔

<sup>(</sup>۲) ایک کاسر مایی ہود وسرے کا کام بیمضار بت کہلاتا ہے، تفصیلات کتب فقد میں مذکور ہیں۔

بيمهاوراس كاحكام

besturdubooks.wordpress.com نہیں ہے کہ روپیدایک جگہ جمع کر دیا جائے اور بدون تجارت اس سے منافع حاصل کیا جائے۔روپیہے۔روپیہ حاصل کرنااسلام کے نقطہ نظر سے سیجے نہیں ہے۔سر مایہ میں جولوگ اضافہ جا ہے ہیں،ان کیلئے تجارت کی شاہراہ کھلی ہوئی ہے۔ تجارت سے سر مایہ دار کا بھی فائدہ ہے کہ سر ماہیمیں اضافہ ہوتارہے گا۔اورز کو ۃ دولت کوختم نہیں کرے گی اور ملک وقوم کا بھی فائدہ ہے کہ تجارت کوفروغ ہوگا۔ سر مایہ تجوریوں سے نکل کرمنڈیوں اور بازاروں میں پہنچے گا۔صنعت اور انڈسٹری کی کثرت ہوگی۔مز دوروں اور ملازمت پیشہ لوگوں کو کام ملے گا۔ واضح رہے کہ اسلام اینے معاشی نظام کی بنیاد زکو ۃ پر رکھتا ہے، برخلاف سرماییہ دارانہ نظام کے کہ وہاں سودر یڑھ کی ہٹری کا حکم رکھتا ہے۔قرآن کریم نے اسلام کے معاشی نظام کو مختصر ہے مختصر لفظوں میں اس طرح سمجھایا ہے۔

"كى لايكون دولة بين الاغنياء" (الحشرياره ٢٨)

" تا كەندآئ لينے دينے ميں صرف دولت مندول كے تم ميں ہے۔" آیت کریمہ کا حاصل میہ ہے، کہ بیرمصارف (اس سے پہلے مصارف بتلائے گئے ہیں ) اس کئے بتلائے ہیں، کہ ہمیشہ نتیموں،محتاجوں، بے کسوں اور عام مسلمانوں کی خبر گیری ہوتی رہے۔اور عام اسلامی ضروریات سرانجام پاشکیس۔ پیاموال محض چند دولت مندوں کے الٹ پھیر میں پڑ کران کی مخصوص جا گیر بن کر نہ رہ جا نیں، جس سے صرف سر ما پیدارا بنی تجور یوں کو بھرتے رہیں اورغریب فاقوں ہے مریں۔

غیرسودی بینک کااجراء (۱) کوئی محض تخییلی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے۔جس کو بڑی آسانی سے بروئے کارلایا جاسکتا ہے۔ پورپ کی ذہنی غلامی نے د ماغوں پر پیعقیدہ مسلط کر دیا ہے، کہ سود کے بغیر معاشی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ان حضرات کومعلوم ہونا جا ہے

<sup>(</sup>۱) ماہنامہ" المسلمون" جوجنیوا ہے زیرادارت جناب سعیدرمضان صاحب شائع ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر حمیداللہ صاحب بیرس کا''غیرسودی بینک'' پرایک مقاله چھیا ہے جس میں صاحب موصوف نے بتلایا کدریاست حیدرآ با دمرحوم میں ایک مرتبہ اس كاعملي تجربيجي كيا جاچكا ہے اوراس كوخاصى كامياني ہوئي تھي۔

بيمهاوراس كے احكام

کہ آج بھی کچھممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ بلکہان کی معاشی حالت سودی نظام اور بینکنگ کا سارا کاروبارموجودنہیں ہے۔اور بایں ہمہوہ ممالک ترقی کی راہ برگامزن ہیں۔ بلکہان کی معاشی حالت سودی ملکوں سے زیادہ بہتر ہے۔اگر پچھاسلامی حکومتیں ہمت کر کے سود کےاس نظام ہے نجات حاصل کرلیں تو بین الاقوا می طور پربھی اس کا اثر ہو، بینک آف انگلینڈ قتم کے بین الاقوامی بینک ان ملکوں کوغیر سودی کاروبار کی سہولتیں مہیا کریں ،اورلوگوں کا پیعذر کہ ہم سود کے بغیر بین المما لک تجارت کس طرح کرسکتے ہیں ختم ہوجائے۔

٣:...... ' دنیا حوادث کی آ ماجگاہ ہے۔'' بیمقولہ پہلے بھی صادق تھا، اوراب تو ایسی حقیقت بن چکاہے،جس ہےا نکار ناممکن ہے۔روزانہ حادثے ہوتے رہتے ہیں جن میں جانی اور مالی دونوں قتم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک ایک بھلا چنگا آ دمی ہاتھ پیروں سے مجھے وسالم تھا۔ آج اچا تک کسی حادثے کی زدمیں آگیااورایا جج ہوکررہ گیا۔اس ایا ہج انسان کے ساتھ اس کا خاندان بھی مصائب وحوادث کا شکار ہے۔نہ بیٹ بھرنے کوروٹی ہےاور نہتن ڈ ھانینے کو کیڑا رہا۔اس طرح ایک بڑاصنعت کارجوکل تک ایک بڑی انڈسٹری کا مالک تھا۔اجا تک کارخانہ میں آگ لگ گئی مشینری اور سارا سامان جل کر را کھ ہوگیا۔اور وہ اب نان جویں کو بھی مختاج ہے۔ پھر ہرروز بسوں ،موٹروں کے حادثے ہاری زندگی کا روزمرہ بن چکے ہیں۔آخران نقصانات کی تلافی کس طرح ہواوراس کاحل شریعت اسلامی میں کیاہے؟

اس کاحل یہی ہے کہامداد باہمی اور تعاون علی الخیر کے جذبہ کے تحت ایسے ادار ہے قائم کئے جائیں جوار باب خیراور مال داروں سے عطیات وصول اوران سے جمع شدہ رقوم کو تجارت اورانڈسٹری میں لگائیں ان اداروں کا کام پیہو، کہوہ تحقیق حال کے بعدنقصان زدہ افراد اور خاندانوں کی مالی امداد کریں۔اس سلسلہ میں عام ادار ہے بھی بنائے جاسکتے ہیں اور خاص بھی ۔خاص کی بیصورت ہو کہ تا جرا پناا لگ ادارہ بنا کمیں ،صنعت کا را پناا لگ۔ اسلامی حکومت اگراس سلسلہ میں جبر کرنا جاہے،تو جبر بھی کرسکتی ہے۔ کیونکہ حکومت

besturdubooks.wordpress.com کوز کو ہے علاوہ بھی بعض صورتوں میں رعایا ہے جبری عطیات وصول کرنے کاحق ہے۔ "فان اريد بها مايكون بحق ككرى النهر المشترك واجسر المحارس والموظف لتجهيز الجيش وفداء الاسارى وغيرها جازت الكفالة بها اعلى الاتفاق."

(بدايه باب الكفالة ص: ١٠٩ ج: ٣)

''اگراس ہے وہ ٹیکس مراد ہیں، جو جائز اور چیچے ہیں اور جیسے مشتر ک نہر کا کھود نا پولیس کی تنخواہ یافوج کا انتظام کرنے والوں کی تنخواہ جوسب پر ڈالدی جائے، یا قیدیوں کو کافروں کی قید سے چھڑانے کے لئے عطیات یوا تفا قان کی کفالت کی حاسکتی ہے۔

"ضررعام" "ضررخاص" سے مقدم ہے۔ یہ بھی تو اسلامی قانون کا اصول ہے۔ان تعاونی اداروں کے علاوہ دوسرا اقدام پیہو، کہ معاقل کے اسلامی نظام کو پھر سے اسلامی معاشرہ میں جاری کیا جائے۔

معاقل

"معاقل" معقلة كى جمع ہے خون بہا كو كہتے ہيں۔عقل كے معنى رو كنے اور منع كرنے کے ہیں۔اور دیت کے طریق کار ہے لوگوں کی جانیں مفت میں چلی جانے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔اس لئے خون بہا کوعقل کہتے ہیں اور عا قلہاس جماعت کو کہتے ہیں جو قاتل کی طرف سے اجتماعی طور برخون بہاا داکرتی ہے۔

ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی جارہ قائم کرایا،توایک دستاویز بھی تحریر فرمائی،جس میں دونوں کوایک جماعت قرار دے کرحوادث اور نقصانات کی ذمہ داری ایک دوسرے پرڈالی۔ محدث كبيرابن الى شيبة نے ابن عبال سے روایت كيا ہے۔

"كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بين المهاجرين و الانصار ان يعقلوا معاقلهم وان يفدوا عاينهم بالمعروف والاصلاح." (تصب الرايلريلي ج:٩)

'' جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انصار اور مہاجرین کے لئے ایک تحریر لکھوائی جس میں یہ تھا کہ انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کی دیت اداکریں گے اور اگر کوئی قید ہوجائے تو اس کا فدیداداکریں گے قاعدہ قانون اور اصلاح باجمی کے طریق پر۔''

قبائلی سٹم میں قبیلہ عاقلہ سمجھا جاتا ہے۔حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دواوین کوتر تیب دیا،تواهل الدیوان عاقلہ قرار پائے پیشوں کی بنیاد پر بھی ایک پیشہ والوں بعنی برادری کوعا قلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

"ولهذا قالوا لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحوف فعاقلتهم اهل الحوفة." (بداية تاب المعاقل س: ١١٢ ج: ٣)
"اى بنا پرمشائخ نے فرمایا ہے كه اگر آج كل تناصر (اعانت بالهمى) پیشوں كے طریق پردائج موتا ہو، توایک پیشه میں مسلک افراد برادری عاقلہ قرارد ہے جائیں گے۔"

عاقلہ پر ذمہ داریاں ڈالنے کی غرض وغایت اوراس کی حکمت امام سرحسیؒ اس طرح بیان کرتے ہیں عاقلہ پر ذمہ داریاں ڈالناعقلی طور پر یوں سمجھئے۔

> "قاتل جب فعل قتل کاار تکاب کرتا ہے، تواس اقدام میں خارجی قوت وطافت کو بردادخل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تل کی پاداش میں جب میں پکڑا جاؤں گا تو میرے جمایتی (قبیلہ یا برادری) میری مدد کو پہنچیں گے۔اب جمایت ونصرت کے چنداسباب ہوتے ہیں بھی بیابل دیوان

کی پیجہتی پرمبنی ہوتی ہے، بھی قبیلوں اور خاندان والوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، بھی محلے اور پیشوں کی بناء پر ہوتی ہے۔ چونکہ قاتل ضرورت کے وقت ان ہے ہی قوت وطاقت حاصل کرتا ہے اس لئے خون بہا بھی ان ہی پرلگایا جائے گاتا کہ بیلوگ اپنے میں سے ناسمجھا ور بے وقوف لوگوں کو اس قتم کی جما قتوں ہے روکیس ۔خون بہا کا مال بھی کافی مقدار میں ہوتا ہے، اس لئے سب پرڈا لئے سے وصولی میں بھی آسانی ہوجاتی میں ہوتا ہے، اس لئے سب پرڈا لئے سے وصولی میں بھی آسانی ہوجاتی میں ہوتا ہے۔ ہرا یک خض ادا بھی اس خیال سے کر دیتا ہے کہ کل اگر مجھ سے بھی اس فتال سے کر دیتا ہے کہ کل اگر مجھ سے بھی اس فتال سرز دہوگیا، تو یہی لوگ میراخون بہا ادا کر دیں گے۔''

(المبسوط للسرخسي ص: ٢٧ ج: ٢٦)

اسی طرح اگر کسی مقام پر کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا پیتہ نہ چل سکے تو وہاں کی آبادی ازروئے شرعی اجتماعی طور پراس کا خون بہاادا کرتی ہے۔

لہذا ان مسائل کی روشی میں ایبا طریق کارافتیار کیا جا سکتا ہے، کہ حادثات کی صورت میں ہر پیشہ کاعا قلہ (ہرادری یا یونین) خون بہاادا کر ہے۔ مثلاً بسوں اورٹرکوں کے مالک ایک عا قلہ قرار دیئے جائیں کسی کی بس سے کوئی جانی یا مالی نقصان ہوجائے تو ان کی انجمن ادائی نقصان کی ذمہ دار ہو۔ اس سلسلہ کو دوسر ہے پیشوں اور حرفوں تک بھی پھیلا یا جا سکتا ہے۔ اور ان کے قواعد وضوابط بنائے جا سکتے ہیں۔ عاقلہ پر ذمہ داری ڈالنا یقیناً ان حوادث میں کی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جب کہ حوادث میں بے پناہ اضافہ ہوگیا ہے، اور دن بدن ہور ہا ہے۔ اور اب تو انثورنس کے نظام کی وجہ سے میالم ہوگیا ہے، کہ لوگ خود اپنی موٹروں، بسوں، ٹرکوں کو حادثہ کا شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تا کہ اس طریقہ سے بیمہ کہنی سے معقول رقم وصول کی جائے۔ رہی قانونی گرفت تو اس سے بیخنے کی راہیں تو ملک بیمہ کے زم قوانین اور پھر وکلاء کی موشگافیوں نے بڑی حد تک ہموار کررکھی ہیں۔

سم: ..... چوتھا مقصد بیمہ کا بیربیان کیا جاتا ہے، کہ اس کے ذریعہ پسماندگان کی مالی

جوابرالفقه جلدجهارم

امداد بڑی حدتک ہوجاتی ہے۔لوگ بیمداس کئے کراتے ہیں کدان کے مرنے کے بعدان کی اولاد کسمپری کے عالم میں مبتلانہ ہو۔اس مقصد کے سلسلہ میں عرض ہے کہ اگر کسی جگه اسلامی نظام معیشت کی ترویج معنی میں ہو،تو کوئی باپ اپنے مرنے سے اس لئے خوف زدہ نہیں رہ سکتا کہ میر ہے مرنے کے بعد میری اولا دمصیبتوں کی شکار ہوگی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسلام کے دستور مملکت میں بید فعہ بھی شامل ہے۔

"حدثنا محمود قال اخبرنا اسرائيل عن ابى حصين عن ابى صالح عن ابى هريرة شهقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من العسهم فمن مات وترك مالاً فماله لموالى العصبة ومن ترك كلاً او ضياعاً فلادع له." (بخارى ص: ٩٩٩ ج: ٣)

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں مونیین ہے ان کی جانوں ہے بھی زیادہ قریب ہوں لہذا جو محض مال چھوڑ کر مریزہ وہ مال تو اس کے عصبات کا ہے اور جو محض عاجز و در ماندہ قرابت داراور چھوٹے چھوٹے بچول کو چھوڑ ہے تا بلا ما جائے۔"

نے صرف شخص متوفی کے پسماندگان کی مالی امداد اسلامی حکومت کے ذمہ ہے بلکہ اگراس پرکسی کا قرض بھی ہو، تو اس کو بار آخرت سے سبکدوش کرانا اور قرض خواہ کواس کاحق دلوانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچے سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔ "فمن مات و علیہ دین و لم یتر ک و فاءً فعلی قضاء ہ."

(سنن اُئی داؤدومنداحم)

'' پس جس شخص نے انتقال کے بعد قرض چھوڑا اور اس کی ادائیگی کا کوئی سامان نہیں ہےتو میرے ذمہاس کی ادائیگی ہے۔'' besturdubooks.wordpress.com اس کے ساتھ ہی ساتھ عام نا داروں اورغریبوں کی کفالت بھی اسلامی حکومت کی ذ مه داریوں میں داخل ہے۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بعض وقت قرض لے کر نا داروں اورغریوں کی دادری فر مائی۔اوران کونٹگا بھوکانہیں رہنے دیا۔حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنه عهدرسالت میں اس ادارہ کے نگران تھے۔ ابوداؤداور بیہ عی نے بلال کی زبانی بدروایت بیان کی ہے۔

> "وكنت انا الذي الى ذلك عنه منذ بعثه الله الى حين توفي وكان عليه السلام اذا اتاه الانسان مسلماً يواه عاديا يأمرني فانطلق فاستقرض فأشترى له البردة (التراتيب الإداريه) فأكسوه وأطعمه."

> ''اور میں ہی آپ کی بعثت سے لے کروفات تک اس کا نگران تھا آپ کے پاس اگر کوئی مسلمان نگا، بھوکا آجا تا تھا تو آپ مجھے حکم دیتے تھے میں جا کرکسی ہے قرض لیتا تھا پھراس رقم ہے اس کے لئے کپڑے اور کھانے کا نظام کرتاتھا۔''

اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت تھی۔

" انفق بلالاً ولاتخش من ذي العرش اقلالاً. "

(الأشرف لا بن المنذ ربحواله التراتيب الا دارييص: ٢٢٣ ج: ١)

"بلال! خوب خرج كيا كرو اور الله تعالى كي ذات ير بحروسه كرتے ہوئے تنگدی ہے نہ ڈراکرو۔''

غلاموں کے اویرخرچ کرنے میں اگر کسی آتا ہے کوئی کوتا ہی ہوجاتی تھی تو ان کے اخراجات بھی اس ادارہ کے ذمہ ہوتے تھے۔ مروان بن قیس دوی کے حالات میں مروی ہے کہ ان کے اخراجات پورا کرنے میں ہمیشہ بخل سے کام لیتے تھے ان دونوں نے بارگاہ

رسالت میں شکایت کی ۔ شکایت سنتے ہی حضرت بلال گوتکم دیا گیا: "فأمر بلالاً أن يقوم بنفقتهما"

(الاصابة: ترجمه مروان بن قيس دوي)

" شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد الوديعة ورد المغصوب والمشترى شراء فاسداً وحفظ الاموال وقضاء السديون وتنفيذ الوصية و الخصومة في حق الميت وقبول الهبة وبيع ما يخشى عليه التوى والتلف وجمع الاموال الضائعة.

(بدایش:۹۲۲ ج:۵)

'' میت کے کفن کی خریداری اور اس کی تجہیز و تکفین جھوٹے نابالغ بچوں ہے خوردونوش اور کیڑوں کا انتظام امانت اور فصب کئے ہوئے اموال کی اور بیج فاسد سے خریدے مال کی واپسی، مال وجائیداد کی حفاظت قرضوں کی ادائیگی، وصیت کے نفاذ کے انتظامات، مرنے

والے کے کسی حق کے لئے ناکش کرنا، ہبہ قبول کرنا، جن چیزوں کے خراب ہونے کا بڑر ہو، ان کو فروخت کرنا گمشدہ اموال کی واپسی کی کوشش کرنا۔''

وصایت کے نظم پرعہدرسالت اور دورصحابہ میں برابرعمل ہوتا رہا، چنانچہ جعفر میں ابی طالب کی شہادت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر میں کے دونوں صاحبز ادول محمداور عبداللہ رضی اللہ عنہماکی وصایت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فرمایا:

"انا وليهم في الدنيا والأخرة."

"میں دنیااورآ خرت دونوں میںان کاسر پرست ہوں۔"

اورصاحب سمط الجوہرالفاخرنے ایسے متعددیتیم بچوں کے نام گنائے ہیں جن کے آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم وصی تھے جن میں سے تین کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

ا ..... محمد بن عبداللہ بن جحق : انکے والد ماجد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے شہادت سے قبل آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وصی مقرر فر مایا۔ آپ نے ان کے لئے خیبر میں زمین خریدی، جس سے ان کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ اور مدینہ منورہ کے سوق الرقیق میں ایک گھر بطور عطیہ دیا، جس میں ان کی رہائش تھی۔

۲ .....۱ منیب بنت نبیط ان کے والد سعد بن زرار اُ نے آپ کو وصی مقرر کیا تھا۔

سا ..... قبیلہ بنی لیث بن بکر کی ایک بچی: اس کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصی تھے۔

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بار وصایت کے اٹھانے میں بڑے مشہور تھے،

چنانچہ ان کوسات جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان معبد الرحمٰن بن عوف مقداد بن الاسود اُن ابن مسعود من زبیر بن بکار مطبع بن الاسود ابولعاص بن الربیج رضی اللہ عنہم نے وصی مقرر کیا تھا۔

(اسدالغابة ،الاصابة تذکر احضرت زبیر اللہ معنور تربیر اللہ معنور تربیر بین بکار معنوت زبیر اللہ معنور تربیر بین بکار معنوت زبیر اللہ معنور تربیر بین بکار معنوت زبیر اللہ مطبع بن الاسود اللہ بن الربیع رضی اللہ عنہ میں اللہ تذکر اللہ معنور کیا تھا۔

ابوعبدالله السوسي نے سات كى بجانے ستر كاذكركيا ہے، چنانچہ كہا ہے:

besturdubooks Mordbress.com

"واصى اليه سبعون من الصحابة بأموالهم وأولادهم فحفظها وكان ينفق عليهم من ماله."

(شرح بهمزية بحواله التراتيب الاداريه)

''سترصحابہ نے ان کواپنے اموال واولا د کا نگران مقرر کیا تھا حضرت زبیرٌان براپنامال بھی خرچ کردیا کرتے تھے۔''

اگر کسی نے اپناوصی مقرر نہیں کیا ہو۔ تو اس کے اموال کی حفاظت اور اولا دکی صیانت کے لئے حاکم کوحق دیا گیا ہے کہ وہ وصی مقرر کر دے ، ورنہ بیت المال میں ان کے اموال جمع کرے اور حسب ضرورت خرج کرتارہے۔

جواب كاحصددوم

سوالنامہ کے فاصل مرتب نے جوسوالات قائم کئے ہیں، یہاں ہم ان کومع جوابات ترتیب سے درج کرتے ہیں۔

ا .....انشورنس کی جوحقیقت بیان کی گئی ہے اس میں کمپنی جورقم بطور سود دیتے ہے، جس کا نام وہ اپنی اصطلاح میں منافع رکھتی ہے، شریعت کا اصطلاحی ربوا ہے یانہیں؟

بیمہ کی حقیقت جن حضرات کے پیش نظر ہے وہ جانتے ہیں، کہ بیمہ میں دوطرح سے شریعت کا اصطلاحی ربوا پایا جاتا ہے۔ایک تو یہ کہ بیمہ کمپنی بیمہ داروں سے جورقم وصول کرتی ہے، وہ ضرورت مندوں کو سود پر قرض دیتی ہے۔ دوسرے بیمہ داروں کوان کی کل اقساط کی ادائیگی پر جورقم زائد بطور منافع دیتی ہے وہ سودہ وتی ہے۔ کیونکہ بیمہ دار جورقم بصورت اقساط جع کرتا ہے وہ دین (۱) ہے۔اور دین میں اجل (میعاد) کے مقابلہ میں جو'' منافع'' بطور

<sup>(</sup>۱) وین کی اصطلاح پجھلے صفحات میں سمجھائی جا چکی ہے۔

besturdubooks.wordpress.com مشروط (۱) یامعروف دیا جائے ، وہ شرعی اور اصطلاحی ربوا ہے۔جس کی حرمت قرآن کریم ، احادیث نبوی اور اجماع امت سے ثابت ہے۔علاوہ ازیں خود سوالنامہ کے مرتب کو اعتراف ہے۔

0.4

حقیقت کے لحاظ ہے انشورنس کا معاملہ ایک سودی کا روبار ہے، جوبینک کے کا روبار کے مثل ہے۔ دونوں میں جوفرق ہے وہ شکل کا ہے۔ حقیقت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

جن نام نہا دعلاء نے انشورنس کے کاروبار کو بالکل جائز قرار دیا ہے۔ان کے پاس لے دے کرصرف بید عویٰ رہ جاتا ہے، کہ قرض میں جو منافع دیا جاتا ہے، وہ شرعی اصطلاحی ر بوانہیں ہے۔اور ظاہر ہے کہ بیدوعویٰ بالکل غلط ہے۔اورشر بعت محمد بیہ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ہماس دعویٰ کی تر دید پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں۔اور بتلا چکے ہیں، کہ قرآن کریم کی آیت، ربوا قرض و تنجارت ہر دو کے جا ہلی نظام کوختم کرنے کے لئے نازل ہوئی تھی۔ جا ہلی نظام میں قرض اور تنجارت دونوں کے ذریعیہ سودلیا جاتا تھا۔

اور بیالیی واضح حقیقت ہے، کہاس ہے انکار ناممکن ہے۔ ہمارے سارے اسلامی لٹریچر کا ایک ایک حرف اس کی دلیل ہے۔ پچھلے صفحات میں ہم امام ابو بکر الجصاص الرازی کی زبانی آیت ربوا کا پس منظر بتلا چکے ہیں۔ یہاں اس پر مزید اضافہ حاضر خدمت ہے عافظا بن حجر فتح الباري ميں لکھتے ہیں۔

> ' 'وروى مالك عن زيد بن اسلم في تفسير الأية قال كان الوّبوا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل

<sup>(</sup>۱) مشروط کا مطلب توبیہ ہے کہ معاملہ کے وقت زبانی یاتح ریی شرط لگائی جائے مثلاً کہدویا جائے کہ ہم سوارو ہے سینکڑ ہ منافع لیں گے ،معروف کا مطلب میہ ہے کہ معاملہ کے وقت زبانی یاتح رین شرط نہیں لگائی لیکن عام دستور ہے كەسواروپيە يىنكر ەنفع دياجا تا بويىجى مشروط كے تكم ميں باى لئے شريعت كا قاعدہ ب السمعووف كالمشووط يعني معروف بهي مشروط كي طرح --

جوابرالفقه جلد جهارم

حق الى أجل فاذا حل قال أتقضى أم تربى فان قضاه أخذ والا زاد في حقه و زاد الأخر في الأجل." (ص:٢٦٢ج:٣)

''امام ما لک ُن یہ بین اسلم سے آیت ربوا کی تفسیر میں اس طرح روایت کرتے ہیں، جاہلیت کار بوااس طرح ہوتا تھا کہ ایک کا دوسرے پرکوئی حق ہوتا تھا، (حق عام ہے قرض ہو، خریدی ہوئی چیز کی قیمت ہو، یا کچھ اور) اوراس کی ادائیگی کی ایک مدت مقرر ہوتی تھی۔ جب مدت آ جاتی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ ادا کروگ یا سود دو گے؟ وہ اگر ادا کر دیتا تھا، تو رقم میں اضافہ ہوتا تھا، ورنہ وہ اس کے حق (مال میں اضافہ) کر دیا تھا۔ اور دوسرااس کے عوض مدت بڑھادیا کرتا تھا۔''

اورابن رشدالكبير' المقدمات' ميں لکھتے ہيں۔

"وكان ربا الجاهلية في الديون ان يكون للرجل على الرجل الدين فاذا حلّ قال له ا تقضى ام تربى فان قضاه اخذ والا زاده في الاجل فانزل الله في ذالك ما أنزل."

"جاہلیت کار بوا (سود) دیون (۱) میں ہوتا تھا ایک شخص کا دوسرے کے ذمہ کچھ واجب الا دادین ہوتا تھا، جب ادائیگی کی میعاد آجاتی تھی، تو وہ اس ہے معلوم کرتا تھا کہ ادائیگی کا ارادہ ہے یا سود دینے کا؟ اگر مدیون ادا کر دیتا، تو دائن اپنی رقم (بغیر سود) لے لیتا، ورنہ مدیون رقم میں اضافہ کر دیتا اور دائن میعاد میں، تو اللہ تعالیٰ نے آیات ربوا نازل فرمائیں۔"

<sup>(</sup>۱) دین کی جمع ہے دین کی تشریح جوہم سابق میں کر چکے ہیں پیش نظر رکھیں۔

اس ربوا کوحلال سیحضے والے کے بارے میں فتو کی دیتے ہیں۔
"فسمین است حل الربا فہو کافر حلال الدم یستتاب فان
تاب و الا قتل قبال اللّه عز و جل و من عاد فاولئک
أصحاب النار هم فیها خالدون۔" (۱)
"جو شخص ربوا کوحلال سیمجھوہ کا فر ہے۔ جس کوئل کرنا حلال ہے۔ پہلے
اس سے تو بہ کرائی جائے گی، تو بہ کرے، تو بہتر ہے، ورنہ تل کردیا جائے
گا۔ اللّہ تعالی ارشاد فرما تا ہے، کہ جولوگ ممانعت کے باوجود پھر سود
لیتے ہیں۔وہ دوزخی ہیں، اوروہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔"
ائمہ جمتہدین نے بھی اس سے یہی سمجھا ہے۔ امام محمد بن ادر لیس القرشی المطلمی الشافعی
فرماتے ہیں۔

"و ذالك ان الربا منه يكون في النقد بالزيادة في الكيل و الوزن ويكون في الدين بزيادة الأجل"

''ر بوانقد میں بھی ہوتا ہے،اورادھار میں بھی،نقد میں تو یہ ہے کہ ناپ تول میں اضافہ کر دیا جائے ،ادھار میں بیہ ہے کہ میعاد کی زیادتی کے عوض دین میں اضافہ کر دیا جائے۔(۲)

پھر بیہ مسکلہ ایسا اجتماعی اور اتفاقی ہے، کہ کسی کواس سے سرِ موانحراف کی گنجائش نہیں ہے۔ قاضی ابوالولیدا بن رشدرقم فر ماہیں۔

''علماء کا اتفاق ہے کہ ربوا دو چیزوں میں پایا جاتا ہے۔(۱) تجارت کی بعض صورتوں میں۔(۲) اس چیز میں جو ذمہ میں آ جائے، مثلاً خریدی ہوئی چیز کی قیمت یا قرض یاسلم وغیرہ، ذمہ میں جو چیز آ جائے اس کی دو قسمیں ہیں۔ایک قسم تو متفق علیہ ہے،اوروہ زمانہ جاہلیت کا ربواہے۔

(۱) برحاشيه مدونه الكبرى ص: ۱۹ج: ۳- (۲) الام ص: ۱۳،۱۳ج: ۳-

جس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اور اس کی صورت بیتھی، کہ وہ میعاد کے اضافہ کے بدلے اصل واجب الا دارقم میں اضافہ کردیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے انظر نی از دک (مدت بڑھا دومیں اس کے عوض بڑھتی دے دول گا) بیروہی سود ہے، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جا ہلیت کا ربواختم کردیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کے ربوا کوختم کرتا ہوں ۔'' (۱)

شیخ ابو بکر بن العربی نے احکام القرآن میں آیت ربوا پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس کے ایک حصہ کا ترجمہ مدیدۂ ناظرین ہے۔

" السرب!" لغت میں زیادتی کو کہتے ہیں، زیادتی میں مزید علیہ یعنی وہ چیزجس پر زیادتی کی جائے ، ہونا ضروری ہے۔ اس بنا پر اختلاف ہوا کہ بیآیت ہرضم کے ربوا کے حرام ہونے میں عام ہے یا یہ مجمل ہے جس کے لئے حدیث کے بیان وتشریح کی ضرورت ہے؟ صحیح یہی ہے کہ آیت عام ہے، زمانہ جاہلیت میں جوربوا رائح تھا، وہ بالکل مشہور و معروف طریقہ پران کے یہاں رائح تھا، اس میں نہ کوئی ابہام ہے نہ اجمال ۔ ایک شخص کسی سے کوئی چیز خرید کر قیمت اس وقت ادائییں کرتا تھا، بلکہ ادائیگی کی ایک مدت مقرر کرلی جاتی کا جب میعاد پوری ہوتی تو فروخت کرنے والا خریدار سے پوچھتا، تیرا ارادہ ادائیگی کا جب میعاد پوری ہوتی تو فروخت کرنے والا خریدار سے پوچھتا، تیرا ارادہ ادائیگی کا حرام فرمایا۔

یہ ہم پہلے ہتلا چکے ہیں کہ زیادتی مزید علیہ (جس پرزیادتی کی جائے) کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا جب کسی چیز کوغیر جنس (۲) کے مقابلہ میں فروخت کیا جائے تو زیادتی (بڑھتی) ظاہر نہیں ہوتی۔اور جب جنس کے مقابلہ میں فروخت کیا جائے ، جب بھی زیادتی

<sup>(</sup>۱) بداية الجهتهد ص:۱۰۶، ج:۲\_

 <sup>(</sup>۲) مثلاً رویے کاعوض کوئی جنس گیہوں کپڑ اوغبرہ خریدا جائے۔

بيمهاوراس كاحكام

اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ شریعت اس کوظا ہر نہ کر لے۔(۱)اسی لئے بیآیت بعض لوگوں کومشکل معلوم ہوئی اورمختلف قشم کے اشکالات میں مبتلا ہو گئے ۔لیکن جن حضرات کواللّٰد تعالیٰ نے شریعت کے علوم کی روشنی عطا فر مائی ہے، وہ آیت کریمہ کو سمجھنے میں کسی قتم کی دفت محسوس نہیں کرتے۔جن لوگوں کا خیال ہے کہ آیت مجمل ہے وہ لوگ در حقیقت شریعت کے محامل قطعیہ کونہیں سمجھتے ،اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلیہ وسلم كواليي قوم كي طرف مبعوث فر مايا جن كي زبان عربي تقي يتجارت ، بيع اورر بواوغير والفاظ ان کے یہاں عام طور پر سمجھے جاتے تھے۔لہذاان کوان معاملات میں سیجھے اور سیجی بات کی ہدایت کی ۔اوران چیزوں ہے منع کیا جونا جائز اور غلط تھیں ۔ چنانچہ ارشادفر مایا:

> "لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم."

(ایمان والو! نه کھاؤمال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق (۲) مگر به که تجارت ہوآ پس کی خوثی ہے ) واضح رہے کہ یہاں باطل ہے مرادیہ ہے کہ سی کے مال کوعقد معاوضہ میں بغیرعوض کے لے لینا۔)

اور تجارت، بیچ (خریدوفروخت) کے ہم معنی ہے۔ (پھراس کی قشمیں بتلائی ہیں) اورر بوالغت میں زیادتی (بڑھوتری) کو کہتے ہیں۔اور آیت میں ربواسے مراد ہروہ زیادتی ہے،جس کے مقابلے میں عوض نہ ہو۔ دونوں آیتوں (۳) کا ماحصل ہیہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بيع مطلق كوحلال كيا ہے۔جس ميں بشرط صحت قصد وعمل معاوضہ يايا جائے۔اورجس ميں معاوضہاں طریقہ برنہ پایا جائے وہ حرام ہے۔اہل جاہلیت میعاداور مدت کے عوض میں

<sup>(</sup>۱) چنانچیشر بعت نے ہدایت کی کداس صورت میں زیادتی نہ کی جائے ، بلکہ برابری کا ساتھ موازنہ کیا جائے۔ (٢) باطل تو ہر حال میں حرام ہے خواہ رضامندی ہویانہ ہو تجارت میں رضامندی کی قیدلگائی ہے شریعت نے جن معاملات کواینے ہاتھ میں لیا ہےان میں طرفین کی رضا مندی مؤثر نہیں۔ (حوالہ سورۃ النساء یارہ: ۵،رکوع: ۴) (۳) تعنی آیت ربوااور آیت تجارت

بیمهاوراس کے احکام

بڑھتی کےخواہاں ہوتے تھے۔اور کہتے تھے کہ بیج توربوا کی طرح ہے۔یعنی جس طرح ایک تخص قیمت میں زیادتی لے سکتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے، کہ میعادیر نہ دینے کی صورت میں مدت کے عوض زیادتی لے لے۔ان کے اس خیال باطل کور دفر مایا۔

## اب پیقرار پایا که

اموال ربوتیہ میں معاوضہ کی مقدار یعنی مساوات شریعت نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ا کوئی شخص ان میں زیادتی کسی طرح کی میعادوغیرہ کے مقابلہ میں نہیں لے سکتا۔ (۱) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ربوا کی بڑی جامع ومانع تعریف بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں۔

> "الرباء هو القرض على ان يؤدى اليه اكثر وافضل مما اخذ" (۲)

''ربواوہ قرض ہے، جواس شرط پر ہو کہ قرض دار قرض خواہ کو جتنالیا ہے اس سے زیادہ اس سے اچھاوا پس کردے۔'' ر بوا شرعی پر علامہ محمود الحن خان ٹونگیؓ صاحب مجم نے بڑی دقیق بحث فرمائی ، ہم یہاں اس کا ایک حصہ فل کرتے ہیں۔

> "ربوا اور بیج لغات عرب میں سے ہیں۔ جب تک کوئی اصطلاح شرعی تو قیفی ، خلاف لغت کے مغیر نہ ہو کتاب وسنت کے معنی لغت عرب ہے معلوم ہوتے ہیں۔ربوالغة ''زیادہ'' ہے اور لسان العرب وغيره سے ثابت ہو چکا ہے، کہ حقیقت بیع کی 'معاهدة في تعاوض الاموال " بي لغوى اعتبار سے ربواكى تعريف بير،

<sup>(</sup>٢) جمة الله البالغة ص: ٢٠١، ج. ٢ (۱) احكام القرآن ابن العربي ص:۲۴۲، ج: ۱\_

بيماوراس كاحكام

کہ تعاوض الاموال کے معامدہ میں عوضین مماثلین میں ہے ایک عوض کا دوسرے عوض برزیادت مذکور ہونا ، (مذکور نہ ہو بلکہ معروف ہو اس کابھی یہی حکم ہے ) با جماع امت ربوادوشم برہے، ایک حسی جس كوكتاب الله في "لاتا كلوا الربا اضعافاً مضاعفة" مين بيان فربایا ہے۔اور حدیث میچے ''الفضل دیوا'' میں اسی حسی ربوا کوہی بيان كيا كيا ب-اورحديث لا تاخذوا الدينار بالدينارين ولا البدرهم بالبدرهمين "(طبراني عن ابن عمر) بهي بحق ربوا کتاب اللہ کی تفییر ہے اورتفییر اضعافاً کے تحت داخل ہے حدیث بخاری کی رہاء حسی کی مفسرے "الندهب بالذهب مثلاً بمثل" (رواہ ابنخاری) یعنی فضل ربوا ہے۔ پس اسی حسی ربوامیں شارع نے لغوى معنى ميں مغابرت پيدانہيں فرمائی۔ پس''حسی رباء شرعی'' کی بھی وہی تعریف ہے،جس کی عربی عبارت بیہے'' السف ضل الخالي عن العوض المشروط في البيع "ووسرار باعلمي ب كه حسأ تفاضل عوضين ميں نہيں ہے ليكن شارع نے سدألياب الرباء صورت تماثل کو بھی'' ربواحسی'' کے حکم میں قرار دیا ہے۔ جب کہ معاوضة پدأبيد نه ہو، كيونكه مادہ ربوا كا تاخير وتاجيل ہے۔اور بغير تاخیر کے فضل غیر متعامل ہے اسی معنی برمحمول ہے حدیث مسلم: "لاربا فيماكان يدأبيد" فضلحى كادروازه اىرباعكمى سے مفتوح ہے، کہ تجارت حاضرہ میں فضل حسی عادۃ ناممکن ہے۔ اسى رباء على كوشارع نے حديث: "نههى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع دينار" اورصديث: "الذهب بالورق ربا الا

besturdubooks.wordpress.com هاء و هاء الحديث في الاشياء الستة"مين بيان فرمايا - (١) اقتباسات طویل ہوگئے، اس لئے ان کا خلاصہ ذہن نشین کر لیجئے۔ ربوا شرعی اصطلاحی قرض اور تجارت دونوں میں یایا جاتا ہے۔ربواشرعی کو تجارت کی صرف چندشکلوں کے ساتھ خاص کرنا اسلام پرافتر اء ہے۔

> اسلام کی نظر میں ''مهاجنی اور تجارتی سود'' دونو ں حرام ہیں ۔صرف مهاجنی سود کوحرام قراردینااور تجارتی سود کو جائز قرار دیناشر بعت سے ناواقفی کی دلیل ہے۔

> ہروہ چیز جوذ مہ پرآ جائے ،اس میں زیادتی مشروط یامعروف طریقہ پر لینا سود ہے خواہ وہ بیچ کی صورت میں ہویا قرض کی پاسلم کی شکل میں ہو۔

> > انشورنس اوربینکنگ میں شرعی ربوایایا جاتا ہے۔

زیا دتی کی شرط کالفظوں میں بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جوشر طمعروف ہووہ بھی مشروط کے حکم میں ہے۔

شرابیت میں "حقیقت" (۲) کا اعتبار ہوتا ہے، "تشمیه" (نام رکھ لینے) کانہیں شریعت نے جن عقو دومعاملات کواینے ہاتھ میں لے لیا ہے،اوران میں حرام وحلال کا فیصلہ فر ما دیا ہے،ان میں طرفین کی رضامندی ہے کچھ فرق نہیں پڑتا۔شریعت کے حکم کو پیش نظر رکھا جائے گا۔طرفین کی رضامندی اس پراٹر انداز نہیں ہوگی۔

٢: .....اگرسود ندکورشرعی اصطلاحی ربواہے،تو کیامصالح مذکورہ کے پیش نظراس کے جواز کی کوئی گنحائش نکل عمتی ہے، اگرنکل عمتی ہے تو کیا؟

<sup>(</sup>۱) رساله سود بحواله لغات القرآن ج: ٣ لفظ رباء \_

<sup>(</sup>٢) شريعت كامشهور قاعده ٢ لنما العبرة في العقود للمعانى لا للالفاظ يعني كي معامله كي حقيقت كا اعتبار ہوگا اور اس کے لحاظ سے شرعی احکام جاری ہوں گے نام رکھنے سے پچھنہیں ہوگا، ربوا کا نام اگر منافع رکھ دیا جائے ،تواس سے وہ حلال نہیں ہوگا بنی اسرائیل پر جب چر بی حرام ہوگئی تھی تو انہوں نے اس کا دوسرا نام ر کھ دیا تھا اورکھاناشروع کردیا تھا۔

besturdubooks.wordpress.com مصالح مذکورہ کی بنایرانشورنس جور بوااور قمار دونوں پرمشمل ہے کی احازت نہیں دی جاسکتی۔امام ابواسحاق الشاطبی نے ''الاعتصام'' میں اس موضوع پر ایک مستقل باب لکھا ہے۔اس میں مفصل دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مصالح مرسلہ کا پیمطلب نہیں ہے کہ شریعت نے ہمیں کھلی چھٹی دے دی ہے کہ مصالح کوسا منے رکھ کرجس طرح جا ہیں قوانین اسلام میں ترمیم کرتے رہیں بلکہ اس کے لئے تین اہم شرطیں ہیں۔

> اول:مصالح کے پیش نظر جو قانون بنایا جائے وہ شریعت کے مقاصد کے مطابق ہو نہ کہان کےخلاف۔

> دوم: جب وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو عام عقلیں اس کو قبول کریں۔ سوم: وہ کسی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہو۔ (الاعتصام ص:۱۱۰ج:۲) اس کے علاوہ امام موصوف نے "الموفقات" میں مفاسد اور مصالح برسیر حاصل بحث کی ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ مصالح وہی معتبر ہیں ، جوشر بعت کی نگاہ میں مصالح ہوں ، اورشریعت جن کا اعتبار کرے۔صرف چند ظاہری فائدوں کو''مصالح''نہیں کہا جائے گا۔ مثلاً شریعت نے " نکاح فاسد" کو قابل قبول نہیں سمجھا، حالانکہ اس میں مصالح نظر آتے ہں۔جیسےنسب کا ثابت ہونا،میراث کا دیا جانا،وغیرہ

> > بحث کے آخر میں فرمایا۔

''وہی مصالح قابل اعتبار ہیں، جواسباب مشروعہ سے حاصل ہوں، اسباب غیرمشر وعہ سے حاصل ہونے والے مصالح شریعت کی نگاہ میں مصالح نہیں ہیں" (ص:۳۳۳ ج:۱)

علاوہ ازیں یہاں میجھی ملحوظ رہے کہ ایسے احکام جوقر آن و حدیث میں منصوص ہوں، وہاں مصالح ومفاسد کی بحث ہی پیدائہیں ہوتی ، ر 'وااور قمار دونوں کی حرمت قرآن كريم سے ثابت ہے۔اس لئے كوئي مصلحت اس حرام كوحلال نہيں كرسكتی۔

besturdubooks.wordpress.com m:....زندگی کے بیمہ،املاک اور ذمہ داری کے بیمہ کے درمیان شرعاً کوئی فرق ہوگا بانتنوں كاحكم ايك ہى ہوگا؟

> تینوں قشمیں ربوااور قمار پرمشمل ہیں۔اس لئے تینوں کا حکم ایک ہی ہے۔ ہ:....معاملہ کی پیشرط کہ اگر بیمہ شدہ خص یا شے وقت معین سے پہلے تلف ہوجائے تو اتنی ، جب کہ تلف ہونے کے وفت کا تعین غیرممکن ہے۔اس معاملہ کو قمار کی عدود میں تو داخل نہیں کردیتی ہے۔

> بلاشبة تمارے بارے میں علمائے شریعت نے جو قاعدہ لکھاہے، وہ بیہے: "تعليق الملك على الخطر والمال في الجانبين' (١) اوربيمه يربة قاعده بالكل صادق ہے۔اس لئے اس پر قمار کا حکم لگایا جائے گا۔اور قمار کی حرمت بنص قر آن ثابت ہے۔ قمار کی حرمت میں غرر اور خطر (۲) کی ساری صورتیں داخل ہیں۔ ابوبکر الجصاص الرازی آیت میسر کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

> > "ولاخلاف بين اهل العلم في تحريم القمار وان المخاطرة من القمار قال ابن عباس ان المخاطرة قمار وان اهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقد كان ذالك مباحاً الى ان ورد تحريمه."

(1:2 MAN 5:1)

" تمار (جوئے) کی حرمت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح

<sup>(</sup>۱) یعنی ملک کوکسی ایسی چیز پرموتو ف کرنا جوہونے یا نہ ہونے کا احتمال رکھے جس طرح بیر بہوتا ہے کہ اگر پہلے مرگیا تو اس قدررقم کا مالک ہو گاور نہ اتنی رقم نہیں ملے گی تمار (جوا) ہونے کی دوسری شرط پیجی ہے کہ دونوں طرف مال ہوا گرا یک طرف مال ہو دوسری طرف نہ ہوتو قمارنہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲)غرر کی تشریح پیلے گز رچکی''خطر''جس کا وجود وعدم معلوم نه ہو'' بیسه میں خطر'' واضح صورت میں پایا جاتا ہے کہ بیمہ شدہ مخص یاشے کا وقت سے پہلے پہلے تلف ہونا معلوم نہیں ہوتا اور نہ کوئی وقت معین ہوتا ہے۔

اس امر میں بھی کہ خطر کی ساری صور تیں قمار میں داخل ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، کہ خطر قمار ہے۔ اہل جاہلیت مال اور بیوی سب کو جوئے کی بازی پرلگا دیا کرتے تھے۔ اور شروع میں اس کی اباحت تھی، یہاں تک کہ اس کی حرمت نازل ہوگئے۔''

غرراورخطرمیں انجام سے بے خبری ہوتی ہے، ملک العلماء فرماتے ہیں۔'والغور ما یکون مستور العاقبة'' (۱)غرروہ ہے جس میں انجام سے بے خبری ہو۔

حاصل بیہ ہوا کہ مال کو بازی پر لگانا اور انجام نے بے خبر ہونا جواہے، اس طرح وہ معاملہ جس میں دونوں طرف مال ہواور انجام معلوم نہ ہو، قمار کی حدود میں داخل ہے،خواہ وہ خرید وفر وخت کی شکل میں ہویا بیمہ کی شکل میں۔

امام دارالجر ما لك بن الن الى الرجل قد ضلت راحلته او دابته "ان يعمد الرجل الى الرجل قد ضلت راحلته او دابته او غلامه و شمن هذه الاشياء خمسون ديناراً فيقول انا اخدها منك بعشرين ديناراً فان وجدها المتاع ذهب من مال البائع ثلاثين ديناراً وان لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين ديناراً و هما لايدريان كيف يكون حالها فى منه بعشرين ديناراً و هما لايدريان كيف يكون حالها فى ذالك و لايدريان ايضاً اذا وجدت تلك الضالة كيف توخذ و ماحدث فيها من أمر الله مما يكون فيه نقصها و زيادتها فهذا اعظم المخاطرة."

(مدونة الكبري ص:٣٥٣ج:٣)

'' ایک شخص کسی دوسرے شخص کے پاس آ جائے جس کا اونٹ یا کوئی جانور یا غلام گم ہو گیا ہو۔اوران کی قیمت مثلاً پچاس دینار ہو، وہ جاکر

<sup>(</sup>١) بدائع ص:٢٨،ج:٣

اس سے کے کہ میں گمشدہ چیز کو بیس دینار میں خریدتا ہوں، سواگر خریدتے والے کو گمشدہ چیز کو بیس دینار ملک کو تمیں دینار کا نقصان ہوگا۔اوراگر نہیں ملتی ،تو اس کو بیس دینار مفت میں مل جائیں گے۔ان دونوں کو معاملہ کرتے وقت کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، وہ چیز ملتی ہے یا نہیں۔اوراگر ملتی بھی ہے،تو کس حال میں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس میں کیازیادتی کی ہو چکی ہے بیسب خطر میں داخل ہے۔''

۵:.....اگریه تمار ہے، یاغرر ہے، تو کیا مصالح مذکورہ کے پیش نظرانداز کر کے۔...۔اگر میہ تمار ہے، یاغرر ہے، تو کیا مصالح مذکورہ کے پیش نظرانداز کر کے اس معاملہ کے جواز کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ورا کرنگل سکتی ہے۔ جب تک بیمہ کاموجودہ نظام برقرار ہے کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔

۲:.....اگر بیمه دارمندرجه اقسام بیمه میں ہے کی میں سود لینے ہے بالکل محتر زرہے، اوراپنی اصل رقم کی صرف واپسی جا ہتا ہو،تو کیا معاملہ جائز ہوسکتا ہے؟

سود کے ساتھ ہی ساتھ بیمہ زندگی یا بیمہ املاک میں قمار کی جوصورت ہوتی ہے،اس سے بھی احتر از کرے، تب تو گنجائش نکل سکتی ہے۔لیکن ربوا اور قمار کے کاروبار کی اعانت وامداد کی قباحت بدستوررہے گی۔

ے:....جورقم کمپنی بطور سودادا کرتی ہے،اسے ربوا کے بجائے اس کی جانب سے اعانت وامداد اور تبرع واحسان قرار دیا جائے۔

جب تک معاملہ کی حقیقت تبدیل نہ ہو، صرف نام رکھ لینے یا سمجھ لینے ہے مسئلہ شرعی میں فرق نہیں پڑتا۔

۸:.....اگر کوئی مسلمان کسی دارالحرب کا باشندہ ہو، (مقامی نہیں) اور نمینی بھی حربیوں ہی کی ہو،تو کیااس صورت میں بیمعاملہ مسلمانوں کے لئے جائز ہوگا؟

دارالحرب میں فقہاء نے عقود فاسدہ (۱) کی اجازت دی ہے، عام کتابوں میں

<sup>(</sup>۱) وہ معاملات جوشر بعت کی نگاہ میں سیح نہیں ہیں ،البتدان میں رضامندی کی شرط ضروری ہے غدر کی اجازت نہیں۔

besturdubooks.wordpress.com اگر چەمتامن كى قىد ہے،ليكن شرح السير الكبير ہے حربی مسلم کے لئے بھى اجازت معلوم ہوتی ہے۔

> "ثم قـد علم ان الربا لايجري بين المسلم والحربي في (ص:١١١ج:٣)

> " پھر پیامرمعلوم ہے، کہ ربوا دارالحرب اور دارالاسلام کے باشندول کے درمیان جاری نہیں ہے۔

اس كى دليل بھى خودمؤلف كى زيانى سنئے:

"حضرت عباس رضى الله عنه كے اسلام لانے كے بارے ميں اختلاف ہے کہوہ کپ اسلام لائے بعض کی رائے بیہ ہے کہ وہ عزوہ بدر ہے بیل ہی اسلام لا چکے تھے بعض کہتے ہیں کہ عزوہ بدر میں گرفتار کر لئے گئے اور اس کے بعد اسلام لائے پھر جناب رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم سے مکہ واپس جانے کی اجازت جاہی آپ نے اجازت مرحمت فرما دی مکه میں سکونت پذیر رہے اور وہاں سودی کاروبار فتح مکہ تک کرتے رہے حالانکہ سود کی حرمت اس ہے قبل آ چکی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر سود لیا ہوتو واليس كردو،علاوه ازس" لاتساكلوا الوبوا اضعافا مضاعفة" ( سودنه کھاؤ ، دوچند سه چند ) آیت کریمه غزوہ احد کے زمانہ میں اتری تھی۔اور مکہاس کے کئی سال بعد فتح ہوا، فتح مکہ کے زمانہ میں آپ نے حضرت عباس رضی اللّٰہ عنہ کے پچھلے سارے معاملات کو باطل قر ارنہیں دیا،سوائے ان معاملات کے جن میں ابھی تک قبضہ نہیں ہوا تھا اس سے معلوم ہوا کہ حربی اورمسلم کے درمیان سودی معامله موسكتا ب-" (شرح السير الكبيرس:٣٢٢ج:٣)

ایک اور جزئیة قابل ملاحظہ ہے:

"ولوكان المسلم في منعة المسلمين فكلم الحربي من حصنه وعامله بهذه المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين فان ذالك لايجوز، وقد بينا ان كثيرا من مشائخنا يقولون بالجواز هاهنا لان مال الحربي مباح في حق المسلم."

''اگرکوئی مسلمان اہل اسلام کے کشکر میں ہوحر نی نے اپنے قلعہ سے
مسلمان سے گفتگو کی اور معاملات فاسدہ میں سے کوئی معاملہ کرلیا تو ہہ
ام محمد ؓ کے نزدیک جائز نہیں البتہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارے اکثر
مشائخ اس مسئلہ میں بھی جواز کے قائل ہیں کیونکہ حربی کا مال مسلمان
کے حق میں (جب کہ اس میں دھو کہ فریب نہ ہو) مباح ہے۔'
دار الحرب سے دار الاسلام کی اگر صلح ہوجائے تب بھی اس قتم کے معاملات کی
اجازت ہے۔

''دارالحرب والول نے دارالاسلام والول سے اگر سلح کررکھی ہواس زمانہ میں دارالاسلام کا باشندہ ان کے یہاں گیااورا یک درہم کودو کے عوض بچے دیا تو اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ اس سلح سے دارلحرب والوں کا مال دارالاسلام نہیں بن جا تامسلمانوں کے لئے تو دارالحرب والوں کا مال ان کی خوشی اور رضا مندی کے بغیر لینا حرام ہے کیونکہ اس میں غدر (دھوکہ وفریب) پایا جا تا ہے لیکن جب انہوں نے خوشی اور رضا مندی سے یہ معاملہ کیا ہے تو دھوکہ فریب کے معنی معدوم ہو گئے اور ان سے لیا ہوامال مباح ہوگیا۔'' شرح الکبیرس: ۲۲۸ ج: ۳۰

بيماوراس كاحكام

امام موصوف کے نز دیک ایک شرط ہے وہ بیکہ دارالاسلام سے دارالحرب کی سکے نہ ہو۔

"سئل الامام الك هل بين المسلم اذا دخل دارالحرب وبين الحربي ربوا فقال الامام: هل بينكم وبينهم هدنة ؟ قالوا: لا! فقال مالك فلابأس في ذلك."

"امام مالك رحمه الله عصوال كيا كيا كيا كمسلم أكر دارالحرب ميس داخل ہو، تو وہاں کے لوگوں سے سود لے سکتا ہے؟ امام مالک ؓ نے دریافت کیا کہ کیاتم میں اوران میں صلح ہے؟ کہا گیا نہیں ۔ تو آپ نے فر ماما کوئی حرج نہیں۔ (الیدونہ الکبریٰ ص:۲۸۱)

علامہ شامی کے فتوے میں بھی حربیوں سے اس قتم کے معاملات کی اجازت آپ یڑھ کیے ہیں لیکن پیواضح رہے، کہر بوااور قمار بنص قر آن کیم حرام ہیں۔اوران دونوں یر سخت وعیدیں آئی ہیں۔اس لئے اس قتم کے معاملات سے احتر از کرنا ضروری ہے۔ انتہائی ضرورت ومجبوری کی حالت میں اس طرح کی گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس موقعہ پرایک غلط نہی پیدا ہو عکتی ہے۔لہذا اس کے ازالہ کے لئے ہم مولا ناسید مناظر احسن گيلاني " كى عبارت نقل كردينا كافي سمجھتے ہيں۔

اسی مسئله کی بنیاد پرایک اورمعاشی سوال پیدا ہو گیا۔

لعين

''غیراسلامی حکومت کسی غیرمسلم باشنده کاروییه کسی ایسے ذریعہ ہے جو اسلامی قانون کی رو ہے لین دین کا قانونی اورشرعی ذریعہ نہیں ہے، مثلاً ربوایا قماراز س قبیل کے کسی اور غیرشرعی ذریعہ سے کسی مسلمان کے قبضہ میں آ جائے ، تو کیا قانو نابیمسلمان اس کا مالک ہوسکتا ہے یا

نہیں؟ چونکہ بیا یک جائز اور مباح مال پر قبضہ ہے،اور مباح و جائز مال ك مملوك مونے كے لئے صرف بصنه كافى ہے، مثلاً جنگل كے كسى یرندے کا شکار کر کے قبضہ کر لینا اس پرندے کا مالک ہونے کے لئے كافى ہے۔اى لئے امام ابوحنيفة كى رائے ہے، كماس متم كے اموال كا مسلمان قانونی طور پر ما لک بن جا تا ہے۔اوریہی ان کا وہمشہورنقط نظر ہے، جس کی وجہ سے حنفی فقہ کی عام کتابوں میں لاربوا بین الحربی والمسلم (الحربي غيرمسلم اسلامي حكومت كا باشنده اور المسلم اسلامي حکومت کا باشندہ کے درمیان ربوا سودنہیں ہے) کا ذکر بایا جاتا ہے، گویا یہ بین الاقوامی قانون کی ایک دفعہ ہے،عوام چونکہ اس کے اصل منشاء سے واقف نہیں ہیں، اس لئے ان کو جیرت ہوتی ہے، کہ ربوا (سود) جدب اسلام میں حرام ہے، تو ہر جگہ اور ہر مخص سے لینا حرام ہونا چاہئے حربی یعنی غیراسلامی حکومت کے غیرمسلم باشندوں کے ساتھاس کے جائز ہونے کے کیامعنی؟ مگر سچی بات یہ ہے کہ حربی کے ساتھ یہ معاملہ ربوا کا معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مباح مال کو قبضہ میں لے کر اے ملک بنانا ہے۔ای طرح بیمسئلہ بھی بیان کیاجا تا ہے، کہ شرعی غلام اورآ قاکے درمیان بھی اگرر بوا کا معاملہ کیا جائے ،تو وہ بھی'' ر بوا'' نہ ہو گا، ظاہراً اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ باوجودر بوااورسود ہونے کے امام نے اس کوحرمت ہے مشتنی کیا ہے، بھلا ایک مجتبد کواس کاحق کیا ہے، بلكه بات بيه كة قانو نأغلام كامال آقابي كامال بـــــ

(اسلامی معاشیات ص:۸۰۸)

9:.....اگریدکاروبارحکومت کے ہاتھ میں ہو،تو کیااس بناء پر کہ خزانۂ حکومت میں رعیت کے ہر فرد کاحق ہوتا ہے،زیر بحث معاملہ میں سود کی رقم عطیہ حکومت قرار پاکرر بوا کے خدود سے خارج ہوسکتی ہے۔

بیمداوراس کے احکام

اگر ہم بیتلیم بھی کرلیں کہ خزانہ حکومت میں رعیت کے ہر فر د کاحق ہوتا ہے، تب بھی سود کی رقم ربوا کے حدود سے خارج نہیں ہوتی ، کیونکہ حق ملک اور ملک میں بنیادی فرق ہے، حق ملک کوملک قرارنہیں دیا جا سکتا ، ملک کی صورت میں ربوانہیں ہوتا۔مثلاً شرعی غلام اور آ قاا گرکوئی سودی معامله کریں ،تو اس کوسودنہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ ملک غلام اورآ قا کی واحد ہے۔اس طرح اگرایک شخص اپنی آمدنی کومختلف مدوں میں تقسیم کر کے الگ،الگ رکھ لے، پھرایک مدکے لئے دوسری مدہے قرض لے اور اس میں کچھر قم بطور سود لگا لے، تو وہ سوزنہیں کہلائے گا، علاوہ ازیں جن دوشخصوں کے درمیان شرکت کا معاملہ ہوا، اور وہ اس مال مشترک میں آپس میں کوئی سودی معاملہ کرلیں تو وہ بھی سودنہیں ہوگا،شرکت کی وجہ ہے دونوں کی ملک ایک مجھی جائے گی۔

حق ملک کی صورت میں سود ہوگا ، مثلاً میاں بیوی جب کہ دونوں کی املاک علیحدہ ہوں ،اگر آپس میں کوئی سودی لین دین کریں ،تو حرام اور نا جائز متصور ہوگا ، حالا نکہ بیوی کو ا ہے: شوہر کے مال میں بفتر رنفقہ حق ملک ہوتا ہے۔علی ہذا القیاس باپ اور بیٹا اگر آپس میں ر بوا کا معاملہ کریں ، تو اس برحرام ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ اور پیکہنا کہ بیٹے کے مال میں باپ کاحق ہےاوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''انت و ما لک لأبيک'' (تم اور تمہارامال تمہارے باپ کا ہے) اس معاملہ کور بوا کے حکم سے خارج نہیں کرسکتا۔ ملک العلماءر بواجاری ہونے کی شرائط کےسلسلہ میں لکھتے ہیں۔

> "ومنها ان لايكون البدلان ملكا لأحد المتبايعين فانه لايجري الرباء على هذا يخرج العبد الماذون اذا باع مولاه درهما بدرهمين وليس عليه دين انه يجوز لانه اذا لم يكن عليه دينا فما في يده لمولاه فكان البدلان ملك المولى فلا يكون هذا بيعا فلايتحقق الرباء اذهو يختص بالبيعات وكذلك المتفاوضان اذا تبايعا درهما

بدرهمين يجوز لان البدل من كل واحد منهما مشترك بينهما فكان مبادلة ماله بماله فلا يكون بيعا و لا مبادلة حقيقة."

"برلین اگرمعاملہ کرنے والوں کے ملک نہ ہوں تو سود جاری نہیں ہو
گا۔ مثلاً عبد ماذون (عبد ماذون وہ غلام جس کواس کے آقانے تجارت
گی اجازت دی ہو) اگر اپنے آقا کوایک در ہم کے عوض میں دودر ہم نیج
دے، اور غلام پر کسی کا دین نہ ہو، تو یہ معاملہ جائز ہے کیونکہ دین نہ
ہونے کی صورت میں غلام کے پاس جو پچھ ہے، وہ اس کے آقا کی
ملک ہے۔ لہذا بدلین آقا کی ملک ہیں۔ اس لئے یہ بی نہیں ہوئی،
لہذار بوا بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ ربوا بیج کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح
دوشریک جب اس طرح کا معاملہ کریں تو وہ بھی جائز ہے کیونکہ بدل
مشترک ہے اس لئے یہاں حقیقتا بیج ہی نہیں ہوئی۔"

(بدائع الصنائعص:١٩٣٠ج:۵)

حقیقت ملک اور حق ملک کافرق ایک اور مسئلہ ہے بھی واضح ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ بائع (فروخت کرنے والا) جب خرید نے والے سے کہے کہ بیں نے تیرے ہاتھ یہ مال فروخت کردیا،اس کوا بیجاب کہا جا تا ہے،ایجاب کے بعد خرید نے والے کوحق ہوتا ہے۔کہ وہ اس معاملہ کو قبول کرے یا نہ کرے۔ بائع کے ایجاب کے بعد خرید نے والے کو قبول کرنے کاحق معاملہ کی مجلس تک باقی رہتا ہے۔لیکن اگر بائع کے ایجاب کرنے کے بعد جب کہ مشتری نے قبول نہ کیا ہو،اپنے ایجاب سے رجوع کرے تو وہ رجوع کرسکتا ہے، اس صورت میں مشتری کاحق قبول سوخت ہوجائے گا۔اس پراعتراض ہوسکتا ہے، کہ مشتری کو جب مجلس کے اختیام تک حق قبول حاصل ہے، تو بائع کو ایجاب سے رجوع نہیں کرنا جا جاتے ہے۔اس اعتراض کا جواب صاحبِ عنایہ اس طرح دیتے ہیں۔ کہ مشتری کوتو حقِ ملک جاتے۔اس اعتراض کا جواب صاحبِ عنایہ اس طرح دیتے ہیں۔ کہ مشتری کوتو حقِ ملک

بيمه اوراس كے احكام

حاصل ہے۔لیکن ہائع کو هیقت ملک حاصل ہے۔اوران دونوں میں برا فرق ہے،حقیقت ملك اعلى ہے اور حق ملك اونى \_للہذا اعلىٰ اونى كوسوخت كردے گا۔ چنانچ فرماتے ہيں:

> "فالجواب ان الايجاب اذالم يكن مفيداً للحكم وهو الملك كان الملك حقيقة للبائع وحق التملك للمشتري وهو لايمنع الحقيقة لكونها اقوى من الحق لامحالة."

"اس کا جواب بیہ ہے کمحض ایجاب سے جب کہ محم یعنی ملک حاصل نہیں ہوتی تو ملک حقیقت کے لحاظ سے بائع کی ہے اور حق ملک مشتری کاحق ملک ملک کومنع نہیں کرسکتا کیونکہ وہ حق سے قوی (عنايه برحاشيه فتح القديرص: ٨٤ج:٥)

اا:....فرض سیجئے بیمہ کا کاروبار حکومت کے ہاتھ میں ہے ایک شخص بیمہ یالیسی خریدتا ہےاور میعاد میں اصل مع سود کے وصول کرتا ہے لیکن سود کی رقم بصورتِ ٹیکس یا چندہ خو دھکومت کودے دیتا ہے۔

سود کالینا حرام ہےاس لئے اس کو لے کر پھرواپس کردیتا ہےاس حرام کوحلال نہیں کر سكتا\_

۱۲:.....بیمه دارا گرسود کی رقم بغیر نیت ثواب کسی دوسر مے مخص کوامداد کے طور پر دے دیتا ہے تو اس صورت میں انشورنس کا معاملہ کیا جائز ہوگا۔

اس صورت میں بھی انشورنس کے کاروبار کی اجازت نہیں ہے،الایہ کہناوا قفیت کی بنا براگر انشورنس کا معاملہ کرے اور اس ہے رقم سود وصول ہوجائے تو یہی طریقہ ہے کہ سی ھخص کو ہلانیت ثواب امداد کےطور پر دیدے۔

۱۳:.....اگرانشورنس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے،تو کیا مصالح وحاجات مذکورہ

besturdubooks.wordpress.com کوسا منے رکھ کراس کا کوئی بدل ہوسکتا ہے،جس میں مصالح مذکورہ موجود ہوں ،اوراس برعمل کرنے سے ارتکاب معصیت لازم نہ آئے۔اگر ہوسکتا ہے تو کیاانشورنس کی مروج شکل میں کوئی الیی ترمیم ہوسکتی ہے جواسے معصیت سے خارج کردے اور مصالح مذکورہ کوفوت نہ كرا أكر موسكتي إلو كياب-

الف: اس كابدل بحصل صفحات مين ہم بتلا حكے ہيں۔

ب:جب تک کدر بوااور قمار موجود ہیں معصیت کے دائر ہے خارج ہونامشکل ہے۔ بيمه مروجه مين دوصورتين جائز بين \_

ا:..... وا كانه كابيم "به جائز بي كيونكه و ديسعة باجو مين داخل ب جس طرح فیس دینا جائز ہے۔

۲:....جہاز ران کمپنی اگر ہمہ بھی کرے اور مال کی ضانت بھی دیدے تو مال تلف ہونے کی صورت میں اس کو ضامن بنایا جا سکتا ہے اور نقصان کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے جب کے تاجرنے اس کمپنی کے جہاز میں اپنا مال بھیجا ہو۔

(ابن عابدين ص: ١١٥ج : ٥ باب صان الاجير)

## طميمه

## متعلقه رساله بيمه كي اہميت

#### "شائع كرده"

جنزل منيجرا يسثرن فيڈرل يونين انشورنس تمپنی لمیٹڈ

اس رسالہ میں بیمہ کمپنی کی طرف سے بہت اوگوں کی رائیں بیمہ کی اہمیت کے متعلق شائع کی گئی ہیں۔ جن میں پچھ علماء کے اقوال وفقاوی بھی ہیں ، عام رایوں کے متعلق تو ہمیں پچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ، کہ وہ ان کی شخصی رائیں ہیں۔ جن کا مسکہ شرعیہ سے تعلق نہیں۔ البتہ علماء کے جواقوال وفقاوی نقل کئے گئے ہیں۔ ان میں سخت تکبیس اور مغالطہ ہے۔ اور اس کا تعلق شریعت کے علم سے ہے۔ اس لئے اس کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔

جن علماء کے اقوال اس میں پیش کئے گئے ہیں۔ ان میں بجز تین حضرات کے باقیوں کی طرف مروجہ بیمہ کا جواز منسوب کرنا قطعاً غلط اور تلبیس ومغالط ہے۔ ان میں چند علماء کے اقوال تو خودان کی تصریح کے مطابق اس پرمبنی ہیں ، کہ ان کو بیمہ کمپنی کے قواعد اور معاملات کاعلم ہی نہیں تھا۔ صرف اتنی بات سامنے تھی ، کہ اس سے امداد باہمی اور ضرورت کے وقت کے لئے آمدنی میں سے بچت کے نکلتے ہیں۔ جس کے مفید اور محمود ہونے میں کس کوشیہ ہوسکتا ہے۔ مثلاً حضرات ذیل :

ا:.....مولا نامحد مسلم عثانی فاصل دیو بندمرحوم

٢:.....ثمن العلماء تاجورنجيب آبادي مرحوم

س<sub>ا</sub>:....مولا ناعبدالقادر فاصل ديوبند

٣ ..... مولا نا ابوڅمه يونس صاحب فاضل د يو بندمرحوم

۵:....مولانا فيوض الرحمن صاحب مدرسه نيلا گنبدلا مور

٢:.....مولا ناسيدمحمرطلحهصاحب پروفيسراورنٹيل کالج لا ہور

ان سب حضرات نے اس کی تصریح پوری وضاحت سے فرما دی ہے، کہ جمیں بیمہ کے اصول وقواعداور معاملات کی تفصیل معلوم نہیں، صرف غریبوں کے لئے کچھ پس انداز کرنے کی اور حوادث کے وقت امداد با ہمی کی ایک صورت سمجھ کراس کے جواز کا حکم لکھ رہے ہیں۔

الیی حالت میں ان کے قول کو بیمہ کے جواز کا فتوی قرار دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آمد نی سے پچھ پس انداز کرنا جوضرورت کے وفت کام آسکے،اورحوادث کے وفت مصیبت زدہ کی امداد اگر خلاف شرع امور سے خالی ہو۔ تو اس کے جائز بلکہ پسندیدہ اورموجب نواب ہونے کا کون انکار کرسکتا ہے۔

لیکن رسالہ ہذامیں پوری تشریح وتفسیر کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے آپ کی ہے،
کہ بیمہ کی مروجہ صورت میں سود بھی ہے اور قمار (جوا) بھی اور یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔
اگر انہیں حضرات سے وہ تمام تفصیلات جن کی روسے بیمہ کا سود و قمار پر مشتمل ہونا واضح ہو
جاتا ہے، پیش کر کے سوال کیا جاتا تو یقین تھا، کہ ان میں سے ایک بھی اس کے جواز کا فتو کٰ
نہ دیتا۔

دوسرے دہ حضرات ہیں جن کے فقاویٰ بیمہ زندگی کے حرام ونا جائز ہونے پرطبع شدہ مشہور ومعروف ہیں۔اوران کے جو فقاویٰ اس رسالہ میں جمع کئے گئے ہیں،ان کا کوئی ادنیٰ ساتعلق بھی بیمہ کے جواز سے نہیں ہے۔

مثلاً اکابرعلاء دیوبند:....مفتی اعظم مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب، اورشخ الحدیث حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب، حضرت مولا نا حضرت مولا نا حضرت مولا نا سیدمحمد انورشاه صاحب، حضرت شاه عبدالعزیز صاحب، حضرت مولا نا عبدالحی صاحب کصنوی محمد مولا نامفتی کفایت الله صاحب د بله ی بخمس العلماء سیدمجم الحسن صاحب کصنوی ۔

besturdubooks.wordpress.com ان حضرات کے جوفتاویٰ اس رسالہ میں جمع کئے گئے ہیں۔ان سب کا حاصل اس کے سوانہیں کہ دارالحرب میں غیرمسلم سے سود لینے کے جواز میں جوبعض فقہاء نے گنجائش دی ہے۔ بعض نے اس پرفتو کی دیا ہے۔ اور بعض نے پیر تنجائش بھی نہیں دی ، البتہ جب ان کو یہ بتلایا گیا کہ سلمان جواینی رقم کا سودانگریزی بینکوں میں چھوڑ دیتے ہیں ،تو حکومت اس کو عیسائیمشن کے ذریعہ نصرانیت کی تبلیغ میں خرچ کرتی ہے، توانہوں نے صرف بیفتویٰ دیا، کہ الیم صورت میں سود کی حرام رقم کو بینک میں نہ چھوڑیں۔وہاں سے وصول کر کے غریبوں یر صدقه کردیں مطبوعہ رسالہ جن لوگوں کے سامنے ہو، وہ حرف بحرف اس کی تقیدیق کریں گے۔ کہان فقاویٰ میں صرف مسئلہ کی بینوعیت اس حالت کے لئے بیان کی گئی ہے۔ جب کہانسان دارالحرب میں رہتا ہو،اوراہل حرب اس کے سود کی چھوڑی ہوئی رقم کواسلام کے خلاف کاموں میں استعمال کرتے ہوں، ان مسائل کا یا کتنان کی اسلامی حکومت سے کیا واسطہ یا کتان دارالاسلام ہے۔ یہاں سود کی رقم نصرانیت کی تبلیغ برخرج کرنے کا کوئی امیکان نہیں۔اس کے علاوہ بیہ بتلایتے ، کہاس مسئلہ کا بیمہ مروجہ کے جواز سے کونساعلاقہ ہے کہ رسالہ بیمہ کی اہمیت میں ان فتاوی کونقل کرنے کے بعد رسالہ مذکورہ کےصفحہ ۲۲ میں ان بزاً کول پر سے تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے بیمہ مروجہ کے جواز کے فتوے دیتے ہیں ، ان كِ،الفاظ به بين:

> مولانا كفايت الله صاحب سابق صدر جمعية علماء مهند دبلي اورمولانا عزيزالرحمٰن صاحب مفتی دارالعلوم نے فتوے صادر فرمائے ہیں کہ زندگی کا بیمہ کرانا اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں، یہ ایک قتم کی تجارت ہے، جو کہ فضول خرچیوں اور اسراف بے جا کے دباؤ سے بحانے کے لئے بہت مفید ہوسکتی ہے۔

> کتنی بوی جسارت ہے، کہ ان اکابر علماء کی طرف بیمہ مروجہ کے جواز کے فتوے منسوب کر دیئے ، حالانکہ ان سب حضرات کے فتاوی جوعموماً شائع بھی ہو چکے ہیں۔ان میں زندگی کے بیمہ مروجہ کو صراحة حرام کہا گیا ہے۔ اور شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، ان

میں سے بہت سے حضرات کے فتاوی شائع بھی ہو چکے ہیں۔

# بیمہ مپنی کے ذمہ دار توجہ فر مائیں

پہلی بات تو ہہ ہے کہ پاکستان میں بیمہ کا کاروبار کرنے والے حضرات عموماً مسلمان بیں۔خدا کے لئے اس چندروزہ کاروبار پرآخرت کو قربان نہ کریں حرام معاملات پرحلال کا لیبل لگانے کے بجائے اس کی فکر کریں، کہ امداد باہمی کی شرعی اور جائز صورت کو اختیار کریں، جورسالہ ہذا میں لکھ دی گئی ہے۔اور جور قمیں لوگوں کی جمع ہوتی ہیں۔ان کو تجارت پر لگا کر سود کے بجائے تجارتی نفع تقسیم کریں۔ جوسرا سرفائدہ ہی فائدہ ہے،اور پوری قوم کے لئے نفع بخش جائز وطلال معاملہ ہے۔اوراگر خدانخواستہ وہ خود حلال وحرام سے بے نیاز ہوکر چندروزہ مال ودولت کمانے کو اپنا مقصد بنا ہی چکے ہیں، تو کم از کم اکا برعاماء اور اہل فتوی پر چندروزہ مال ودولت کمانے کو اپنا مقصد بنا ہی جکے ہیں، تو کم از کم اکا برعاماء اور اہل فتوی پر ہیز کریں، کہ یہ تجریف دین کا دوسرا گناہ ہے۔جس کی اس کاروبار میں کوئی ضرورت بھی نہیں۔

وہ اپنی اس ذمہ داری کو بھی محسوس کریں ، کہ ان بزرگوں کی طرف غلط فتو وں کو منسوب کرنا اخلاقی کے علاوہ قانونی جرم بھی ہے۔ مسلمانوں کو آز مائش میں نہ ڈالیس کہ وہ اس معاملہ کو عدالت میں چیلنج کرنے پر مجبور ہوں۔اللہ تعالی سب مسلمانوں کو مال و دولت کی ایس محبت سے بچائے ، جوان کی آخرت کو برباد کرے۔

والله المستعان بنده محمد شفیع خادم دارالعلوم کراچی، besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.wordpress.com

# Y0.

سود،انشورنس اورانعامی بانڈز کی حرمت سے متعلق ایک سوالنامہ کا جواب besturdubooks.wordpress.com

تاریخ تالیف درج نہیں ہے مقام تالیف جامعہ دار العلوم کراجی

اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سود، بیمہ، انعامی بانڈ اور پراویڈنٹ فنڈ سے متعلق ایک سوالنامہ بھیجا گیا، جس کے جواب میں حضرت مفتی صاحب ؓ نے درج ذیل تحریر دوانہ کی جس میں سود کی حقیقت، اس کی اقسام، بیمہ کی حرمت، اسلامی نظام بینکاری، بیمہ کا اسلامی طریقہ، انعامی بانڈ کی حقیقت وحرمت اور بیاویڈنٹ فنڈ کے جواز کو مختفر گرجامع طریقہ سے بیان کیا گیا ہے۔

### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

### جواب سوالنامه متعلقه "ريا"

# اسلامی نظریاتی کوسل

(الف) قرآن مجیداورسنت کی روشنی میں ربا کا سیجے مفہوم کیا ہے؟ اور قبل از اسلام اس سے کیا مراد لی جاتی تھی؟ تخصیصاً کیا رباسے مراد ایبا سود ہے جواصل زرکو دو گنا اور سہ گنا (اضعاف مضاعفة ) کردیتا ہے یا اس میں قرض خواہ کی طرف سے وصول کیا جانے والا رائج الوقت سود مفرداور سود مرکب بھی شامل ہے؟

(۱) قرآن کریم نے جس' رہا''کو حرام قرار دیا ہے اس کے مفہوم میں کوئی گخبک یا اشتباہ نہیں ۔قرآن کریم ،سنت نبویہ آ ٹار صحابہ اورا جماع امت نے قرض پر طے کرکے لی جانے والی ہرزیا دتی کو' رہا'' قرار دیا ہے ،خواہ وہ سود مفرد ہویا مرکب اس سلسلے میں دلائل کی تفصیل پیش کی جائے تو ایک پوری کتاب تیار ہوسکتی ہے ، اور بہت سے حضرات نے اس پر مبسوط مقالات اور کتابیں لکھی ہیں ۔ احقر نے بھی اپنے ایک رسالے ' مسئلہ سود'' میں اس حقیقت کو دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے ۔ بیر سالہ سوالنا مے کے ساتھ منسلک ہے ، تا کہ تفصیل کے لئے اسکی طرف رجوع کیا جا سکے۔ تا ہم یہاں چندا ہم نکات کی طرف اشارہ مناسب ہوگا:۔

(۱) قرآن کریم نے '' رہا'' کی حرمت کے تفصیلی احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:۔ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُ ا اتَّقُوُ اللَّهَ وَذَرُوُ ا مَا بَقِىَ مَنِ الرِّبُواِنُ كُنْتُمُ مُوُمِنِيُنَ ﴾ (البقره:٢٧٨)

اے ایمان والواللہ تر زرواورر باکی جو کچھرقم باقی ہواہے چھوڑ دو، اگرتم مؤمن ہو۔

اس میں''مَا بَقِیَ مَنِ الرِّبُوا''(رباکی جو کچھرقم باقی ہو) کے الفاظ عام اور سود کی ہر مقدار کوشامل ہیں،آ گے اس سے زیادہ واضح الفاظ میں ارشاد ہے:۔

وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُ و سُ اَمُوَالِكُمُ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ وَلا تُظُلَمُونَ وَالا تُظُلَمُونَ (البقره ٢٧٩)

اورا گرتم (رباہے) تو بہ کروتمہارے رائس المال تنہیں مل جائیں گے، (اس طرح) نہتم کسی پرظلم کروگے، نہتم پرکسی کی طرف سے ظلم ہوگا۔

اس آیت نے واضح طور سے بتادیا ہے کہ' رہا'' سے تو بہ کرنے کا مطلب ہے کہ قرض خواہ را سالمال (اصل زر) کے سواکسی چیز کا مطالبہ نہ کر سے، اور لَا تَظُلِمُون کَ سے اس بات کی وضاحت بھی کردی گئی ہے کہ اصل رقم پر ہراضا فہ خواہ کتنا کم کیوں نہ ہوظلم میں داخل ہے۔ رہا قر آن کریم کا بیار شاہ کہ لاَ تَاکُلُو الرِّبَا اَصُعَافاً مُ مَنَا عَفَةً (سودکو چند در چند کر کے مت کھاؤ۔ ۳: ۱۳۰) سواس میں'' چند در چند' کا لفظ حرمت سودکی قانونی شرط نہیں ہے، بلکہ اس جرم کی صرف ایک قبیح ترین صورت پر تنبیہ ہے۔ اور یہ بالکل ایبا ہی ہے جیسے ارشاد ہے: لَا تَشُتُرُو بِا آیاتِی تُمَناً قلِیُلاً (البقرہ ہے۔ اور یہ بالکل ایبا ہی ہے جیسے ارشاد ہے: لَا تَشُتُرُو بِا آیاتِی تُمَناً قلِیُلاً (البقرہ نہیں نہیں نہیں کہ تا ہوں کو تھوڑی ہی قانونی شرط نہیں ہے، چنا نچہ کوئی بھی معقول آ دی اس می جانے تی بیان کر نے کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعینہ یہی سے یہ تیجہ بیاں کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعینہ یہی معاملہ 'اصُد عافا مُضَاعَفَةً ''کا ہے جرم کی شناعت بیان کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعینہ یہی معاملہ 'اصُد عافا مُضَاعَفَةً ''کا ہے جرم کی شناعت بیان کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعینہ یہی معاملہ 'اصُد عافا مُضَاعَفَةً ''کا ہے جرم کی شناعت بیان کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعینہ یہی معاملہ 'اصُد عافا مُضَاعَفَةً ''کا ہے جرم کی شناعت بیان کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعینہ یہی معاملہ 'اصُد عافا مُضَاعَفَةً ''کا ہے جرم کی شناعت بیان کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعینہ یہی معاملہ 'اصُد عافا مُضَاعَفَةً ''کا ہے جرم کی شناعت بیان کرنے کے لئے لیک طاف کے کئے لیک صور ت

ذکرکردی گئی ہے، ورنداگریہ قانونی شرط ہوتی تو سورہُ بقرہ کی آیت میں بینہ کہا جاتا کہ ربا ہے تو بہ کی صورت میں رأس المال قرض خواہ کو ملے گا، اور ساری رقم اسے چھوڑنی ہوگی۔

(۲) سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم نے بھی بار باریہ حقیقت واضح فرمائی کہ اصل رقم پرلیا جانے والا ہراضافہ''ربا''اور حرام ہے،خواہ کم ہویا زیادہ۔امام شافعیؓ اورامام ابن ابی حاتم '' آپ عیصہ کابیار شادروایت فرماتے ہیں:۔

ألا إن كل رباكان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رء وس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، وأولُ رباً موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله (تفيرابن كثيرٌ ص ٣٣٠ ج المطبوعة ١٣٥٥)

یعن: "سنو! کہ ہروہ رہا جو جاہلیت میں واجب تھا،تم سے پورے کا پوراختم کردیا گیا،تمہارے لئے صرف قرض کی اصلی رقم ہے، نہتم ظلم کرو، نہتم پرظلم کیا جائے ،اورسب سے پہلے جورباختم کیا گیاوہ عباس ابن عبدالمطلب کا رہا ہے جو پورے کا پوراختم کردیا گیا"

نیزآپ علی کے ربا کامفہوم بیان کرتے ہوئے ارشا دفر مایا

کل قوض جو منفعة فهو رباً ہروہ قرض جوکوئی نُفع تھینچ کرلائے، رباہے

(الجامع الصغيرللسيوطيٌ بحوالهُ حارث بن ابي اسامةٌ ص٩٩ ج احديث نمبر٢٣٣٢)

بیرحدیث متعدد طرق سے مروی ہونے کی بناپر حسن لغیر ہ ہے (السراج المغیر للعزیزیؓ ص۸۹ج۳)

(س) چنانچ صحابةٌ وتا بعین جھی ''ربا'' کا یہی مطلب سمجھتے تھے کہ قرض پر طے کر کے لیا جانے والا ہراضافہ''ربا'' ہے،خواہ کم ہویا زیادہ۔حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللّٰدعنہ، مشہور صحابی ہیں، وہ ربا کی یہ تعریف کرتے ہیں:۔

كلّ قرض جرّ منفعةً فهو وجه من وجوه الربا

ہروہ قرض جوکوئی منفعت تھینچ کرلائے وہ ربا کی اقسام میں داخل ہے السنن الکبری للبہقی ص ۳۵۰ج ۵

اورامام بخاریؓ نے کتاب الاستقراض 'باب اذا أقسر ضه ، السیٰ أجلِ مسمّی ''میں حضرت عبداللّٰہ بن عمر ﷺ کا بیقول تعلیقاً نقل کیا ہے کہ:۔

قال ابن عمر في القرض الى أجل لا بأس به وان أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشتر ط صحح بخارى ص٣٢٣ ج١)

معین مدت کے لئے قرض دینے میں کوئی حرج نہیں۔خواہ قرض داراس کے دراہم سے بہتر دراہم اداکرے، بشرطیکہ (بیہ بہتر دراہم اداکرنا) قرض کے معاہدے میں طے نہ کیا گیا ہو۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر معاہدہ میں پیہ طے کرلیا جائے کہ قرض کے دراہم سے بہتر دراہم اداکئے جائیں گے تو وہ ربامیں داخل ہوکر حرام ہوگا۔

نیز حضر ن ابو بردو گئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے مجھے نصیحت کی کہتم ایک ایسی سرزمین میں آباد ہو جہاں رہا بہت عام ہے، لہٰذا اگر کسی شخص پرتمہارا قرض واجب ہواوروہ تہہیں بھو ہے، بو یا جارے کا بچھ بوجھ ہدیة دینا جا ہے تو تم اسے قبول نہ کرو، کیونکہ وہ رہا ہے۔ (صیح بخاری مناقب عبداللہ ابن سلام سلامی میں کا بھو جو ہدایات سلامی میں کرو، کیونکہ وہ رہا ہے۔ (صیح بخاری مناقب عبداللہ ابن سلام سلامی کرو، کیونکہ وہ رہا ہے۔ (میں بخاری مناقب عبداللہ ابن سلام سلامی کرو، کیونکہ وہ رہا ہے۔ (میں بخاری مناقب عبداللہ ابن سلام کی کہ بخاری کے مناقب عبداللہ ابن سلام کی کہ بخاری کے مناقب عبداللہ ابن سلام کی کونکہ وہ دو ہو ہو کی کے بخاری کے مناقب عبداللہ ابن سلام کی کہ بنائی کیونکہ وہ بالم کی کی کی کونکہ وہ بنائی کیا کہ بنائی کی کونکہ وہ بنائی کی کونکہ وہ بنائی کی کونکہ وہ بنائی کی کی کونکہ وہ بنائی کی کونکہ وہ کونکہ وہ بنائی کی کونکہ وہ بنائی کی کونکہ وہ بنائی کی کونکہ وہ کونکہ وہ بنائی کی کونکہ وہ کونکہ وہ کونکہ وہ بنائی کے کونکہ وہ کی کونکہ وہ کونکہ وہ کی کونکہ وہ کونکہ وہ کونکہ وہ کی کونکہ وہ کونکہ وہ کی کونکہ وہ کونکہ وہ کونکہ وہ کونکہ وہ کی کونکہ وہ کہ کونکہ وہ کونکہ وہ کونکہ وہ کونکہ وہ کونکہ وہ کا کونکہ وہ کونکہ وہ

اور حضرت قباده بن دعمامة الدوى آيت 'وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ اَمُوَالِكُمُ '' كَيْ تَبُتُمُ فَلَكُمُ '

ماكان لهم من دين فجعل لهم أن يأخدوارء و س أموالهم ولا يزدادو اعليه شيئا

(تفيرابن جريزٌ ص٧٢ج٣)

besturdubooks.wordbress.com جس شخص کا کچھ قرض دوسرے یہ ہو، اس کے لئے قرآن نے اصل رقم لینے کی اجازت دی کمیکن اس برذ رابھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔

> (۴)علاء لغت نے بھی''رہا'' کی یہی تشریح کی ہے، چنانچہ لغت عرب کے مشہور امام زجائ رباكى تعريف كرتے ہوئ فرماتے ہيں: كل قرض يؤخذ به اكثرمنه "(تاج العروس ص١٨٦ج١) ليعني "بروه قرض جس كے ذريعه اس سے زياده رقم وصول کی جائے''نیزلسان العرب وغیرہ میں بھی ربا کی یہی تعریف نقل کی گئی ہے۔

> چنانچەامت كے تمام علماءوفقہاء بلااختلاف ' ربا'' كى يہى تعریف نقل کرتے آئے ہیں۔امام ابو بکر جصاص ؓ احکام القرآن میں اہل جاہلیت کے رباکی قانونی اور جامع و مانع تعریف اس طرح فرماتے ہیں:۔

> > "وهو القرض المشروط فيه الأجل و زيادة مال على المستقوض (احكام القرآن ص ٥٥٥ ج١) قرض کاوه معامله جس میں ایک مخصوص مدت ادائیگی اور قرض داریر مال کی كوئى زيادتى طے كرلى گئى ہو۔

مذكورہ بالاتصریحات ہے 'ر با'' كے مفہوم میں كوئي گنجلك يا ابہام واجمال باقى نہیں حچوڑا ، اور ان سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرض کے معاملہ میں قرض دار کے ذمہ اصل يرجواضا فه بھى معاہدے ميں طے كرك ليا اور ديا جائے وہ ربا ہے،اس ميں كم زيادہ یا مفرد ومرکب کی کوئی شخصیص نہیں ہے۔ یہی قرآن وسنت کا حکم ہے، یہی اجماع امت کا فیصلہ ہے،اوراسلامی شریعت میں اس کے سواکسی نظریہ کی گنجائش نہیں ہے۔

(ب) کیاظہوراسلام کے بعد ہونے والی ترقی اور تبدیلیوں کے پیش نظرر باکی نئی تشریج کی جاستی ہے؟

ج: اسكامخضر جواب بدہے كه ہر گرنہيں۔جس چيز كى تشريح خود قرآن وحديث نے کر دی ہو،جس برصحابہ و تابعین منفق رہے ہوں ،ادرجس برامت کا اجماع منعقد ہو besturdubooks.wordpress.com چکا ہواسکی''نئی تشریح'' درحقیقت قرآن وسنت کی تحریف کا نام ہے، اور ایسی''نئی تشریحات'' کی اجازت دینے کا مطلب بیہ ہے کہ قرآن وحدیث کا کوئی حکم صحیح وسالم باقی نەرىپ،اگرمخض زمانے كے عام چلن سے متأثر ہوكر'' ربا'' كى كوئى ايبى'' نئى تشریح'' كى جاسکتی ہے جو قرآن وسنت اور اجماع کے صریح ارشادات کے خلاف ہوتو ''خمر''، '' زنا'' یہاں تک کہ'' کفروشرک'' کی نئی تشریح بھی ممکن ہوگی۔ پھر اسلام کا کونسا تھم تحریف وترمیم کی دست بردیم محفوظ رہ سکتا ہے؟

> شریعت کے جواحکام زمانے کی تبدیلی سے متأثر ہونے والے تھے، ان کے بارے میں خود قرآن وسنت نے صریح اور تفصیلی احکام دینے کے بجائے کچھاصول بتا دیئے ہیں جن کی روشنی میں شریعت کے اصولوں کے تحت احکام مستنبط کئے جاسکیں ،لہذا جہاں قرآن وسنت کے احکام منصوص اور واضح ہیں اور ان میں آئندہ کسی تبدیلی کی نشان دہی نہیں کی گئی،ان پر قیام قیامت تک جوں کا تو اعمل ضروری ہے۔اگر واقعة زمانے کی تبدیلی ہے''رہا'' کے حکم میں کوئی تبدیلی ہونی تھی تو اس کی کیاوجہ ہے کہ قرآن کریم ربا کی شناعت بیان کرنے کے لئے پورے دورکوع نازل کرتا ہے، اسے اللہ اور رسول م کے خلاف اعلان جنگ قرار دیتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید ترین وعیدیں بیان فرماتے ہیں ہلیکن قرآن وسنت میں کسی جگہاں بات کا کوئی ادنیٰ اشارہ بھی نہیں ملتا کہ بیچکم کسی زمانے میں تبدیل ہوسکتا ہے۔اس کے بجائے آئندہ زمانے کے بارے میں ہنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جوارشاد کتب حدیث میں ملتا ہے وہ بیہ ہے:۔

> > ليا تين على الناس زمان لا يبقى منهم أحدالا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره (ابوداؤدابن ماجم)

لوگوں پرایک زمانداییا آجائے گا کدان میں کوئی شخص ایبانہ بچے گا جس نے سود نہ کھایا ہو،اورجس شخص نے واقعی سود نہ کھایا ہو گااس کوسود

کاغبارتو ضرور ہی پہنچے گا۔ نیزیدارشاد ہے کہ:۔

"بين يدى الساعة يظهر الربا والزنا والخمر" (طبراني ورواته رواة الصحيح)

قیامت کے قریب سود، زنااورشراب کی کثرت ہوجائے گی۔

ان احادیث میں آپ صراحۃ بتلارہ ہیں کہ آئندہ ایک زمانہ ایسا آجائے گاجب سودیا اس کے غبارہ بیخامشکل ہوگا، اس کے باوجود آپ اس سودکو '' ربا' ہی قراردیتے ہیں، اورکوئی ادنی اشارہ بھی ایسانہیں دیتے کہ اس دور میں ربائی '' نئی تشریح'' کر کے اس حلال کر لینا چاہئے ۔ پھر حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق آج ربائی کثرت کا مشاہدہ ہور ہاہے، لیکن جس ربائی کثرت ہوہ تجارتی سودہ، کیونکہ مہاجنی سودکی ایسی مثاہدہ ہور ہاہے، لیکن جس ربائی کثرت ہے کہ اس سے کوئی انسان خالی نہ رہے، یہ بنکوں ہی کا سود ہے جس کے اثرات ہرکس وناکس تک پہنچتے ہیں، اس سے مزید معلوم بنکوں ہی کا سود ہے جس کے اثرات ہرکس وناکس تک پہنچتے ہیں، اس سے مزید معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث نے جس ربا کوحرام قرار دیا ہے اس میں تجارتی اور مہا جنی ہر طرح کے سودشامل ہیں۔

سوال نمبر ٢

"كيااسلامي تعليمات اوراحكام كےمطابق:

(1) دومسلم ریاستوں کے درمیان یا

(۲) ایک مسلم اور دوسری غیرمسلم ریاست کے مابین سود کی بنیاد پرکاروبار جائز ہے؟''

ج: جہاں تک دومسلم ریاستوں کا تعلق ہے، ان کے درمیان سود کے لین دین کی کوئی گنجائش نہیں ۔ البتة اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف رہاہے کہ سی غیرمسلم ریاست سے

besturdubooks.wordpress.com سودلیا جا سکتا ہے یانہیں؟ بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی وجہ سود کا جوازنہیں ، بلکہ بیہ ہے کہ دارالحرب میں رہنے والے کا فروں کا مال ان کی رضامندی سے وصول کر کے اس پر قبضہ کر لینا ان فقہاء کے نز دیک جائز ہے، دارالحرب کے کفاروہ مال خواہ کوئی نام رکھ کردیں ،ان فقہاء کے مسلک کے مطابق مسلمان اسے بحثیت سودہیں ، بلکہ اس حیثیت ہے وصول کر عکتے ہیں کہ وہ ایک حربی کا مال مباح ہے۔للہذا اضطراری حالت میں اس نقط نظر کو اختیار کر لینے کی گنجائش ہے۔

ar.

سوال نمبر4

'' حکومت قو می ضروریات کے لئے جوقر ضے جاری کرتی ہے کیا ان يرلا گوہونے والاسودر باكى ذيل ميں آتا ہے؟'' ج: بلاشبرباکی ذیل میں تاہے، کیونکہ 'ربا' ،جس طرح انفرادی طور برمسلمان کے لئے حرام ہے اسی طرح حکومت کے لئے بھی حرام ہے۔

سوال نمبره

'' کیا آپ کے خیال میں غیرسودی بنکاری ممکن ہے؟ اگر جواب ا ثبات میں ہےتو کن مفروضات کے مطابق؟'' ج: غیرسود نظام بنکاری بلاشبه ممکن ہے،اس کی تفصیلات تو اس مختصر سوالناہے کے جواب میں نہیں ساسکتیں الیکن اس کامختصر خا کہ درج ذیل ہے۔اس پڑمل کا سیج طریقہ سے ہے کہ اس نظام کی مکمل تفصیلات مدون کرنے کے لئے صاحب بصیرت فقہاءاور ماہرین معاشات و بزکاری کی ایک مجلس خاص اسی غرض کے لئے بنائی جائے جور با کی حلت و حرمت کی بحث میں وقت ضائع کرنے کے بچائے مثبت طور پرغیرسودی نظام بنکاری کی تفصیلات مرتب کرے۔خاکہ درج ذیل ہے۔

سودانشورنس انعامي بانذكي حرمت

اسلامی احکام کےمطابق بنکاری'' رہا'' کے بجائے'' شرکت'' اور'' مضاربت'' کے اصولوں پراستوار کی جائے گی جس پڑمل مندرجہ ذیل طریقے ہے ہوگا:۔ عوام جورقمیں بینک میں رکھوا ئیں گے وہ دوقسموں پرمشتمل ہوں گی ،عندالطلب

قرضے (Current account) اور دوسرے مدمضاریت (Fixed Deposit)سیونگ ا کا ؤنٹ پہلی تئم میں شامل ہوجائے گا۔

عندالطلب قرضوں میں تمام رقوم بینک کے پاس فقہی نقط نظر سے قرض ہوں گی، کھاتہ دار ہروقت بذریعہ چیک ان کی واپسی کا مطالبہ کرسکے گا ،اوران پرکوئی منافع کھاتہ دار کونہیں دیا جائے گا۔جیسا کہ موجودہ نظام بینکاری میں بھی اس مدیر عموماً کوئی سوز نہیں

البیتہ مضاربت کے کھانہ دارمعین مدت کے لئے جوتین ماہ سے ایک سال تک ہو سکتی ہے، رقم رکھوائیں گے اور اس رقم سے بنک (اس طریقے کے مطابق جس کی تفصیل آگے آرہی ہے )جو منافع حاصل کرے گا اس میں متناسب طور سے (Proportionately) شریک ہوں گے ۔ یعنی ان کی رقم کل لگے ہوئے سر مایہ (Invested money) کا جتنا فی صد حصہ ہے، بنک کے کل منافع میں سے اتنا ہی فصد حصہ انہیں ملے گا۔

عندالطلب قرضوں اورمضار بت کھاتہ کے ذریعہ حاصل ہونے والی رقوم میں سے بنک ایک حصہ مدمحفوظ (Reserve) کے طور پر رکھ کر باقی سر مایہ کاروباری افراد کو شرکت یا مضار بت کے اصول پر دیگا۔ کاروباری افراداس سر مایہ کوصنعت یا تجارت میں لگا کر جونفع حاصل کریں گے اس کا ایک طےشدہ فی صدحصہ بینک کواصل رقم کے ساتھاد ا کریں گے ، اور بنک بیرمنافع اپنے حصہ داروں اور کھانتہ داروں کے درمیان طے شدہ متناسب حصول کی صورت میں تقسیم کرے گا۔

مذكوره طريق كاركے علاوہ غيرسودي نظام ميں بنك اپنے وہ تمام وظا يُف بھي جاري

رکھے گاجوہ ہاجرت پرانجام دیتا ہے، مثلاً لا کرز،ٹریولز چیک، بنک ڈرافٹ اور لیٹرآف کریڈ نے کا جوہ ہات کریڈٹ جاری کرنا، تیج وشراء کی دلالی،کاروباری مشورے دیناوغیرہ۔ان تمام خدمات کو بدستور جاری رکھ کران پراجرت وصول کی جاسکے گی۔

یہ غیرسودی بزکاری کیلئے انتہائی مجمل اشارات ہیں۔اس موضوع پر مفصل کتابیں بھی شانکع ہو چکی ہیں جن میں اس نظام کی جزوی تفصیلات ہے بھی بحث کی گئی ہے۔ذاتی طور پر متعدد ماہرین بزکاری ہے مشوروں کے دوران انہوں نے اس طریق کارکو بالکلیہ قابل عمل قرار دیا ہے۔اوراس پر عمل کرنے کے لیے سیجے طریقہ وہی ہے جواو پر بیان کیا گیا کہ خاص اس غرض کے لئے ماہرین کی ایک مجلس بنا دی جائے جوغور وخوض کے بعد اس نظام کی عملی تفصیلات مرتب کرے۔

سوال نمبر۵

'' کیااسلامی احکام کی روشنی میں بنکوں کی فراہم کر دہ سہولتوں یا خد مات کے عوض سود کی وصولی کے سلسلہ میں نجی اور سرکاری بنکاری میں کوئی امتیاز کیا جاسکتا ہے؟''

ج: اسلامی احکام کے اعتبار سے نجی بنگوں اور سرکاری بنگوں میں کوئی فرق نہیں؟ جن خدمات کی اجرت لینا نجی بنگوں کے لئے جائز ہے، ان کی اجرت سرکاری بنگوں کے لئے بھی جائز ہے اور سود کے معاملات نہ نجی بنگوں کے لئے جائز ہیں نہ سرکاری بنگوں کے لئے۔

سوال نمبر٦

"کیا حکومت کے مملوکہ یااس کے زیر نگرانی چلنے والے بنکاری کے کسی ادارہ کو نامعلوم مالک کی ملکیت (مال مجہول المالک) قرار دیا جاسکتا ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اسلام کی روسے ایسے ادارہ کی کیا

حیثیت ہوگی؟''

ج:جو بنک حکومت نے قائم کئے ہوں وہ حکومت کی ملکیت ہیں ،لہذا انہیں مجہول الما لک اموال میں داخل کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

سوال نمبر ۷

(الف) آیا اسلامی تعلیمات کے بموجب سرمایہ کوعامل پیداوار قرار دیا جاسکتا ہے؟ اور اس کے استعمال کے عوض کوئی معاوضہ دیا جاسکتا ہے؟

(ب) اگر جواب اثبات میں ہے تو آیا اسلام منافع کی تقسیم میں سر مایہ کا کوئی حصہ مقرر کرتا ہے؟

ج: یہ ایک نظریاتی بحث ہے جسے قرآن وسنت میں صراحة نہیں چھیڑا گیا،البتہ اس سلسلے میں قرآن وسنت کے احکام سے جو تھے پوزیشن سامنے آتی ہے وہ بیہ ہے کہ''سرمایی' کو عامل پیداوار شار کیا گیا ہے،البتہ جس چیز کو آجکل علم معاشیات میں سرمایہ یا اصل کو عامل پیداوار شار کیا گیا ہے،البتہ جس کی تعریف'' پیدا شدہ ذریعہ پیدائش'' سے کی جاتی ہے،وہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے دوقسموں پر مقسم ہے:۔

(۱) وہ سر مایہ جس کاعمل پیداوار میں استعال کرنا اس وفت تک ممکن نہیں جب تک اسے خرچ نہ کیا جائے ، جیسے روپیہاوراشیائے خور دنی۔

(۲) وہ وسائل پیداوار جن کاعمل پیدائش میں اس طرح استعال کیا جاتا ہے کہ ان کی اصل شکل وصورت برقر اررہتی ہے، مثلاً مشینری ۔تقسیم دولت میں ان دونوں قسموں میں سے پہلی شم کا حصہ منافع (Profit) ہے نہ کہ سود،اور دوسری قشم کو حصہ زمین کی طرح اجرت یا کرایہ (Rent) ہے۔

یہاں مختصراً اتنا اشارہ کافی ہے، اس مسئلہ کی مکمل تشریح اور اسکی فنی تفصیلات احقر کے مقالے''اسلام کا نظام تقسیم دولت''میں موجود ہے جوساتھ منسلک ہے۔ (الف) کیا آپ کے خیال میں موجودہ اقتصادی حالات میں بنکاری کی سہولتوں سے استفادہ کئے بغیریا ایسی سہولتوں کے عوض سودیا بنکاری کے اخراجات ادا کئے بغیر ملکی اور غیر ملکی تجارت کومؤثر طریقے سے چلانا ممکن ہے؟

200

(ب) اگر مندرجہ بالا سوال کا جواب نفی میں ہے تو کیا آپ اسلامی اسکام سے ہم آ ہنگ کوئی متبادل حل تجویز کر سکتے ہیں؟

ج: جی ہاں! ممکن ہے۔ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بنک اپنی جن خدمات پر اجرت وصول کرتا ہے، مثلاً لا کرز، لیٹر آف کریڈٹ، بنک ڈرافٹ، بیچ وشراکی دلالی وغیرہ، انکی اجرت لینا جائز ہے، البتہ سود کا کاروبار ناجائز ہے، اور اسکی متبادل صورت سوال نمبر ہم کے جواب میں آچکی ہے۔

سوال نمبر ٩

'' کیا بیمہ کا کاروبار سود کے بغیر چلایا جاسکتا ہے؟''

ج: جي بان! اوراس كي محيح اسلامي صورت سيب كه: \_

(۱) بیمہ پالیسی کی حاصل شدہ رقوم کو مضار بت کے شرعی اصولوں کے مطابق تجارت میں لگایا جائے ،اور معین سود کے بجائے اسی طریقے پر تجارتی نفع تقسیم کیا جائے جس کا ذکر غیر سودی بزکاری کے ذیل میں آیا ہے۔

(۲) بیمہ کے کاروبار کوامداد ہا ہمی کا کاروبار بنانے کے لئے بیمہ پالیسی لینے والے اپنی رضامندی ہے اس معاہدے کے پابند ہوں کہ اس کاروبار کے منافع کا ایک معتد بہ حصہ نصف یا تہائی یا چوتھائی ایک ریزروفنڈ کی صورت میں محفوظ رکھ کراہے وقف قرار دینگے، اور اسے حوادث میں مبتلا ہونے والے افراد کی امداد پر خاص اصول وقواعد کے ماتحت خرج کیا جائےگا۔

(۳) بصورت حوادث بیرامداد صرف ان حضرات کے ساتھ مخصوص ہوگی جواس معاہدہ کے پابنداوراس کمپنی کے حصہ دار ہیں۔اوقاف میں ایسی تخصیصات شرعاً جائز ہیں ۔وقف علی الاولا دمیں اس کی نظیر موجود ہے۔

(۳) اصل رقم مع تجارتی نفع کے ہر فرد کو پوری پوری ملے گی (الایہ کہ کاروبار میں خسارہ ہو) اور وہی اس کی ملک مجھی جائے گی ،امداد باہمی کاریز روفنڈ وقف ہوگا جس کا فائدہ وقوع حادثہ کی صورت میں اس وقف کرنے والے کوبھی پہنچے گا،اوراپنے وقف سے خود کوئی فائدہ اٹھانا اصول وقف کے منافی نہیں، جیسے کوئی رفاہ عام کے لئے ہپتال وقف کرے، پھر کرے، پھر بوقت ضرورت اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے ، یا قبرستان وقف کرے، پھر خود اسکی اور اسکے اقربا کی قبریں بھی اس میں بنائی جائیں۔

(۵) حوادث پرامداد کے لئے مناسب قوانین بنائے جائیں، جوصور تیں عام طور پرحوادث کہی اور بھی جاتی ہیں ان میں پسماندگان کی امداد کے لئے معتدبہ رقم مقرر کی جائے، اور جوصور تیں عادة حوادث میں داخل نہیں بھی جاتے ہوں جائے موت کی بھاری کے ذریعہ موت واقع ہو جانا، اس کے لئے یہ کیا جاسکتا ہے کہ متوسط تندر سی والے افراد کے لئے ساٹھ سال کو عمر طبعی قرار دے کراس سے پہلے موت واقع ہو جانے کی صورت میں بھی پچھ مختصرا مداد دی جائے ۔متوسط تندر سی کو جانچنے کے لئے جو طریقہ ڈاکٹری معائنہ کا بیمہ کمپنی میں جاری ہے وہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اور بھاریا کمزور آدمی کے لئے اسی بیانے سے عمر طبعی کا ایک اندازہ مقرر کیا جاسکتا ہے۔ اور بھاریا کمزور آدمی کے لئے اسی بیانے سے عمر طبعی کا ایک اندازہ مقرر کیا جاسکتا ہے۔

(۱) کوئی شخص چند قسطیں اداکرنے کے بعد سلسلہ بند کردی تو اسکی رقم عبط کر لینا، حبیبا کہ آجکل معمول ہے، ظلم صرح اور حرام ہے۔ البتہ کمپنی کوایسے غیرمخاط لوگوں کے ضرر سے بچانے کے لئے معاہدے کی ایک شرط بیر کھی جاسکتی ہے کہ کوئی شخص حصہ دار بنے کے بعد اپنا حصہ واپس لینا چاہے یعنی شرکت کوختم کرنا چاہے تو پانچ یا سات یا دس سال سے پہلے رقم واپس نہ کی جائے گی، اور ایسے خص کے لئے تجارتی نفع کی شرح بھی کم رکھی سے پہلے رقم واپس نہ کی جائے گی، اور ایسے خص کے لئے تجارتی نفع کی شرح بھی کم رکھی

جاسکتی ہے۔ بیسب امورمنتظمہ کمیٹی کی صوابدید سے طے ہوسکتے ہیں۔ان کا اثر معاملہ کے جواز وعدم جوازیز نہیں پڑتا۔

یہ ایک سرسری اور اجمالی خاکہ ہے، اگر کوئی جماعت اس کام کے لئے تیار ہوتو اس
پر مزید غور وفکر کر کے اسے زیادہ سے زیادہ نافع بنانے اور نقصانات سے محفوظ رکھنے کی
تدبیریں سوچی جا سکتی ہیں۔ اور سال دو سال تجربہ کر کے ان میں بھی شرعی قواعد کے
ماتحت تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ بنگنگ اورانشورنس کا مروجہ نظام بھی تو راتوں رات وجود میں نہیں آگیا ، بلکہ اس پرغور وفکر اور تجربات میں ایک عرصہ لگا ہے۔ اگر شچے جذبہ کے ساتھ مذکورہ بالا طریقے کا تجربہ کیا جائے ، اور تجربات کے ساتھ شرعی قواعد کے ماتحت اصلاحات کا سلسلہ جاری رہے تو یقیناً چند سال میں غیر سودی بزکاری اور بیمہ وغیرہ کا نظام شرعی اصول پر پورے استحکام کے ساتھ بروئے کار آسکتا ہے۔

سوال نمبروا ()

''پراویڈنٹ فنڈ اورسیونگز بنک اکاؤنٹ پر جونفع دیا جاتا ہے کیاوہ رہا کی تعریف میں آتا ہے؟''

ج:جہاں تک سیونگز بنک اکاؤنٹ کا تعلق ہے اس پر دیا جانے والا نفع بلا شہر با ہے، کیونکہ وہ رباکی اس تعریف میں داخل ہے جس کی تشریح سوال نمبر اکے جواب میں کی گئی ہے۔

رہا پراویڈنٹ کا مسئلہ سواس کا بھی صاف اور بے غبار طریقہ تو بہی ہے کہ اس فنڈ کو بھی شرکت یا مضاربت کے اصول پر تجارت میں لگایا جائے اور اس سے جو تجارتی نفع حاصل ہووہ فنڈ کے حصہ داران میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیا جائے لیکن آ جکل

<sup>(</sup>۱) جواب کی سہولت کے پیش نظر سوال نمبر ۱۲ کومقدم اور نمبر ۱۱ کومؤخر کر دیا گیاہے۔

سودانشورنس انعامي بانذكى حرمت

جوطریقه مروج ہے کہ محکمہ اس فنڈ کو تجارت وغیرہ میں لگا کر حصہ داروں کوسود کے نام سے کچھ عین رقوم دیتا ہے، ملاز مین کیلئے ان کے لینے کی گنجائش ہے،اس لئے کہ فقہی اعتبار ہے وہ رقم ربا کی تعریف میں نہیں آتی ۔وجہ یہ ہے کہ شخواہ کا جوحصہ ملازم کووصول نہیں ہوا وہ ابھی اسکی ملک میں نہیں آیا ، بلکہ بدستور محکمہ ہی کی ملک ہے۔اب محکمہ یا گورنمنٹ نے جوزیادتی براویڈنٹ فنڈ کی رقم سے تجارت وغیرہ کے ذریعہ حاصل کی ہےوہ زیادتی ملازم كى حقیقی ملک سے فائدہ اٹھانے كا نتیجہ ہیں ، بلکہ اپنی ملک سے فائدہ اٹھانے كا نتیجہ ہے ، اب اگر محکمہ اپنی ملک سے ملازم کوکوئی حصہ دیتا ہے تو وہ شرعاً سوزہیں بلکہ تبرع ابتدائی یعنی انعام ہے اس لئے ملازم کیلئے اسے وصول کرنا جائز ہے۔اس مسئلہ کی تفصیل احفر کے ایک رسالہ'' پراویڈنٹ فنڈ''میں موجود ہے جس کی دوسرے حضرات علماءنے بھی تصدیق فرمائی ہے۔ بیرسالہ جواب کے ساتھ منسلک ہے۔

سوال نمبراا

(الف)ایک ملازم کواپنے پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لینے پر جورقم بطور سودا داکر ناپڑتی ہےاور جو بعد میں اس کے اسی فنڈ میں جمع کر دی جاتی ب کیا آب اے رہا کہیں گے؟

ج: براویڈنٹ فنڈ کے معاملہ میں جوتشریج سوال نمبر ۱۲ کے جواب میں کی گئی ہے اس کی روشنی میں شرعی نقطهٔ نگاہ ہے بیرنہ قرض ہے نہ سودی معاملہ قرض تو اس لئے نہیں کہ ملازم کا جوقرض محکمہ کے ذمہ تھا اور جس کے مطالبہ کا اسے حق تھا اس نے اس کا ایک حصہ وصول کیا ہے۔ اور بعد کی تنخواہوں سے جورقم اداءِ قرض وسود کے نام سے بالا قساط کائی جاتی ہےوہ بھی اداءِقرض ہیں، بلکہ فنڈ میں جورقم معمول کے مطابق ہر ماہ کٹتی تھی، ای کی طرح میجھی ایک کوتی ہے، فرق صرف میہ ہے کہ ان مہینوں میں کوتی کی مقدار زیادہ ہوگئی،جس کی دلیل ہیہ ہے کہ بیسب رقم بالاخراسی کوواپس ملے گی۔

(ب)اگرآ جربھی پراویڈنٹ فنڈ میں اپنی جانب سے پچھرقم کا اضافہ کرےتوصورت حال کیا ہوگی؟

ج: اس ہے بھی مذکورہ صورت حال پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ آجر جس رقم کا اپنی طرف سے اضافہ کررہا ہے وہ اسکی طرف سے تبرع (ایک طرح کا انعام) ہے۔ سوال نمبر۱۲

> "کیاانعامی بانڈوں پریاسیونگ بنک اکاؤنٹ پربطورانعام دی جانے والی رقم رباکی تعریف میں داخل ہے؟

اس طرح انعامی بانڈز کے مروجہ طریقے میں سود کی رقم کو قمار کے ذریعہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اہل علم کے مشورے سے اس طریقے میں ایسی ترمیم کی جاسکتی ہے جس کے ذریعہ اس میں سوداور قمار باقی ندرہے۔

رہاسیونگ بنک اکاؤنٹ،سواس کے بارے میں پیچھے بار بارعرض کیا جاچکا ہے کہ وہ خالص ربا کا معاملہ ہے،لہذااس پرانعام کے نام سے جورقم دی جائے گی وہ''عقدر با'' پردیا جانے والا انعام ہے جس کالینا جائز نہیں۔

سوال نمبر۱۳ کیااسلامی قانون کے تحت تجارتی اور غیر تجارتی قرضوں میں امتیاز کرنا درست ہوگاجب كەتجارتى قرضون پرسودلياجائے اورغير تجارتى قرضے بلاسود ہوں؟''

ج: سوال نمبرا کے جواب میں تفصیل سے عرض کیا جاچکا ہے کہ ' رہا'' کی حقیقت ہروہ زیادتی ہے جو کسی قرض کے مقابلہ میں طے کر کے لی اور دی جائے۔ اس میں یہ سوال قطعی خارج از بحث ہے کہ قرض لینے والا کس مقصد کیلئے قرض لے رہا ہے؟

اس معاملہ میں اصل یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو قرض دے رہا ہے ، اسلامی نقطہ نظر سے اس کو پہلے یہ متعین کرنا چاہئے کہ وہ بیر و پیدا س شخص کی امداد کے طور پر دے رہا ہے بااس کے کاروبار میں حصہ دار بننا چاہتا ہے ، اگر وہ رو پید دوسرے کی امداد

کی غرض ہے دے رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ اس امداد کو امداد ہی رہنے دے اور نفع کے ہر مطالبہ ہے دستیر دار ہو جائے ، وہ صرف اتنے ہی روپے کی واپسی کامستحق ہوگا جتنے اس نے قرض دیئے تھے، اور اگر اس کا مقصد سے کہ وہ روپید دے کر کاروبار

کے نفع ہے مستفید ہوتو آئے''شرکت''یا''مضار بت''کے طریقوں بڑمل کرنا پڑے گا ، یعنی اسے کاروبار کے نفع اور نقصان دونوں کی ذمہ داری اٹھانی پڑ گی ۔ان دوصور توں

کے سوااسلام میں کوئی تیسری راہ نہیں ہے جس کے ذریعہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں . . ت

متعین کرلے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ہو۔

سوال نمبر١١

'' کیااسلام کے اقتصادی نظام میں قومی سرمایہ کی تشکیل کے لئے بچت کی حوصلہ افزائی کرنے والی کوئی جائز تر غیبات موجود ہیں؟'' مانچہ دید

وسوال نمبر1۵

"اگرسود کو قطعی طور پرختم کردیا جائے تو اسلامی نظام معیشت میں لوگوں کو بچت پر ابھارنے اور سرمایہ کے استعال میں کفایت شعاری کی ترغیب دینے کے لئے کو نے محرکات استعال کئے جائیں گے؟"

besturdubooks.wordpress.com ج: بید دونوں سوال در حقیقت ایک ہی ہیں۔اوران کا جواب بیہ ہے کہ اگر بنکوں اور بیمہ کمپنیوں کوسود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر چلا یا جائے تو کھانہ داروں کو آج کی معمولی شرح سود ہے کہیں زیادہ منافع حاصل ہوگا، کیونکہ وہ پورے كاروباركے شريك ہوں گے، للمذاجو بچت قومی مقاصد کے لئے ضروری ہے اس کے لئے اس سے بڑھ کرتر غیبی نظام اور کیا ہوگا؟

۵۵۰

صرف سیونگ اکاؤنٹ کا مسکلہ رہ جاتا ہے، کیونکہ غیر سودی نظام میں نہاس پر سود ملے گا اور نہ منافع ،لیکن اول تو جدید ماہرین معاشیات کی عام رائے یہ ہے کہ سیونگ ا کاؤنٹ کی معمولی شرح سود بچت کے لئے کوئی قومی اور فیصلہ کن محرک نہیں ہوتی \_ بجت کی اصل وجه بذات خود کفایت شعاری اور پس اندازی ہی کا جذبہ ہوتا ہے۔اسلئے سیونگ ا کاؤنٹ پرسود نہ دینے ہے اس مدمیں کوئی معتد بہ کمی واقع نہیں ہوگی ۔اس کے علاوہ مد مضار بت (Fixed Deposit) کی مرتیں کم کر کے تین ماہ ہے ایک سال تک بھی رکھی جاسکتی ہیں۔اس طرح بچت کے ساتھ نفع کے خواہش منداس مد کی طرف بآسانی رجوع کریکتے ہیں۔

سوال نمبر ١٦

'' جدیدمعاشی نظریه کے طور پرسود کے معنیٰ اس شرح سود سے مختلف ہو گئے ہیں جوقرض پر واقعی ادا کیا جاتا ہے،مثلاً ترقیاتی منصوبوں کی پھیل میں ماہرین معاشیات' فرضی شرح سود' سے کام لیتے ہیں جس سے سرمایہ کی کمیابی کی قیمت ظاہر ہوتی ہے۔ کیااس قشم کا نظریہ اقتصادی حکت عملی کے طور پر استعال کیا جا سکتا ہے خواہ واقعی سودا دا کیا جائے یا نہ ادا کیاجائے''

ج: سوال بوری طرح واضح نہیں ہے، تاہم اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ تر قیاتی منصوبہ بندی وغیرہ میں فرضی شرح سود کو بنیاد بنا کر فیصلے کئے جاسکتے ہیں یانہیں؟ تو اسکا سودانشورنس انعامي بانذكى حرمت جواب بیہ ہے کہاس کی ضرورت و ہیں پیش آسکتی ہے جہاں سودعملاً جاری وساری بھی ہو۔ کیکن اگرمعیشت کوغیرسودی نظام کےمطابق استوار کرلیا جائے تو فرضی شرح سود کی کوئی ضرورت یا فائدہ باقی ندرہےگا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.wordpress.com

( YY )

احکام الفمار بوے، ستے، لاٹری اور معمے وغیرہ کے احکام besturdubooks.wordpress.com

تاریخ تالیف عبان معیان معی مقام تالیف سے ایک دن مدت تالیف سے ایک دن اشاعت اول سے ادارہ اسلامیات لا ہور

آج کل قمار بازی کی مختلف صورتیں معاملات میں رواج پاگئی ہیں۔اس رسالہ کا مقصدان کی تشریح وتوضیح اور قرآن وسنت اور فقہ سے ان کے احکام بیان کرنا ہے احكام القمار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين اصطفى

امابعد! آج کل دین کے ہر شعبہ اعتقادات ، عبادات ، معاملات سجی میں ہماری سستی اور غفلت کی انتہا ہوگئ ہے، اگر اسلام کی صحیح تفییر کے مطابق مسلمانوں کو تلاش کیا جائے ، تو دنیا کے ستر کروڑ مسلمانوں میں بہت ہی کم عدد نکلے گا، جو سچا مسلمان کہلانے کا مستحق ہو، خصوصاً معاملات کا تو بی حال ہوگیا کہ گویا ان کو جزودین ہی نہیں سمجھا گیا، جولوگ مسجد میں کچے اور سچے مسلمان نظر آتے ہیں، بازاروں، کارخانوں، سرکاری ملازمتوں میں وہ بھی اسلام اور اس کی تعلیمات سے بے گانہ اور بہ بہرہ محسوس ہوتے ہیں، اور معاملات میں وہ بھی سب بچھو ہی کرتے ہیں، جو اسلام اور اس کی تعلیمات کے مشرکیا کرتے ہیں، میں وہ بھی سب بچھو ہی کرتے ہیں، جو اسلام اور اس کی تعلیمات کے مشرکیا کرتے ہیں، بہت سے وہ حضرات جو زید وعبادت میں مصروف اور مشائخ ومقتداء مانے جاتے ہیں، حیرت بہت کہ ان میں بھی معاملات کے بارے میں بڑی کوتا ہیاں پائی جاتی ہیں، حالا نکہ حیرت بہت کہ کہاں کی روح ہے۔

بعض حضرات نے امام محمد بن حسن شیبانی شاگر دامام اعظم ابوحنیفہ سے کہا کہ آپ نے بہت کا کہ آپ کے بہت کا کہ آپ کے بہت کا بیں تصنیف فر مائی ہیں ، مگر تصوف وسلوک میں کوئی کتاب نہیں کھی ، فر مایا کہ لکھ تو دی ، کتاب البیوع اور کتاب المعاملات ، ساراتصوف اسی پر منحصر ہے ، کہ انسان کا کھانا

پینا حلال ہو،اوروہ انہیں کتابوں ہے معلوم ہوتا ہے۔

یوں تو ہمارے معاملات سارے ہی گڑبرہ ہیں، گراس وقت خصوصیت سے ایسے معاملات کی کثر سے ہوگئی، اور ہوتی جاتی ہے، جن میں قمار (جوا) شامل ہے، جس کوقر آن میں ایک حیثیت سے بت پری کے برابر قرار دیا گیا ہے، اس لئے دل میں تھا کہ قمار کے متعلق قرآن وحدیث کی وعیدیں اور اس کے مروجہ احکام رسالہ کی صورت میں جمع کردیئے جائیں، اتفاقا شعبان مسلاھ میں مجھے کراچی سے لا ہور کا سفر کرنا ہوا، اور یہاں اتفاقی طور پر چندر وزقیام کرنا پڑا، اس فرصت میں اس مسئلہ کا خیال آیا، اور برخور دارعزیز مولوی محمد زکی سلمہ ناظم ادار ہ اسلامیات لا ہور سے اس کا ذکر آیا، انہوں نے اصرار کیا کہ اس فرصت کو غیمت سمجھ کراس وقت بیر سالہ کھو دیا جائے، بنام خدائے تعالیٰ قلم اٹھایا، اور بعونے تعالیٰ کیم شعبان میں اللہ اس کو گیا، اللہ اس کو ہم سب شعبان میں اللہ کو گیا، اللہ اس کو ہم سب مسلمانوں کے لئے نافع ومفید بنادیں ۔ آمین

بنده محمر شفیع عفاالله عنه کیم شعبان سساره

# قمار کی تعریف

ہروہ معاملہ جونفع اور نقصان کے درمیان دائر اور مہم ہو، اصطلابِ شرع میں قمار اور میں کہا تا ہے، اردوزبان میں اس کو جوا کہا جاتا ہے، جیسے دوشخص آپس میں بازی لگائیں کہ تم آگے بڑھ گئے، تو میں تم کوایک ہزار روپیہ دوں گا، اور میں بڑھ گیا، توشمصیں ایک ہزار دینے پڑیں گے، یا اس طرح کہا گرآج بارش ہوگئ، تو تم ایک ہزار روپیہ مجھے دینا اور اگر نہ ہوئی تو میں تم کودوں گا۔

یابندڈ ہے ایک مقررہ قیمت مثلاً چارآنہ فی ڈبہ کے حساب سے فروخت کئے جائیں،
کسی ڈبہ میں پانچ رو پید کی چیزیں ہوں،اور کسی میں دو پینے کی،تواس ابہام اور دائر بین النفع
والضررصورت میں اس کی خریداری قمار ہے،اس کی مختلف لا تعداد صورتیں ہوسکتی ہیں،اور
ہرزمانہ میں، ہرخطہ میں مختلف طریقوں سے قمار کھیلا جاتار ہاہے۔

عرب میں اس کا ایک خاص طریق تھا، کہ تمار کے لئے دس تیردس ناموں سے متعلق سے، اور تیر کے نام پر پچھ حصا یک یا دویا تمین یا زیادہ مقرر سے، بعض تیر بے نصیب بھی تھے، جن پرکوئی حصہ مقرر نہ تھا، ان تیروں کورلا ملا کر ایک ایک شخص کے نام سے ایک ایک تیر کی شخص سے اٹھواتے تھے، جس شخص کے نام پر جس قتم کا تیرنگل آیا، وہ ہی اس کا نصیب ہوتا تھا، اور جس شخص کے نام پر بے تھا، اور اس تیر پر جتنے حصے مقرر تھے، وہ ان کا مالک سمجھا جا تا تھا، اور جس شخص کے نام پر بے نصیب تیرنگل وہ بالکل محروم رہتا تھا، اس کے ساتھ عادت یہ تھی کہ ایک اونٹ ذیج کر کے اس کو ان تیروں کے مقررہ حصوں کے موافق تقسیم کرتے تھے، اور جس شخص کے نام بے نصیب نکلتا ایک طرف تو وہ اونٹ کے گوشت سے محروم رہتا تھا، دوسری طرف اونٹ کی قیمت بھی اسی کو اداکر نا پڑتی تھی، اس خاص قتم کے قمار کو قرآن میں میسر اور از لازم کے نام جسے موسوم فرمایا ہے، میسر وہ اونٹ جو قمار کے لئے ذی کر کے تقسیم کیا جائے، اور از لام وہ تیر جن کے ذریعہ قمار کے حصوں کی مقدار متعین کی جائے، اس کے علاوہ خرید و فروخت میں تیر جن کے ذریعہ قمار کے حصوں کی مقدار متعین کی جائے، اس کے علاوہ خرید و فروخت میں تیر جن کے ذریعہ قمار کے حصوں کی مقدار متعین کی جائے، اس کے علاوہ خرید و فروخت میں تیر جن کے ذریعہ قمار کے حصوں کی مقدار متعین کی جائے، اس کے علاوہ خرید و فروخت میں تیر جن کے ذریعہ قمار کے حصوں کی مقدار متعین کی جائے، اس کے علاوہ خرید و فروخت میں تیر جن کے ذریعہ قمار کے حصوں کی مقدار متعین کی جائے، اس کے علاوہ خرید و فروخت میں

بھی مختلف صورتیں قمار کی رائج تھیں ،جن کو بیچ ملامسہ ، یا منابذہ وغیرہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے،اوراحادیث نبویہ میں ان کی حرمت وار دہوئی ہے۔

اسلام سے پہلے قمار نہصرف رائج بلکہ شرافت وعزت اور مایہ تفاخر سمجھا جاتا تھا،اور مزید تفاخر کے لئے بیلوگ جو حصے قمار میں جیت لیتے تھے،ان کونہ کھاتے بلکہ فقراء پرتقسیم کر دیتے تھے۔ (تفسیر کبیرللرازی ص:۲۳۱، ج:۲)

#### قمار کی حرمت

دينِ اسلام جوالبيات اورعبادات كي طرح معاشيات اورا قضاديات ميں بھي اينا ایک عا دلا نہ اورمعتدلا نہ نظام رکھتا ہے، وہ اس اندھیرنگری کو کب روار کھ سکتا تھا، جس میں کوئی شخص کسی کے مال کو بغیر سی استحقاق کے قبضہ لے،اور جس کے نتیجہ میں کوئی غریب سے غریب اورمفلس ہے مفلس ہوتا چلا جائے ،اور دوسرابغیر کسی عمل کے قارونی خزانے جمع کرتا جائے ، یاغر باءاورفقراء کی جیبوں ہے ایک بڑی رقم جمع کر کے کسی ایک فر دکو بلاوجہ شرعی اس کا مالک بنا دیا جائے ،اس لئے ناگز برتھا کہ اس کو ناجائز قرار دے۔لیکن دین فطرت کی وسعت وہمہ گیری اور انسانی جذبات کی رعایت قابل دیداور لائق صدشکر ہے، کہ شراب اور قمار جو عام لوگوں کی طبیعتِ ثانیہ ہے ہوئے تھے،ان کوحرام کرنے کا ارادہ کیا گیا،تو بیک وقت ان کی حرمتِ مطلقه نازل نہیں ہوئی ، بلکہ ابتداء ان کی خرابیاں بتلائی جاتی رہیں ، ایک عرصہ کے بعد جب ان کی برائی قلوب میں متعقر ہوگئی ،اس وقت حرمت کے احکام نازل كة كة\_

چنانچەابتدااسلام میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے شراب اور قمار کے متعلق سوال كيا كيا كه بيرام ب، ياحلال بينان كے لئے بہلى آيت سورة بقره كى نازل ہوئى: يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما. (سوره بقره: ٢١٩)

besturdubooks.wordpress.com لوگ آپ ہے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں ، آپ ان سے کہدد بچئے کہان دونوں میں بڑا گناہ ہے،اورلوگوں کے لئے پچھمنا فع بھی ہیں، (مگر)ان کا گناہ ان کے منافع سے بڑھا ہوا ہے۔

> اس آیت میں حرمت یا حلت کا معاملہ پوری طرح صاف نہ ہوا خاص خاص صحابہ کرام او حی کی روش اور طرز ہے اس کا ناپندیدہ ہونا معلوم کر کے ابتداء ہی ان چیزوں سے برہیز کرنے لگے،لیکن عام طور پرمسلمان صریح حرمت نازل ہونے تک استعال کرتے رہے،اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس میں کوئی قطعی فیصلہ صا در نه ہوا، تا آ نکه سورهٔ مائده کی آیت نازل ہوئی۔

> > يا ايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلواة فهل انتم منتهون.

> > اس آیت میں پوری صراحت ووضاحت کے ساتھ شراب وقمار کی حرمت نازل ہوگئی ، اور اس کی حرمت کو اتنی تا کیدوں کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حسب تحریرامام رازی رحمة الله علیه اول اس کے بیان کولفظ انماہے شروع فرمایا جوعر بی محاورہ کے اعتبار سے ایک خاص تا کید کامضمون پیدا کرتا ہے، دوسرےان چیزوں کورجس (یعنی گندی چیز) فرمایا گیا جس سے طبع سلیم خود ہی اجتناب کرے، تیسرے اس کو شیطان کا کام قرار دیا گیا، چو تھے خمر وقمار کی حرمت کوبت برتی کے ساتھ جمع کر کے اس کی انتہائی شدت بتلائی گئی کہ بیہ چیزیں ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں، اور پیرسب کچھ بتلا کر فاجتنبوه بعنی اس سے پر ہیز کا حکم دیا گیا، پھرای پراکتفاء ہیں فر مایا، بلکہ اس کی د نیوی اور دینی خرابیاں اگلی آیت میں اس طرح بیان کی ہیں کہ

شیطان ان چیزوں ہے تمھاری دنیا اور دین دونوں کو برباد کرنا چاہتا ہے،
کہ دنیا میں اس کی وجہ ہے تمھارے آپس میں بغض وعداوت کی بنیاد پڑ
جاتی ہے، جس کے مفاسد بہت دور تک چنچتے ہیں، اور ان چیزون کی
عادت اللہ تعالیٰ کی یا داور نماز جیسے فریضہ سے انسان کوروک دیتی ہے، اللہ
تعالیٰ سب مسلمانوں کواس کے شرہے بچائے آمین۔

### نزول حرمت کے بعد صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت شعاری

درینه عادات اورقومی رسوم انسان کی طبیعت میں جبلت اور فطرت کی جگہ لے لیتی ہیں، امت مسلمہ کیلئے بیا کی سخت ترین امتحان کا وقت تھا کہ جو چیزیں آج تک ان کی جزو زندگی اور مایئر شرافت واعز از تھیں، آج ان کو سخت ترین حرام قرار دے دیا گیا، بیووقت بھی تاریخ اسلام میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔

سجان الله ایک طرف دین فطرت کے قانون میں انسانی جذبات و عادات کی رعایت جسلمہ کا جذبہ کر مانبرداری واطاعت شعاری بھی دنیا کی تاریخ میں این نظیر آی ہی ہے۔

سورہ مائدہ کی آیت مذکورہ نازل ہونے پررسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک منادی جھیج دیا، جومدینہ کی گلیوں میں بیاعلان کردے۔

> الا ان النحمو قد حومت خبردار! كه شراب حرام كردى گئ\_

منادی کی آواز تھی ، یا کوئی بجلی کی روجس نے طبائع اور جذبات کو یکسر بدل ڈالا شراب جواب سے چندمنٹ پہلے عرب کی محبوب ترین چیز اور جزوزندگی تھی ،اس آواز کے سنتے ہی جس کے ہاتھ میں جام تھا ،اس نے جام کوز مین پر پٹک دیا ،جس کے منہ سے لگا ہوا تھا ،کلی کر دی ، گھر سے جام وسبو کے توڑنے کی آوازیں آنے لگیں ، مدینہ کی گلیوں میں

شراب اس طرح بہدرہی تھی ،جیسے بارش کے بعدرو کا یانی۔

جلیل القدر صحابی حضرت انس ابن ما لک کابیان ہے کہ اس وقت ابوطلحہ کے مکان میں صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی ، جن میں ابوعبیدہ بن الجراح ، ابود جانہ ، معاذ بن جبل اور سہیل بن بیضاء جیسے اکابر شامل تھے ، میں اس جماعت میں ساتی بنا ہوا ان کوشراب بلا رہا تھا ، کہ ایکا کہ ایکا کے منادی کی آ واز میرے کان میں پڑی اور دوسرے حضرات نے بھی سی ۔

ہم میں ہے کسی نے اس کی بھی ضرورت محسوں نہیں کی کہ باہرنگل کر معاملہ کی مزید شخصی کرلیں، بلکہ جام شراب ہاتھوں سے پھینک دیے، مٹلے اور صراحیاں تو ڈکر ساری شراب نالیوں کے راستے بہا دی گئی، اور ہم سب وضوا ورخسل کر کے مسجد کی طرف چلے وہاں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات مذکورہ تلاوت فرمار ہے تھے۔

(ابن کثیرص:۹۴، ج:۲)

حفزت بریدہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح ایک جماعت کے ساتھ پینے اور پلانے میں مشغول تھے، منادی کی آ واز کا کان میں پڑنا تھا کہ جس کے ہاتھ میں جام شراب تھا، ہاتھ سے بھینک دیا اور جس کے منہ کولگا ہوا تھا، اس نے فوراً اسی جام میں کلی کر دی، جو بڑے برتنوں میں تھی، سب کو بھینک دیا گیا۔ (ابن کثیرہ:۲)

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه کابیان ہے کہ ایک صحابی کا کاروباریمی تھا کہ خیبر
سے شراب لاتے اور مدینہ میں فروخت کرتے تھے، اتفا قائز ول حرمت کے وقت وہ خیبر
شراب لینے کے لئے گئے ہوئے تھے، کافی مقدار شراب کی مشکیزوں میں لئے ہوئے مدینہ
میں داخل ہور ہے تھے، کہ کوئی صحابی راستہ میں مل گئے ، اور بیخبر سنا دی کہ شراب حرام کر دی
گئی ہے، شراب لانے والے بیبرزرگ جس جگہ تک پنچے تھے، وہیں کھڑے دو اس کے ، اور اس
کوگوارانہ فرمایا کہ حرمت کی خبر سننے کے بعد شراب کے مشکیزوں کو لے کرایک قدم بھی آگے
بڑھا ئیں، بلکہ وہیں ایک ٹیلہ پر بیسب مشکیزے رکھ کرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے ، اور عرض کیا کہ جمھے بی خبر ملی ہے کیا صحیح ہے؟ آپ نے تقد بی فرمائی، پھر

عرض کیا کہ کیا مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں نے جس سے خریدا ہے، اس کو والیس کر دوں، فرمایا جہیں، اب اس کا واپس کر نابھی آپ کے لئے جائز جہیں، عرض کیا کہ میں یہ کسی غیر مسلم کو ہدید دیدوں جس کے مجھ پراحسان ہیں، ارشادہ واکہ (یہ بھی) نہیں، پھرعرض کیا کہ اس مال میں چند بتیموں کا مال بھی شامل تھا، جو میری سر پرستی میں ہیں، اس کا کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے پاس بحرین کا مال (سرکاری خزانہ) آئے، اس وقت آجا وَ، بتیموں کے حق کا معاوضہ بیت المال سے دے دیا جائے گا، (یہ بزرگ خدمت اقدس سے واپس ہوئے) اور اس طیح برمشکیزوں کے دہانے کھول دیے جس کے نیچ شراب اس طرح بہنے ہوئے) اور اس کا یائی۔ (تفیرابن کیرص: ۲۱)

یہ موقع حرمت شراب کی روایات و واقعات جمع کرنے کانہیں، مگر چونکہ شراب کی حرمت میں میں جونکہ شراب کی حرمت میں میں حضرات صحابہ کے حرمت میں میں حضرات صحابہ کے جذبہ اطاعت شعاری کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لئے بیروایات قلم پر آگئیں۔

انہیں روایات ہے اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کہ جب ان مقبولانِ الہی کا شراب جیسی چیز کے بارے میں بیرحال ہے، جس کا ایک وقت چھوڑ نا بھاری تھا، تو میسر وقمار ہے ان حضرات کے اجتناب ویر ہیز کا کیا حال ہوا ہوگا۔

چنانچہ تاریخ شاہر ہے کہ آیت کے نزول کے بعد جن امور میں قمار کا شبہ بھی ہوتا ،تو صحابہ کرام اس کے پاس نہ جاتے تھے۔

صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسن قسال لصاحبہ تعال اقامر ک فلیتصدق۔ اگر کسی شخص نے کسی سے محض زبان سے بھی کہہ دیا کہ آؤجوا تھیاییں (خواہ ممل نہ کیا ہو) تو وہ بھی ایک گناہ کا مرتکب ہو گیا، اس کو چاہئے کہ اس گناہ کی تلافی کے لئے صدقہ کرے۔

#### تنبيه

افسوں ہے کہ شراب اور قمار جن کی حرمت قرآن کریم میں اس قدرتا کید ہے آئی،
اور حدیث میں محض زبان سے کہد دینے کو بھی جرم قرار دیا گیا، آج کے مسلمان اس سے استے
عافل ہیں کہ گویا قرآن وحدیث میں اس کی ممانعت ہی نہیں ہے، یا معاذ اللہ ان کا قرآن و
حدیث پرائیان ہی نہیں، اور زیادہ افسوس اس کا ہے کہ اس میں بہت سے وہ لوگ بھی مبتلا
ہیں، جونماز روزہ کے اعتبار سے دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی واقفیت اور اطلاع کے لئے
قمار کی وہ صور تیں بھی کھی جاتی ہیں، جوآج کل عمومار انج ہیں۔

قمار کی مروجہ صورتیں

حضرت علی مرتضی رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

الشطرنج من الميسر (رواه ابن البي ماتم) شطرنج بهي قماريس واخل ہے۔

كل شئ من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز \_(ابن كثيرص: ٢:٥٠)

ہر چیز جو قمار میں داخل ہے وہ میسر ہی کے حکم میں ہے یہاں تک کہ بچے جو اخروٹ وغیرہ سے ہار جیت کا کھیل کھیلتے ہیں وہ بھی قمار ہے۔

اور حضرت راشد بن سعداور حمز ۃ بن حبیب کا قول بھی یہی ہے کہ بچے جولکڑیوں سے یا اخروٹ اور بیضوں سے ہار جیت کا کھیل کھیلتے ہیں یہ بھی قمار میں داخل ہیں۔

قمار کی مذکور الصدر تعریف اور حضرات صحابہ و تابعین کی تو جیہ ہے ثابت ہوا کہ ہمارے زمانہ کے مندرجہ ذیل کھیل بھی قمار میں داخل ہیں ،اور قر آن کریم کی وعید شدیدان پرعائد ہوتی ہے ،مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے اعمال کا جائزہ لے کر

احكام القمار

جواہرالفقہ جلد چہارم ان سے بیخے اور بیانے کی فکر کریں۔

گوڙ دوڙ

موجودہ زمانہ کی رکیس ( گھوڑ دوڑ )<sup>(1)</sup> گھوڑوں کے نمبر پراپنا داؤلگا نا اوراس کے لئے فیس جمع کرنا، کیونکہ بیروہی نفع ونقصان دائرمبہم قمار کی صورت ہے، جس میں کو ئی شخص ا پنی جمع کردہ فیس بھی ہرادیتا ہے،اورکوئی شخص بڑی رقم حاصل کرلیتا ہے۔

موجودہ زمانہ میں ہرفتم کی لاٹری بھی قمار میں داخل ہے، اور حرام ہے۔جس کی سینکٹر وں صورتیں بازاروں اور کارخانوں میں رائج ہیں جن میں سے چندمشہور ومعروف اقسام کے احکام لکھے جاتے ہیں۔

#### اخباری معمے

آج کل وہا کی طرح قمار کی بیصورت عام ہوگئی ہے، جوحل معمہ کے عنوان سے بہت سے اخباروں اور ماہوار رسالوں کا بڑا کاروبار بنا ہوا ہے،معمد کی مختلف صورتیں لکھ کر اشتہار دیا جاتا ہے کہ جو مخص اس کا کوئی حل کر کے بھیجے،اوراس کے ساتھ اتنی فیس مثلاً ایک رویہ فیس کا بھیج تو جن لوگوں کے حل سیجے ہوں گے،ان میں سے انعام اس شخص کو دیا جائے گا،جس کا نام لاٹری یا قرعداندازی کے ذریعہ نکل آئے ،اس میں بعض لوگ بڑے بڑے انعامات بھی مقرر کرتے ہیں،جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام غریب طبقہ کے لوگ بھی یہ بچھ کر کفیس معمولی ہے ایک روپیہ ضائع ہی ہو گیا تو کوئی بڑا نقصان نہیں اور اگر کہیں نام نکل آیا، تو الا کھ ہوجا کیں گے ،اس طمع میں قوم کے ہزاروں لا کھوں افراد معموں کے حل اوران کے ساتھ ایک ایک روپیہ بھیج دیتے ہیں، کھلا ہوا قمار (جوا) ہے کہ ایک شخص اپنا فیس کا ایک روییاس موہوم طریق برڈالتا ہے، کہ یا تو بیروپیہ بھی ضائع ہو گیااوریا ہزاروں روپیہ لے

<sup>(</sup>۱) گھوڑ دوڑ کی جائز اور نا جائز قشمیں اور ان کے مفصل احکام اس رسالہ کے آخر میں و مکھئے۔ ۱امحد شفیع

besturdubooks.wordpress.com کرآیا،اسی کا نام شرع اسلام میں جوایا قمار ہے،بعض رسالوں میں پیکاروبار کروڑوں کی حد تك پہنچ جاتا ہے، اس میں اگر وہ كوئى اور بے ايمانى بھى نہ كريں، بلكہ وعدہ كے مطابق انعامات تقسیم کردیں، تب بھی اس کاروبار والوں کو لا کھوں کروڑوں کی رقم کچ جاتی ہے، جو لا کھوں غریوں کے خون پسینہ کی کمائی ہوتی ہے۔

> اس کا نتیجہ بیہ وتا ہے کہ عوام غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا کیں ، ان کا خون چوں کرلکھ پتی کروڑ پتی بنتے چلے جائیں، قمار کے حرام اور ناجائز ہونے کی ایک یہی وجہ کافی ہے، کیونکہ اسلام کے اقتصادی نظام میں اصولی طور پرشدت کے ساتھ اس کا انسداد کیا گیا ہے کہ دولت عوام کے ہاتھوں سے سمٹ کر چندا فراد کے ہاتھوں میں مقید ہوجائے۔

> معمه بازی کا مروجه قماراس وجه ہے اور بھی زیادہ سخت اور ہزاروں گنا ہوں کا مجموعہ ہوجاتا ہے کہاس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کے لئے ڈینے کی چوٹ تمام عوام کو دعوت دی جاتی ہے، ہرایک آ دمی جواس میں حصہ لیتا ہے، قرآن کے کھلے ہوئے تھم کی خلاف ورزی کرکے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اوراس كاروباركے چلانے والوں يران سب كے گنا ہوں كا وبال عائد ہوتا ہے، اور جولوگ اس کاروبار کی کسی درجہ میں اعانت کرتے ہیں، وہ بھی شریک گناہ ہوتے ہیں،اس طرح بیک وقت لا کھوں کر وڑوں مسلمان علانیہ طور پر اللہ ورسول کے صریح حکم کے خلاف ایک حرام قطعی کے مرتکب ہو جاتے ہیں ، اور اس میں ہزاروں لاکھوں دیندارمسلمان بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھراس کا غیر منقطع سلسلہ جاری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وبال ہے سب کو نحات عطافر مائيں۔

#### مختلف مالیت کے بند ڈیوں کی خرید وفروخت

بازاروں اور نمائشوں میں بندڈ بے فروخت کئے جاتے ہیں بکسی میں ایک پیسہ کا مال بھی نہیں ہوتا ،اور کسی میں زیادہ مال ہوتا ہے ،لوگ اس کوقسمت آ زمائی سمجھ کراختیار کرتے

ہیں، پھی کھلا ہوا قمار حرام ہے۔

## بچوں کے مختلف کھیل

بعض شہروں بیجے بادام ،اخروٹ یا کانچ کی گولیوں وغیرہ سے ہار جیت کرتے ہیں ، یہ بھی قمار میں داخل ہے ،اور حرام ہے ،بعض شہروں میں کنکوے اڑا کر پیسیوں کی ہار جیت کا کھیل کھیلا جاتا ہے ، دیہات میں لکڑی کی گیڈیوں یا سرکنڈے کے بوروں سے ہار جیت کھیلی جاتی ہے ، یہ بھی قمار ہے۔

سطه

سٹہ کا سارا کاروبارسٹہ ہی ہے، اور بنص قر آن حرام ہے، اس کے کاروبار میں کسی قشم کی اعانت بھی حرام ہے۔

#### بتبنك بازى اور كبوتر بازى

بعض لوگ بینگ بازی اور کبوتر بازی پر روپیه کی ہار جیت کھیلتے ہیں، یہ کھیل خود بھی نا جائز ہیں ،اوران میں روپیہ بیسہ کی ہار جیت دوسرائستقل گناہ اور حرام صرح ہے۔

#### انشورنس يابيميه

بیمہ کے کاروبار کوامداد باہمی کا نام دے کرجائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے،
لیکن اس کی مروجہ صورتیں جتنی ہماری نظر سے گزری ہیں، سوداور قمار سے خالی نہیں، اس
لئے وہ سب حرام ہیں، اختیاری حالات میں اس میں مبتلا ہونا گناہ عظیم ہے، اس مسئلہ کی
تفصیل علیحدہ رسالہ بیمہ زندگی میں کھی گئی ہے، اس میں ملاحظہ فرماویں۔

#### نمائشؤں کےانعامی ٹکٹ

چندسال ہے کراچی لا ہوروغیرہ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ مختلف قسم کی نمائشوں کے

اندر داخلہ کا ٹکٹ ہوتا ہے، اور نمائش کے منتظمین بیاعلان کرتے ہیں کہ جوشخص مثلاً دس روپید کا ٹکٹ یک مشتخرید لے گا وہ اپنے اس ٹکٹ کے ذریعہ عام لوگوں کی طرح نمائش میں بھی داخل ہوسکے گا،اوران ٹکٹوں پر بذریعہ قرعداندازی کچھانعام مقرر ہوتے ہیں جس کا نمبرنکل آوے،اس کووہ انعام بھی ملتا ہے۔

یہ صورت صرح قمار سے تو نکل جاتی ہے، کیونکہ ٹکٹ خرید نے والے کواس ٹکٹ کا معاوضہ بصورت داخلہ نمائش مل جاتا ہے، کیکن اب مدار نیت پررہ جاتا ہے، جوشخص موہوم انعام کی غرض سے بیٹکٹ خرید تا ہے وہ ایک گونہ قمار کاار تکاب کررہا ہے، اور جس کے پیش نظر صرف نمائش میں جانا اور انتہائے انعام کی ہوس پیش نظر نہیں پھراتفا قا انعام بھی مل گیا، وہ قو اعد کی روسے قمار کے حکم سے نکل گیا۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم

نوط

رئیج الثانی معلی خواجہ ناظم الدین صاحب سابق گورز جزل پاکستان نے رئیس (گھوڑ دوڑ) کے متعلق ایک سوال بھیجا تھا، جس کا جواب کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا گیا، مناسب معلوم ہوا کہ اس کو بھی اس رسالہ کا جزو بنا دیا جائے، وہ بطور ضمیمہ کمتی کر دیا گیا ہے۔ واللہ الموفق والمعین

بنده محمد شفیع کیمرمضان سیسیاه فی اربع ساعات بلا ہور

# گھوڑ دوڑ کے شرعی احکام

آج کل مسلمانوں کی معاشرت، معاملات، اخلاق اسلام ہے جس قدر برگانہ ہو گئے ہیں، وہ کسی پرخفی نہیں سود، قمار، رشوت جوقر آن وحدیث کی بے شارتصریحات سے با جماع امت حرام ہیں، آج مسلمانوں کا کوئی باز ار کوئی سوسائٹی کوئی گھر ان سے خالی نہ رہا۔الا ماشاءاللہ

ان بلاؤل کا شکارایک تو وہ طقہ ہے جس کو حلال جرام اور شریعت کی موافقت مخالفت کی طرف کوئی النفات ہی نہیں ،ان کے سامنے تو ان کے احکام پیش کرنا ایک ورجہ میں بے سوز ہے، لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو بچھ نہ پچھاس کی فکر رکھتا ہے، مگر نا واقفیت یا غفلت کی وجہ ہے ان میں مبتلا ہے، ایسے لوگوں کے لئے ضرورت ہے کہ ان کو سیح احکام ہے آگاہ کیا جائے، انھیں مسائل میں ہے آج کل ایک اہم مسئلہ رلیس ( گھوڑ دوڑ) کا ہے، جس میں ابتلاءِ عام ہے، شریعت اسلام کے عادلا نہ اور معتمدلا نہ نظام میں نہ ہر کھیل سے مطلقاً روکا گیا ہے، اور نہ اس کو غیر محدود و سعت دی گئی ہے، بلکہ جن کھیلوں کے ذریعہ قوت جہاد اور گیا ہے، اور نہ اس کو غیر محدود و سعت دی گئی ہے، بلکہ جن کھیلوں کے ذریعہ قوت جہاد اور قوت جہاد اور قوت جہاد اور تیرا نی بیدا ہوتی ہے، ان کو نہ صرف جائز بلکہ ستحن قرار دیا گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کے استحمان کو ثابت فرمائی، آپ نے خودگھوڑ دوڑ کر ائی ساتھ کو خود کھڑ ہے ہو کر معائنہ فرمائی، اور صدیقہ عائش کو دکھلا یا دغیرہ ۔ اس کے مقابل ایسے مشق کو خود کھڑ ہے ہو کر معائنہ فرمائی، اور صدیقہ عائش کو دکھلا یا دغیرہ ۔ اس کے مقابل ایسے کھیل جن میں کوئی دینی، دنیاوی فائدہ نہیں، یا جن میں انفرادی یا اجتماعی مصرتیں ہیں، ان کو کھیل ہیں، جن میں قرمائی اختیا ہی مصرتیں ہیں، ان کو کئی ہوئی ہیں، جن میں قرمائی انہ میں مضرصورتوں میں وہ کھیل ہیں، جن میں قرمائی انہوں

گھوڑ دوڑ جیسا کہ اور معلوم ہوا ، ایک مفید کھیل ہے ، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے قولاً وعملاً اس کی اجازت دی ہے ، اور اس میں بازی لگانے اور بازی لے جانے والے besturdubooks.wordpress.com کے لئے مشروط انعام ومعاوضہ کی بھی خاص شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے،لیکن افسوس ہے کہ آج کل اپنے گھر کے جواہرات چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر دریوزہ گری کو مایئر ناز سمجھنے لگے،اورصورت وسیرت تدن ومعاشرت سب میں غیروں کی نقالی ہی میں فخرمحسوس کرنے لگے۔ یہاں تک کہ عام کھیاوں میں بھی غیروں کی نقالی ہی رہ گئی ،اس نقالی میں کوئی دوسری مضرت نہ ہوتی ، جب بھی ایک غیرت مندقوم کے لئے نازیباتھی ،خصوصاً جب کہ غیر مسلموں نے قمار جیسی حرام چیزوں کوان میں شامل کر دیا، تو مسلمان برلازم ہو گیا کہان ہے بگسراجتناب کرے۔

> ہماری گھوڑ دوڑ بھی اسی مشق ستم کا نشانہ بن گئی ، جو چیز اسباب جہاد میں داخل اور ذریعهٔ عبادت تھی، وہ ابمحض ایک قمار اورلہو ولعب بن کررہ گئی ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے محترم عزت مآب الحاج خواجہ ناظم الدین صاحب گورنر جنرل پاکتان کو انھوں نے گھوڑ دوڑ کے متعلق علماء ہے استفتاء کرنے کی ضرورت محسوس فر ما کربعض علمائے شام سے فتوی حاصل فرمایا، پھرعلماء یا کتان سے استفتاء کیا،اس سوال کے جواب میں جو تجھ لکھا گیا، وہ ایک مفید مجموعہ ہو گیا،اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ عام فائدہ کے لئے اس کوبصورت رسالہ شائع کر دیا جائے ،جس میں گھوڑ دوڑ کی جائز اور نا جائز قشمیں اور جائز قشم کے لئے ضروری شرائط کی تفصیل درج ہے، واللہ الموفق والمعین

> بہت سے کام ایسے ہیں کدان کی صورت کھیل تماشد کی ہے، مگران کے ذریعہ قوت جہا دصحت جسمانی وغیرہ کے اہم فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں،ایسے کھیلوں کوشریعت اسلام نے نہ صرف جائز بلکہ خاص شرائط کے ساتھ ایک درجہ میں مستحسن سمجھا ہے،اوران میں بازی لگانے اور مسابقت کرنے کی بھی اجازت دی ہے، بشرطیکہ اس میں قمار کی صورت نہ ہو،جس طرح ایسے کھیلوں سے تختی کے ساتھ منع کیا ہے، جن میں قمار بازی ہو، یا جن کے سبب میں کوئی دینی یا د نیوی فائد هنهیں یا جن میں انفرادی یا اجتماعی مصرتیں ہیں۔

گھوڑ دوڑ

حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عرفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کرائی۔ (جصاص ص : ۸۸، ج: ا) اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لاسبق الافی خف او حافر اوضل ۔ (جامع صغیر، مسندا حمد عن ابی هریر الله عدیث میں افظ میں افظ سبق وار دہوا ہے، جس کے معنی اس معاوضہ یا انعام کے ہیں، جو کسی بازی میں آگے ہیں لفظ سبق وار دہوا ہے، جس کے معنی اس معاوضہ یا انعام مقرر کر الجامع الصغیر) اس لئے معنی حدیث کے یہ ہیں کہ کسی مسابقت بازی میں معاوضہ یا انعام مقرر کر نا جائز نہیں، بجز اونٹوں کی دوڑ یا گھوڑ دوڑ یا تیراندازی (نشانہ بازی) کے۔احادیث نہ کورہ سے معلوم ہوا کہ خاص صور توں میں بازی ومسابقت اور اس پر معاوضہ یا انعام مقرر کر نا صرف نہ کورہ تین چیز وں میں جائز ہے، اور بعض حضرات فقہاء نے پیادہ دوڑ میں بازی لگانے کو بھی نہ کورہ تین قسموں کے ساتھ اور بعض حضرات فقہاء نے پیادہ دوڑ میں بازی لگانے کو بھی نہ کورہ تین قسموں کے ساتھ شامل کر کے چار قسمیں کردی ہیں۔ کوئکہ بیادہ دوڑ بھی قوت ِ جہاد کے اسباب میں سے ہ، اور حضرت صدیقہ عائشہ گی ایک حدیث اس کی مؤید ہے۔

(شامي ٢٥٥، ١٥٥، ١٥ كتاب الكرامية)

پھرگھوڑ دوڑ وغیرہ کی بازی اوراس پرمعاوضہ یا انعام کی چندصورتیں ہیں،جن میں حسب تشریح قرآن وحدیث بعض جائز ہیں بعض ناجائز۔

گھوڑ دوڑ کی جا ئزصورتیں

مندرجہ ذیل تمام صورتوں میں جواز کے لئے دوصورتیں لازی ہیں،اول یہ کہاس کا مقصد محض کھیل تماشہ نہ ہو، بلکہ قوتِ جہادیا ورزش جسمانی ہو، دوسرے یہ کہ جوانعام مقرر کیا جائے،وہ معلوم متعین ہو،مجہول یاغیر معین نہ ہو۔ (شامی وغیرہ)

ا:....مشر وطمعاوضہ پرگھوڑ دوڑ کی جائز صورت ایک بیہ ہے کہ فریقین جواپنے اپنے گھوڑے دوڑ اکر بازی لگارہے ہیں ،آپس میں کسی کوکسی سے کچھ لینا دینا نہ ہو، بلکہ حکومت besturdubooks.wordpress.com وقت یا کسی تیسر سے تخص یا جماعت کی طرف سے بطور انعام کوئی رقم آگے بڑھنے کے لئے مقررہو۔بدائع الصنائع میں ہے:

> كذالك مايفعله السلاطين و هو ان يقول السلطان لرجلين من سبقكما فله كذا فهو جائز لما بينا ان ذالك من باب التحريض على استعداد اسباب الجهاد خصوصاً من السلطان.

> > (بدائعص:۲۰۲،ج:۲وشای ۱۳۵۴،ج:۵)

٢:....دوسري صورت بيه ب كه آ مح برصنے والے كے لئے معاوضه ياانعام فريقين ہی میں سے ہو، مگر صرف ایک طرف سے ہو، دوطرفہ شرط نہ ہو، مثلاً زید وعمر گھوڑوں کی دوڑ میں بازی لگارہے ہیں، زید یہ کیے کہ اگر عمر آ کے بڑھ گیا تو میں اس کوایک ہزارانعام دوں گا، دوسری طرف ہے بیہ نہ ہو کہ اگر زید بڑھ گیا، تو عمر ایک ہزار دے گا، دوطرفہ شرط کی صورت قمارحرام ہے۔

سا:.....فریقین میں دوطرفہ شرط بھی حنفیہ کے نز دیک ایک خاص صورت میں جائز ہے، وہ یہ کہ فریقین ایک تیسر ہے گھوڑ ہے سوار کومثلاً خالد کواینے ساتھ شریک کرلیں ، پھراس کی دوصورتیں ہیں:

الف: .... شرط کی صورت ریم اس که زید آ کے برد سے ، تو عمرایک ہزارروپیاس کو دے،اورعمرآ کے بڑھے،تو زیداتنی ہی رقم اس کوا داکرے،اوراگر خالد بڑھ جائے ،تو اس کو کے درینائسی کے ذمہبیں۔

ب: .... شرطاس طرح ہو کہ خالد آ گے بڑھ جائے ،تو زید وعمر دونوں اس کوایک ایک ہزاررو پیددیں،اورزیدوعمر دونوں یاان میں ہے کوئی ایک آگے بڑھے تو خالد کے ذمہ کچھ نہیں الیکن زیدوعمر میں باہم جوآ گے بڑھے دوسرے براس کوایک ہزارا داکر نالا زم آئے۔ ان دونوں صورتوں میں جوتیسرا آ دمی شریک کیا گیا ہے،اس کوحدیث کی اصطلاح میں

احكام القمار

محلل کہا گیا ہے، اور دونوں صورتوں میں بیام مشترک ہے کہ تیسرے آ دمی کا معاملہ نفع وضرر میں دائر نہیں بلکہ ایک صورت میں اس کا نفع متعین ہے، دوسری میں اس کا کچھ نقصان نہیں۔ نثرط: ....اس تیسری صورت کے لئے حسب تصریح حدیث بیضروری شرط ہے کہ یہ تیسرا گھوڑازید وغمر کے گھوڑوں کے ساتھ مساوی حیثیت رکھتا ہو،جس کی وجہ ہے اس کے آ کے بڑھنے اور پیچھے رہ جانے کے دونوں اختال مساوی ہوں۔ابیانہ ہو کہ کمزوری یاعیب کی وجہ ہے اس کا پیچھے رہنا عادۃ کیفینی ہو، یا زیادہ قوی اور حالاک ہونے کی وجہ ہے اس کا آ گے بڑھ جانا یقینی ہو،حدیث میں ہے:

> من ادخل فرساً بين فرسين و هو لايأمن ان يسبق فلا بأس به و من ادخل فرساً بين فرسين و هو آمن ان يسبق فهو قمار \_ (ابوداؤدومنداحر)

بدائع الصنائع میں شرائط جواز بیان کرتے ہوئے مذکور الصدر یوری تفصیل کھی ہے، (بدائع الصنائع ص: ٢٠٦، ج: ٢) نيز عالمگيري كتاب الحظر و الاباحة باب : ٢ اور شاي ص: ۳۵۴، ج: ۵ میں بھی پیسب تفصیل موجود ہے۔

گھوڑ دوڑ کی ناجا تزصورتیں

ا:.....گھوڑ دوڑ وغیرہ کی بازی محض کھیل تماشہ یارو پیپر کی طمع کے لئے ہو،اوراستعداد قوت جهاد کی نیت ند ہو۔ (شامی)

٢:.....معاوضه ياانعام كي شرط فريقين ميس دوطرفه جو،اوركسي تيسر بي كوايخ ساتھ بتفصیل مذکورہ بالا نہ ملایا جائے ، توبیقمار اور حرام ہے۔ (بدائع ، شامی ، عالمگیری۔

٣: ....رايس كى مروجه شكل كه گھوڑوں كى دوڑكسى كمپنى كى طرف سے ہوتى ہے، گھوڑ ہے تمپنی کی ملک اور سوار اس تمپنی کے ملازم اور دوسر بےلوگ گھوڑوں کے نمبر برا پنا داؤ لگاتے ہیں،جس کی فیس ان کو داخل کرنا ہوتی ہے،جس نمبر کا گھوڑ ا آگے بڑھ جائے ،اس پر داؤلگانے والے کوانعامی رقم مل جاتی ہے، باقی سب لوگوں کی فیس ضبط ہوجاتی ہے۔

یہ صورت مطلقاً قمار حرام ہے، اول تو اس ریس کو قوت جہاد پیدا کرنے سے کوئی واسط نہیں، کیونکہ بازی لگانے والے نہ گھوڑ ہے رکھتے ہیں، نہ سواری کی مشق سے ان کو کچھ کام ہے، ثانیا جو صورت معاوضہ رکھی گئی ہے، کہ ایک شق میں داؤلگانے والے کو انعامی رقم ملتی ہے، اور دوسری شق میں اس کو اپنی دی ہوئی فیس سے دست بردار ہونا پڑتا ہے، یہ میں قمار ہے، جو بنص قرآن حرام ہے۔

مروجہ ریس کی جوصورت معلوم ومعروف تھی ،اس کا حکم لکھا گیا ہے،اگراس میں کچھ مزید تفصیلات ہوں ،تو وہ تفصیلات لکھ کران کے متعلق دوبارہ سوال کیا جاسکتا ہے۔

#### تنبيه

جواحکام اور جائز نا جائز کی تفصیل گھوڑوں کی دوڑ میں کہھی گئی ہے، یہی حکم اونٹوں کی دوڑاور پیادہ دوڑاورنشانہ میں بازی لگانے کا ہے۔ ( کمامرمن الحدیث)

### دوسرے کھیلوں میں بازی لگانے کے احکام

ندکورالصدراقسام چہارگانہ یعنی گھوڑ دوڑ ،اونٹوں کی دوڑ پیادہ دوڑ ،نشانہ بازی کے علاوہ دوسرے کھیلوں میں پچھنصیل ہے۔

#### مفيدتهيل

جن کھیاوں سے کچھ دینی یا دنیوی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، وہ جائز ہیں، بشرطیکہ انھیں فوائد کی نیت نہ ہو،کیکن اس کی بازی پرکوئی معاوضہ یا انعام مشروط مقرر کرنا جائز نہیں۔

مثلاً گیند کا کھیل کہ اس سے جسمانی روزش ہوتی ہے، یا لاٹھی وغیرہ کے کھیل یا پہلوانوں کی کشتی وغیرہ جوتوت جہاد میں معین ہوسکتے ہیں ،اسی طرح معمہ بازی ،شعر بازی ، besturdubooks.wordpress.com احكام القمار

تغلیمی تاش وغیره ہار جیت کی بازی لگانا جائز ہے، مگراس پررقم معاوضه کی مقرر کرنا جائز نہیں، بلکہ قمار حرام ہے۔

> ولايجوز الاستباق في غير هذه الاربعة كالبغل بالجعل و اما بلا جعل فيجوز في كل شيع و قال بعد ذالك لان جواز الجعل فيما مر انما ثبت بالحديث على خلاف القياس فيجوز ما عداها بدون الجعل و في القهستاني من الملتقط من لعب بالصولجان يريد الفروسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الاثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فانه مکروه . (شامی ص:۳۵۵، ج:۵)

### \_ے فائدہ کھیل تماشے

ایسے کھیل تماشے جن کے تحت میں کوئی معتد بہا فائدہ دین دنیا کانہیں ہے، وہ سب ممندع اورنا جائز ہیں ،خواہ ان پر بازی لگائی جائے ، یاانفرادی طور پر کھیلا جائے ، پھر بازی پر کوئی رقم لگائی جائے یانہیں۔اور رقم بھی دوطرفہ ہو، یا ایک طرفہ بہر حال ایسے لغوکھیل شرعاً مطنقاً ناجائز ہیں حدیث میں ہے:

> كل لهو المسلم حرام الا ثلثة ملاعبة اهله و تاديبه لفرسه و مناضلة بقوسه. (شامي ۲۵۳، ج:۵)

کبوتر بازی، تپنگ بازی، بٹیر بازی، مرغ بازی، چوسر، شطرنج، تاش، کتوں کی ریس وغيره سب اسى نا جائز صورت كے افراد ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

ينده محرشفيع عفااللهعنه كراجي كم ربيع الثاني ويسواه besturdubooks.wordbress.com المرا المراد الم معظم اسلام ، محقق ذابب عالم ، مجلد حق حضرت مولانا رحمت الله كيرانوي كي رو عيسائيت يرفاري زبان میں سب سے پہلی تایاب کتاب جوموسوف نے ۱۲۹۹ھ ۱۸۸۸ء میں تصنیف کی جس میں عیسائیت کے بڑے اعتراضات کے الزامی تحقیقی عقلی نعلی ممل ومدل، جامع دسکت جوابات دیے گئے ہیں نیزمسکلہ تلیث اور بشارات محمدی اللہ سرحاصل کفتگوی گئی ہے۔ ٨ حضرت مُولانارهمت الله كبيرانوي هيايي اردوترجه وتقديم شرحوتكفيق مَولانا وْ اكْتُرْمُحْدَا سِمَّيْلِ عار في شخ الله حشر لا أفقى محترة عثماني من المنابع المالحك المالحك المالحك المنافع المتلاقين

besturdubooks.wordpress.com الأفيالافيا الناشِ